DATABLE TALLEDAM OLIMAN A THE FLICTION

زشدہ ہدایت کی آخری آسانی کتاب، قرآن مجید کے علوم واسرار جانبے اور فہم و تدبر کے لئے آسان انداز میں



تغالاال



شَيْخ الْحَدَيْثَ وَالنَّفَيِيْرِ ابْوَصَالِح مُفْتِي حُكُلٌ قَاسِم قَادرى عَظارِي مَعْظَاهُ النال





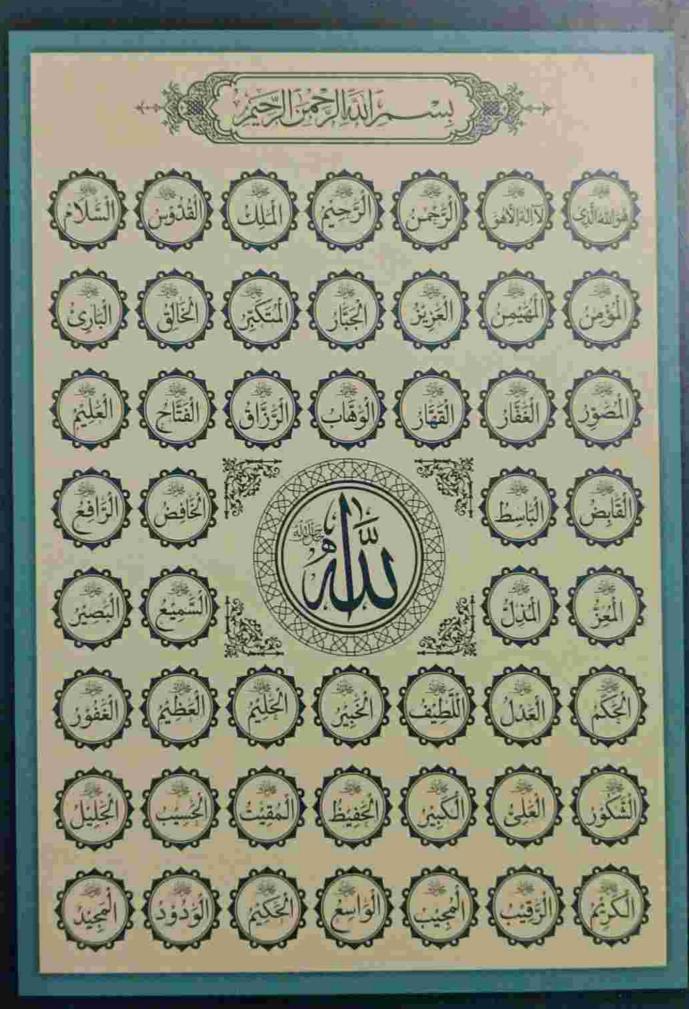

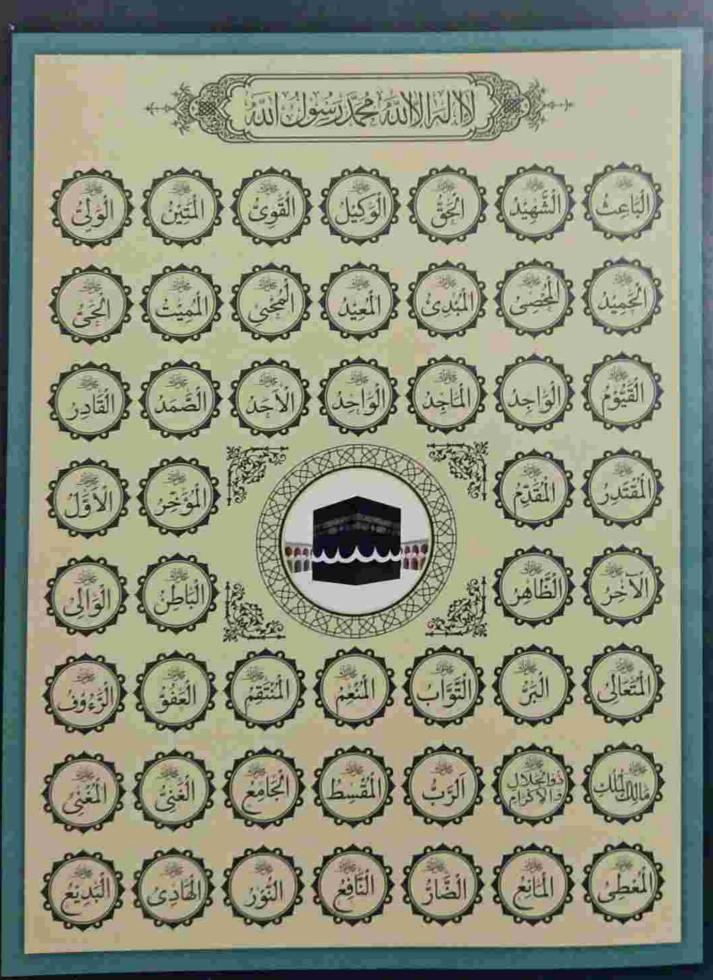



杰尼安沙(91)

# قَالَ المُ اَقُلُ لِّكُ اِنَّكُ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبُرًا ۞ قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْءٍ مِ اللهِ الراسِم بِهِ عَبِدِينَ آپِ عَنْ عَلَى اللهِ الرَّاسِم بِهِ عَبِدِينَ آپِ عَنْ عَلَى اللهُ الرَّاسِم بِهِ عَبِدِينَ آپُ عَنْ مَا ۞ فَانْطَلَقًا ﴿ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ

تواس بستی کے باشندوں سے کھانلانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرناہی جاہتی تھی

فَاقَامَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ قَالَ هَٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ عَلَيْهِ الْجُرَّا ﴿ قَالَ هَٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ عَلَيْهِ الْجُرَّا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تواس نے اے سیدھاکر دیا، مو کی نے کہا: اگرتم چاہتے تواس پر کچھ مز دوری لے لیتے 🔾 کہا: بیر میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔

آیت75 ﴾ جب حضرت مو کی علیہ النلام نے حضرت خضر علیہ النلام کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ نے ذرازیادہ تا کیدے کہا: اے مو کی! علیہ النلام، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہر گزمیر سے ساتھ نہ تھہر سکیں گے۔

آیت 76 ﴾ حضرت موکیٰ علیہ الثلام نے خضر علیہ الثلام سے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا؛ اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بیٹک اس میں میں میں سات

صورت میں میری طریا ہے آپ کے ساتھ ندرہے میں آپ کاعذر پوراہو چکا۔

آیت 77 گان میں ایک دونوں کے بات میں میں اس کے المان کا انہوں نے ان دونوں کی میان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس توان حضرات نے اس بستی کے باشدوں سے کھانان گا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گائی میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیالاس نے اپنے دست مبارک سے اسے سدھاکر دیا۔ بید دیکھر کر حضرت موک علیہ المثلام نے فرمایا: اگر آپ چاہتے تواس دیوار کوسید ھی کرنے پر پچھ مزدوری لے لیتے کیو نکہ یہ ہماری حاجت کاوقت ہوادر بستی موک علیہ المثلام نے فرمایا: اگر آپ چاہتے تواس دیوار کوسید ھی کرنے پر پچھ مزدوری لے لیتے کیو نکہ یہ ہماری حاجت کاوقت ہوادر بستی معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرناانہائی معیوب اور تا پہندیدہ عمل ہوا داگریہ عمل ابتا می طور پر ہو تواور بھی نہ موم ہوجاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرناانہائی معیوب اور تا پہندیدہ عمل ہوا کہ اگر اپنا قر جی ساتھی یا ہتے تھی خور پر ہو تواور تھی نہ مواز اس میں جو اس میں مواز کہ اس کی خورت خضرت مو کی ایساکام کرے جس کی ارتبے اس کی خورت دور کرنے کی صورت بھی ہوئی دائی کو تا ہی یا ہتے تھی کر دی جائے تاکہ دور کر دیا جائے اور اس جو دے دور کرنے کی صورت بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنا قر جی ساتھی یا ہتے تھی کو اور کی مورت بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنا قر جی ساتھی یا ہتے تھی کو اور کی دیا جائے اور اس جو دے دور کرنے کو ایساکام کرے جس کی کیا جائے اور ساتھ میں مناسب تعیہ بھی کر دی جائے تاکہ دو اپنی کو تا تی یا تھی کو دو دے دور کرنے تواے دور کردے کی وجہ بتا کیا ہو جائے اور ساتھ میں مناسب تعیہ بھی کوئی تھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے قریبی ساتھی کو دو دے دور کرنے تواے دور کرنے کی وجہ بتا کیا ہو کیا ہو تا کہ اس کے پاس اعتماض کی کوئی تھی کوئی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تو مین کوئی تھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تو می کوئی تھی کوئی تو تو تو تو سے دور کرنے کی وجہ بتا کہ اس کے پی ساتھی کو دور تھی کوئی تھی کوئی



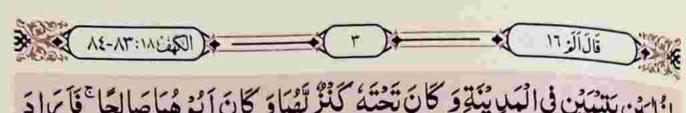

تم فرماؤ: میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کرسنا تا ہوں 🔾 بیشک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا

تعلق ہے تو وہ شہر کے دو پیتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے بیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو الله تعالی نے چابا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، اُن کی عقل کا مل ہو جائے اور اپنا خزانہ تکالیں۔ یہ سب الله تعالیٰ کی رحمت ہے اور جو پچھ میں نے کہا وہ میری اپنی مرضی ہے نہ تھا بلکہ الله تعالیٰ کے تھم ہے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ ملیہ النام صبر نہ کر سکے اہم باتیں: (1) اس ہے معلوم ہو اکہ بینیوں کے ساتھ نیکی اور ایسا معاملہ کرنا چاہے جس میں ان کا بھلا ہو۔ (2) دیوار کے بیچے موجود خزانے ہے متعلق تر ذکی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے بیچے سونا اور چاند کی مدفون تھا۔ (تر ذی مدیث میں ہے کہ اس دیوار کے بیچے سونا اور چاند کی مدفون تھا۔ (تر ذی مدیث میں والد اور بہت میں بیٹے بیوں کے جس والد کا ذکر ہوا اس کا نام "کاشح" بیان کیا گیا ہے اور بیہ ان بیچوں کا آٹھویں یا دسویں پشت میں والد اور بہت میں بیٹے بیس میں گارہ ونا میں فائدہ ہو تا ہے اور باپ کا پر ہیز گار ہونا کی ہوئی تھا۔ (4) باپ کے تقویٰ و پر ہیز گاری کے بیچے میں اس کی اولا دور اولا دکو دنیا میں فائدہ ہو تا ہے اور باپ کا پر ہیز گار ہونا آئی کی قعد دیں جب فی نظورے گا۔ (5) رائج قول کے مطابق حضرت خضر علیہ النام نی بیں۔ (6) یوں تو ہر نبی میا اس کی حضر و عدہ کی تھیں تھی ہو گئیں جیاتے حقیقی، جبی ، وُنیوی عطابو جاتی ہے ، البت محضرت خضر علیہ النام پر ابھی تک ان پر موت طاری نہیں ہوئی۔

آیت 83 گھ سورہ بنی اسر اٹیل کی آیت نمبر 85 کی تفیر میں بیان ہو اتھا کہ کفارِ مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے سید المرسلین صلی الله علیہ والدوسلم سے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقر نمین رضی اللہ عند کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصد تفسیل سے بیان کر دیا گیا اور اب اس آیت سے حضرت ذوالقر نمین رضی اللہ عند کے بارے میں بتایا جارہا ہے۔ اہم یا تیں: (1) آپ رضی اللہ عند کانام اسکندر اور لقب ذوالقر نمین ہے۔ (2) مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں: (1) قرن زمانے کو کہتے ہیں اور آپ رضی اللہ عند ہورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے اس لیے آپ کا لقب" ذوالقر نمین بعنی دوزمانے واللہ ہوا۔ (۲) قرن کا ایک معنی سینگ بھی ہے، آپ رضی اللہ عند کے سرپر چو نکہ دو چھوٹے ابھارے تھے اس لیے آپ کو ذوالقر نمین کہا جاتا ہے۔ (3) دنیا میں چار بڑے بادشاہ ہوئے ہیں ، ان میں سے دو مو من تھے، حضرت ذوالقر نمین رضی اللہ عند اور حضرت سلیمان علیہ جاتا ہے۔ (3) دخترت ذوالقر نمین رضی اللہ عند کی نبوت میں اختلاف ہے ، رائح قول کے مطابق آپ رضی اللہ عند نبی نہ تھے۔

آ<u>یت84 ﴾</u> ارشاد فرمایا که بیتک ہم نے حضرت ذوالقر نین رشی الله عنه کو زمین میں اقتدار دیا اور اے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے

المَانِينَ الرَّالِيم الرَّالَ الرَّالِيم الرَّالَ الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم الرَّالِيم (4)

قَالُ الْزَارِ ١٦ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ١٦ ﴾

سَبَبًا ﴿ فَا تُبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَغَ مَغُوبَ الشَّهُ وَجَدَهَا تَغُمُّ بُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ فرمایا © تو دہ ایک رائے کے چیچے چلا O یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تواہے ایک سیاہ کیچڑ کے چیشے میں ڈوبتاہوا<sub>یاما</sub> وَّ وَجَدَعِنْ دَهَا قَوْمًا لَا قُلْنَا لِلَهُ اللَّقَرُ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَخِلَ فِيُهِمُ اور اس چھے کے پاس بی ایک قوم کو پایا توہم نے فرمایا: اے ذوالقرنین! یا تو تُو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں مطائ حُسْنًا ۞ قَالَ ا مَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَلِّي بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّى مَ يِّهِ فَيُعَلِّي بُهُ عَنَ ا بَا تُكُمَّ ا ٥ اختیار کروں کہا: بہر حال جس نے ظلم کیاتو عنقریب ہم اے سزادیں گے پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایاجائے گاتوہ اے بہت براعذاب دے گان وَ اَمَّا مَنُ امَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ الْحُسُنَى ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا لِيُسْرًا ال اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے 🔾 حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ باد شاہوں کو ملک اور شہر فنح کرنے اور وشمنوں کے

ساتھ جنگ کرنے میں در کار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔

آیت85 🦓 سبب کاعام معنیٰ ہے، وہ چیز جو مقصور تک پہنچنے کا ذریعہ ہوخواہ وہ علم ہو، قدرت ہویا آلات ہوں، تو حضرت ذوالقرنین رضی الله عند نے جس مقصد كا ارادہ كيا اى كارات اور اساب اختيار فرمائے۔

آیت86 ﴾ حضرت ذوالقرنین رضی الله عند اپنے سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہال تک آبادی ہے وہ سب منزلیس طے کر ڈالیس اور مغرب کی ست میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کانام ونشان باتی ندرہا، وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوب رہاہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتامعلوم ہو تاہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک الیمی قوم کو پایا جو شکار کئے ہوئے جانوروں کے چڑے پہنے تھے ،اس کے سوااُن کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے اور دریائی مر وہ جانور اُن کی غذ اتتے۔ یہ لوگ کا فرتھے۔ الله تعالیٰ نے اِلہام کے طور پر فرمایا: اے ذوالقر نین! یا تو تُو انہیں سزا دے اور اُن میں ہے جو اسلام میں داخل نہ ہواس کو قبل کر دے یا اگر وہ ایمان لائیں توان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں اَحکامِ شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک الله تعالیٰ نے میہ کلام اپنے کسی نجی علیہ النلام ہے فرما یااور انہوں نے حضرت ذوالقر نین رضی اللہ عنہ سے بیہ بات کہی۔ آیت8887 🌯 ان دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ذوالقر نین رضی اللہ بینہ نے خدائی تھم ملنے کے بعد کہا کہ جس نے کفروشرک تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا تو دہ اسے جہنم کا بہت بر اعذاب دے گا اور رہا وہ محض جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق نیک عمل کیاتواس کے لئے جزاکے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے اور عنقریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو الی چیز وں کا تھم دیں گے جو اس پر مہل ہوں د شوار نہ ہوں۔ عَلَىٰ الْمِنَا ١٦ عَلَىٰ الْمِنَا ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمِنَاءِ ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤٠ ع عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤١ عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمُنِاءِ ١٩٤٠ عَلَىٰ الْمُنْاءِ

آیت 9 گاز ان کامعاملہ ای طرح ہے۔ یہاں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقر نین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جوہم نے بیان کیا؛ ان کا معاملہ ای طرح ہے۔ دوسرا معنی ہیہ ہے کہ حضرت ذوالقر نین رضی الله عند نے حییا سلوک مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا ایساہی اللی مشرق کے ساتھ بھی کیا کیو تکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کا فرتے ، توجو ان میں سے ایمان لائے اُن کے ساتھ احسان کیا اور جو کفر پراڑے رہے انہیں سزادی۔ مزید فرمایا: اور جو کچھاس کے پاس تھاسب کو اماراعلم محیط ہے۔ معنی ہیہے کہ حضرت ذوالقر نین کے پاس جو فوج، آلاتِ جنگ، سامانِ سلطنت، ملک واری کی قابلیت اور اُمور مملکت سرانجام دینے کی لیافت وغیرہ نتی ، سب ہمارے علم میں ہے۔

آیت 93،92 کی ان دو آیات کا خلاصہ ہیہے کہ حضرت ذوالقر نین رض الله عند جب مشرق و مغرب تک پڑنچ گئے تواب کی بار انہوں نے شال کی جانب سفر شر وع فرمایا اور جب اس جگہ پہنچ جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ و یکھے جن کے اُس طرف یا جو جن کی قوم ان ور بڑے میں اس حضرت کی تو میں میں ہو جاتی ہو تھی۔ اس طرف آگر قوم و فارت کرتی تھی ایس کے اُن دوالقر نین دخی الله عند نے ایک ایس تھی ہو جاتی تھی۔ کیونکہ اُن کی زبان عجیب وغریب تھی اس لئے اُن کی زبان عجیب وغریب تھی اس لئے اُن کی نبان عجیب وغریب تھی اس کے ماتھ اُت کی حاتے اُت کی عالیہ اُس کے ماتھ اُت کی جاتے وات کی جاتے ہو گئی کہ اُس کے گئی گئی کی دور کی مدوسے مشقت کے ساتھ بات کی جاتھ معلوم نہ ہوتے تھے ، کیونکہ اُن کی زبان عجیب وغریب تھی اس کے کا ساتھ بات کی جاتھ تھی۔

آیت94 ﴾ ان لوگوں نے کمی ترجمان کے ذریعے یا بلاواسط حضرت ذوالقر نین رضی اللہ عندے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام مجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دہ جملہ آسباب میں سے ہے۔ حضرت ذوالقر نمین رضی اللہ عندے لوگوں نے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں توکیا ہم آپ کے لیے اس بات پر مجھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے در میان ایک دیوار بنادیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیس اور ہم ان کے شر وایذ اسے



بِقُوَّةٍ وَاجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مُ مَدُمًا ﴿ التُوْنِ وُبَرَ الْحَوِيْدِ مَعَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ

قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے در میان ایک مضبوط رکاوٹ بنادول گا O میرے پائ اوہ کے عکرے لاؤیہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے

الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَامًا ﴿ قَالَ الْتُونِيُّ أُفْدِغُ عَلَيْهِ قِطْمُ الْ

کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقر نین نے کہا: آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اُس اوے کو آگ کر دیا تو کہا: مجھے دو تا کہ بیں اس گرم لوہ پر چھھا یا ہوا تا نبہ اُنڈیل دوں 🔾

فَهَااسُطَاعُوٓا آنُ يَّظُهَرُوُهُ وَمَااسْتَطَاعُوَالَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰ ذَا مَحْمَةٌ مِّنْ مَّ إِنْ

تو یا جوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کرسکے ○ ذوالقر نین نے کہا: بید میرے رب کی رحمت ہے محفوظ رہیں۔ اہم ہات: یا جوج اور ماجوج یافٹ بن حضرت نوح علیہ التلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، اِن کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں فکلتے تو تھیتیاں اور سبزے سب کھاجاتے، ان میں سے پچھ نہ چھوڑتے اور خشک چیزیں لاد کرلے جاتے تھے۔ یہ لوگ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے اور در ندوں، وحشی جانوروں، سانچوں اور بچھوؤں تک کو کھاجاتے تھے۔ کرلے جاتے تھے۔ یہ لوگ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے اور در ندوں، وحشی جانوروں، سانچوں اور بچھوؤں تک کو کھاجاتے تھے۔ آیے۔ آیٹ کو گھاجاتے تھے۔ مرایا: الله تعالی کے فضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہر فتم کا سامان موجود ہے تھے۔ کی حاجت نہیں، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں تم ہے۔ کہے لینے کی حاجت نہیں، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں

ایک مضبوط ر کاوٹ بنادوں گا۔

آیت 96 گا ان لوگوں نے عرض کی: پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ تو آپ رض الله عند نے فرمایا: میرے پاس پھر کے سائز کے
لو ہے کے مکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تواس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی، جب وہ پانی تک پہنچی تواس میں پھر، پھلائے ہوئے تا نے
سے جمائے گئے اور لو ہے کے شختے اوپر بینچے چن کر اُن کے در میان ککڑی اور کو کلہ بھرواد یا اور آگ دے دی ؛ اس طرح بید دیوار پہاڑ
کی بلندی تک اوپچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے در میان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، پھر اوپر سے پھلایا ہوا تا نب دیوار میں پلادیا گیا تو یہ
سب مل کرایک سخت جسم بن گیا۔

۔ آیت 97 گی جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجون اور ماجون آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ ہے اس پر نہ چڑھ سکے ، پھر انہوں نے بنچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ ہے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔

آیت 98 گی حضرت ذوالقر نین رضی الله عند نے کہا: یہ ویوار میرے رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے کیونکہ یہ یاجو ج اور ماجوج کے تکلئے میں رکاوٹ ہے ، پھر جب میرے رب کاوعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خُروج کا وقت آپنچے گا تومیر ارب اس دیوار کویاش یاش کروے گا اور میرے رب نے ان کے نکلنے کاجو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچاہے۔ اہم ہات: یاجوج اور

المَازِلُ الرَّاعِ (4)

نَاذَاجَاءَوَعُلُى كِنْ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعُلُى إِنْ حَقًّا أَهُ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِنٍ پچر جب بیرے رب کا دعدہ آئے گا تواہے پاٹل پاٹل کردے گااور بیرے رب کا دعدہ سچاہ O اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا يَّهُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِحَ فِالصُّورِ فَجَعَنْهُمْ جَمْعًا ﴿ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِلَّا كُفِرِينَ ایک گروہ دوسرے پرسیلاب کی طرح آئے گا اور صور میں بھونک ماری جائے گی توہم سب کو جمع کر لائیں گے O اور ہم اس دن جہنم کا فروں کے عَرْضًا فَ الَّذِينَ كَانَتُ اعْيُنُهُمْ فِي غِطَا عِعَنْ ذِكْمِي وَ كَانُوالا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا فَ سامنے لائیں گے0 وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات س نہ کتے تھے0 ٱنَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَنُ وَا أَن يَتَّخِذُ وُاعِبَادِي مِنْ دُوْنِيَ آوُلِيَاءَ لِإِنَّا اَعْتَدُنَا تو کیا کافروں نے یہ سمجھا کہ میرے بندوں کو میرے سوا جمایت بنالیں گے بیٹک ہم نے کافروں کی مہمانی کیلئے ماجوج کے نکلنے سے متعلق تریذی شریف میں ہے، رسول کریم سلی الله علیہ والدوسلم نے فرمایا: یاجوج ماجوج روزانداس دیوار کو کھو دتے رہتے ہیں حتی کہ جب اے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں توان کاسر دار کہتاہے:اب داپس چلو،باقی کل توڑلیس گے۔الله تعالیٰ اے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت یوری ہو جائے گی اور الله تعالیٰ انہیں لوگوں پر جھیجناچاہے گا توان کا سر وار کہے گا: واپس لوث جاؤ، إن شآءالله إكل تم اس تور ڈالو كے۔ (بديات) وه إستثناء (يعني إن شآءالله) كے ساتھ كہے گا۔ (دوسرے دن) جب وه واپس آيس كے تو اے دیے بی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے ، چنانچہ وہ اے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔ (زندی، صدیہ: 3164) آیت 99 🎉 رشاد فرمایا کہ جب د بیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یا جوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ

وع

آیت 99 ارشاد فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم پاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ
دوسرے پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہرایک دوسرے پر آتی ہے اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ
طے ہوئے ہوں گے اور صُور میں دوسری بار چھونک ماری جائے گی تو ہم تمام مخلوق کو عذاب و ثواب کے لئے ایک جگہ جمع کر لاکی
گے۔ اہم بات: یاجوج ماجوج کے نگلنے کے بعد صُور میں چھونک مارنے کے ذکر سے ثابت ہو تاہے کہ یاجوج ماجوج کا نگلنا قربِ قیامت
کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔

آست100 فرمایا کہ جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہہم کافروں کے سامنے لائیں گے تا کہ دواسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مار نا اور چکھاڑ ناسیں۔ اہم بات: میدانِ محشر میں جہنم کو لانے سے متعلق رسول اللہ سلی للہ علی اللہ علی مستر ہزار اللہ علی اللہ علی اللہ علی مستر ہزار فرشتے پکڑ کر تھی تھیں اور وہ آیات اللہہ اور قرآن اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی



قَالَ أَلَوْ ١٦ كَ 111-1-1-11 DE DI إِلِكَ جَزَ آؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَهُ وَاوَاتَّخَلُ وَاللِّي وَمُسُلِى هُزُوَّا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ امَنُوا یہ ان کا بدلہ ہے جہنم ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنی مذاق بنالیا ) بیشک جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُؤُلًّا فَي خَلِدِيْنَ فِيْهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا اور اجھے اعمال کئے ان کی مہمانی کیلئے فردوس کے باغات ہیں 0 وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا جَولا @ قُلُلُّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًالِّكِلِلْتِ مَا إِنْ لَنُفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِلْتُ مَا إِن نہ جاہیں گے 0 تم فرماد و: اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیابی ہو جاتا توضر ورسمندر فتم ہوجاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں، وَلُوْجِئُنَا بِشُلِهِ مَدَدًا ۞ قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوْخَى إِلَيَّا أَنَّهَا إِللَّهُ وَاحِدٌ \* اگرچہ ہم اس کی مدد کیلئے ای سمندر جیسااور لے آتے 0 تم فرماؤ: میں (ظاہرا) تنہاری طرح ایک بشر ہوں مجھے وقی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے آیت106 ارشاد فرمایا که بیه جہنم ان کابدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لانااور جس کا اقرار کرناضر وری تھااس کا انگار کیا اور انہوں نے قرآنِ پاک، الله تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنتی مذاق بنالیا۔اہم بات: نبی کی توہین کفر اور عذاب الهي كاسبب ہے۔ورس: حضرت علامه اساعيل حقى رحمة الله عليه فرماتے ہيں: ياد ركھو! علماء، انبياء كرام عليهم النلام كے وارث ہيں تو علاء کانداق اڑانے والے ابوجہل، عقبہ بن الی معیط اور ان جیسے دیگر کا فروں کے وارث ہیں۔(روح البیان 5/305) آیت107،107 ﴿ ان دو آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ دنیامیں ایمان لائے اور الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اچھے اعمال کئے تو



قَالَ أَلَوْ ١٦ V-8:1922

## خَفِيًّا ۞ قَالَ مَ بِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّ لَمُ ٱكُنُ ریکان عرض کی:اے میرے رب! بیشک میری ہڈی کمزور ہوگئ اور سرنے بڑھانے کا شعلہ چیکا دیا ہے (بوڑھاہو گیاہوں) اور اے میرے رب! بُهُ عَآبِكَ مَ بِشَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ الْهَوَ إِلَى مِنْ وَّمَ آءِى وَ كَانَتِ امْرَ أَنِيْ میں تھے یکار کر مجھی محروم نہیں رہا0 اور بیشک مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ عَاقِمًا فَهَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنِّكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَ الِيَعْقُوبَ \* ے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرمادے O جو میرا جائشین ہو اور لیفقوب کی اولاد کا وارث ہو وَاجْعَلُهُ مَ بِّ مَضِيًّا ۞ لِزَ كُرِيًّا إِنَّانُ بَشِّمُ كَ بِغُلْمِ اسْمُهُ يَحْلِى لَا مُنَجْعَلُ لَّهُ اوراے میرے دب!اے پہندیدہ بنادے 10 اے ذکریا! ہم مجھے ایک لڑکے کی خوشخری دیے ہیں جس کانام کی ہے،اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی

میں دعاما نگنے کا سبب اخلاص ہوسکتاہے نیز تنہاد عاعموماً آہتہ ہی کی جاتی ہے۔(2) آہتہ آواز میں دعامانگناد عاکے آواب میں ہے۔ آیت4 ﴾ حضرت زکر یا علیه النلام کے دعاما تکنے کا پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی عمر شریف زیادہ ہو چکی تھی مگر اولاد نہ تھی اور ایے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایساکامل نیک مرو نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ کی وفات کے بعد جانشین بن کر دین کی خدمت سر ، انجام دے سکے بلکہ آپ کو کچھ رشتہ دارول سے خوف تھا کہ کہیں میرے بعدیہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں،اس وجہ سے آپ فكر مند تھے اور بالآخر الله تعالى كى بار گاہ ميں دعاكى كه اے ميرے مولى! تو جانيا ہے كہ ميں بوڑھا ہو گيا ہوں، ميرى ہڈياں كمزور اور سرے بال سفید ہو چکے ہیں۔اے میرے رب! تیری بارگاہ میں دعاکر کے میں مجھی محروم نہیں رہا، لبذا مجھے امید ہے کہ تومیری سے دعا بھی تبول کرے گا۔ اہم ہائیں: (1) الله تعالٰی کی بارگاہ میں دعاکے شروع میں اپنی عاجزی بیان کی جائی۔ (2) پہلے جو دعا تبول ہو چکی اے دوبارہ دعاکرتے وقت الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔(3) انبیاء کرام عیبم التلام اور اولیاء کرام رحة الله علیم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ای لیے ان ہے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔

آیت 6،5 🍪 حضرت زکر یا علیه التلام نے یول عرض کی: اے میرے رب اِ بیٹک مجھے اپنے بعد اپنے رشتے واروں کی طرف ہے دین معاملات میں خرابی کا ڈرے اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولا د نہیں ہوسکتی، تو مجھے اپنی بارگاہ سے کوئی ایسا وارث عطافر ہا دے جومیرے علم اور آلِ یعقوب کی نبوت کا وارث ہو (یعنی اے اس قابل بنادے کہ اس کی طرف و حی کی جائے)اور اے میرے رب! اے الیا بنادے کہ تواس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اہم ہاتیں: (1) یہاں رشتہ داروں سے مراد حضرت زکر یا طیہ النلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ (2) حضرت زکر یاملیہ النلام کانیک صالح بیٹے کے لیے دعاکر نادین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دُنُنُوی غرض ہے۔ (3) انبیاء میہم التلام كى وراثت علم و حكمت ہى ہوتى ہے ، للبذا آپ عليه التلام نے دعاميں إى وراثت كاذكر فرمايا ہے۔ (4) بينے كى دعاكر ناسنت انبياء ہے مکرال لئے کہ وہ توشهٔ آخرت ہو۔البتہ یہ یادرہے کہ بٹی پیدا ہونے پر عم کرنا کفار کاطریقہ ہے۔

آیت7 🌓 الله تعالیٰ نے حضرت زکر یاعلیہ النلام کی میہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑے کی خوشخری دیتے الله، اس کانام یخی ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسر انہ بنایا کہ اس کانام یخی ارکھا گیا ہو۔ اہم یا تیں: (1)حضرت زکر یاطیہ



فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُخَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِّحُوا بُكُمَةً وَعَشِيًا ﴿ لِيَجْلَى لِي وَ ابْنَ سَبِّحُوا بُكُمَةً وَعَشِيًا ﴿ لِي لِيهِمُ أَنْ سَبِّحُوا بُكُمَةً وَكَالَابِ وَمَعْوَى عَماتِهِ لِي وَهَ ابْنَ فَعِيلَ الْمِنْ لَكُونَ وَهُمْ لَهُ كَرَدَ وَهِ وَالْمَا يَكُونُ مَعْوَى عَماتِهُ خُنِوالْكِلْمَ بِي فُولًا وَكَالَ تَقِيبًا ﴿ وَكَنَانًا مِنْ لَكُنْ الْمُونَ لَكُونًا وَلَا لَكُونَ وَلَا الْمُكُلِّمُ مَعْلِيبًا ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَكُنْ اللّهُ الْمُؤْتُ وَكُونُو وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَكَالَ تَقِيبًا ﴿ وَمَنَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَكُونُ وَاللّهُ الْمُؤْنِ وَلَا عَلَاهُ وَمَنَا لَا عَصِيبًا ﴿ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلَ وَ يَوْمَ يَهُونُ وَلا وَوَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَيُومَ يَهُونُ وَلا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَيُومَ يَهُونُ وَلا وَوَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَيُومَ يَهُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَيَوْمَ يَهُونُ وَلَا وَيَوْمَ يَهُونُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي وَلَمْ يَكُنْ جَبّالًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلَ وَيَوْمَ يَهُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِلّهُ وَيُومَ يَهُونُ وَلَا عَالِادِ وَلَا عَالِهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا عَالِادُ وَالْمَالِ لَلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَالِادُ وَالْعَالَ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلّهُ وَلِلْ وَلَا عَلَامُ وَلّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلِلْ وَلِلْ فَاللّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلّهُ وَلِلْ فَاللّهُ وَلِلْ فَاللّهُ وَلِي فَا عَلَامُ وَلِلْ فَاللّهُ وَلِلْ فَا وَلِلْ عَلَامُ وَلِلْ فَا وَلَا عَلَا اللّهُ وَ

آست 11 السان کے لئے دورازہ کھولیں توہ وہ اضل ہو کر نماز پڑھیں ، جب حضرت ذکریا ملے النام باہر آسے تو اور لوگ محراب کے پیچھے انظار میں سے کہ آپ ان کے لئے دورازہ کھولیں توہ وہ اضل ہو کر نماز پڑھیں ، جب حضرت ذکریا ملے النام باہر آسے تو آپ کارنگ بدلا ہوا تھااور آپ گفتگو فہیں فہر ما کئے تھے۔ بہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا: کیا حال ہے ؟ آپ علیہ النام نے انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبح کرتے رہو اورعاوت کے مطابق فج و عصری نمازیں اداکرتے رہو، آپ ملیہ النام نے این علیا کہ آپ کی توجہ حال ہوگئی ہیں۔

ادرعاوت کے مطابق فی عصری نمازیں اداکرتے رہو، آپ علیہ النام نے کام نہ کر کئے ہے جان لیا کہ آپ کی انہ ہوگئی ہیں۔

مضبوطی کے ساتھ فقامے رکھواوراس پر عمل کی بحر پور کوشش کر واور ہم نے اسے بچپن ہی جس حکمت عطافر مادی تھی۔ اہم ہات، چھوٹی کہ عربیں حضرت بی طرف میں حضرت عبد الله بین عباس دخی انہ ہوگئی ہیں حضرت عبد الله بین عباس دخی انہ ہوگئی ہیں حضرت عبد الله بین عباس دخی انہ کہ کہ تھوٹی کے اور جب الله تحالی کے کرم سے بہ حاصل ہو تو اس حال بین نبوت ملنا بچہ بھی بعید نہیں، البذااس آیت بیں حکم سے نبوت مراد ہو اور بہی قول صحب ہو اس آیت میں الله تحالی نے حضرت کی الله تحالی نے انہیں لین طرف سے زم میں الله تحالی نے حضرت کی الله تحالی کے دورت میں۔ (2) الله تحالی نے انہیں لین طرف سے زم میں خو سے بہاں ایک کہ آپ علی انہ تحالی کے دون سے دیا حاصل ہو تو اس کے مہر بائی کریں اور نبیک اعمال کی دعوت دیں۔ (2) الله تحالی نے انہیں بائی کے دون سے سے طاعت و اخلاص یا عمل میں ادے دول کے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ علیہ النام الله تحالی کے خوف سے سے طاعت و اخلاص یا عمل میں ان کر خواد میں بن گئے ہے۔

آیت 14 اس آیت میں حضرت کی علیہ النام کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں: (1) آپ علیہ النام ماں باپ کے فرمانیر دار اور ان سے انجھا سلوک کرنے والے تھے کیونکہ الله تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کرکوئی طاعت نہیں۔ (3،2) آپ علیہ النام تکبر کرنے والے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے النام تکبر کرنے والے اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اہم باقیں: (1) یبال جبّار کے معنی متکبر کے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جبّار وہ مخض ہو تاہے جو عصہ میں مارے اور قبل کرے۔ (2) جبار کا لفظ جب مخلوق کیلئے آئے تو اس کا معنی متکبر ہو تاہے۔ ورس نمال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تکبر سے بچنا اور عامزی واظساری اختیار کرنا تھم الی کے ساتھ ساتھ سنتِ انبیاء بھی ہے۔

آیت 15 🎉 فرمایا کہ جس دن حضرت یکی علیہ انظام پیدا ہوئے اس دن ان کے لئے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ کونہ







کہ میں نے آج رحمٰن کیلئے روزہ کی نذر مانی ہے تو آج ہر گزمیں کسی آدمی ہے بات نہیں کروں گی۔ اہم یا تیں:(1)حضرت مریم رضحالله عنها کو خاموش رہنے کی نذر ماننے کا اس لئے تھم دیا گیا تا کہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ التلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط جمت ہو جس سے تہت زائل ہو جائے۔ (2) پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہو تا تھاالبتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کاروزہ منسون ہو گیاہے،البتہ ویسے خاموشی ایک اچھی چیزے۔

آیت 28،27 ﴾ ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی الله عنها انہیں أفھائے ہوئے ا پنی قوم کے پاس آئیں ، جب لوگول نے حضرت مریم رضی الله عنها کو دیکھا کہ ان کی گو دمیں بچیہ ہے توانہیں شدید صدمہ ہوا، کیونکہ دہ تفسيتعليم القرآن

## مَا كَانَ أَبُوكِ الْمُواَسُوعِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَا شَارَتُ إِلَيْهِ عَالُوا مَا كَانَ إِلَيْهِ عَالُوا مَلَ اللهِ مَلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ كَانَ فِي الْمُهْلِ صَبِيبًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ كَانَ فِي الْمُهْلِ صَبِيبًا ﴿ قَالَ إِنِي عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهُ كَانِدهِ مِن اللهُ كَانِدهِ مِن اللهُ كَانِدهِ مِن اللهُ كَانِدهِ مِن اللهُ كَانِدهُ مِن اللهُ كَانِدهُ مِن اللهُ كَانَ فِي اللهِ اللهِ وَاللّهُ كُومِ عَلَى مُن كُلُومُ اللهُ كَانِي مَا كُذُتُ مُ وَا وَطَنِي بِالصَّلُوقِ وَالزَّكُوقِ وَ وَحَعَلَىٰ نَبِيبًا ﴿ وَجَعَلَىٰ مُلِكُ كُا أَيْنَ مَا كُنْتُ مُ وَا وَطَنِي بِالصَّلُوقِ وَالزَّكُوفِ وَ وَاقُومُ وَالزَّكُ وَ وَاللّهُ اللهِ وَالزَّكُ وَ وَاقُومُ وَالنَّالُهُ وَالزَّكُ وَ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالزَّكُ وَالزَّكُ وَ وَالنَّالُولُو وَالزَّكُوفِ وَالزَّكُ وَ وَالنَّالُ اللهُ اللهُ

اور جھے نی بنایا ہے 0 اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اوراس نے مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید فرمائی ہے

صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے۔وہ کہنے لگے:اے مریم! بیٹک تم بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہو۔اے ہارون کی بہن!نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آ دمی تھااور نہ ہی تیری مال حنّہ بد کار عورت تھی تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں ہے ہو گیا؟اہم بات: حضرت مریم رضی اللہ عنها کوان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا، اس ہارون کے متعلق ایک قول بیہے کہ ہارون حضرت مریم رضی الله عنها کے بھائی کا بی نام تھا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک وصالح شخص کانام ہارون تھااور اس کے تقویٰ اور پر ہیز گاری

ہے تشبیہ دینے کے لیے آپ کوہارون کی بہن کہا۔

آیت 29 کی جب الوگوں نے حضرت عمر بجار منی الله عنها پر چھنی جابی تو چونکہ آپ رضی الله عنها نے الله تعالی کے حکم ہے چپ کاروزور کھا ہوا تھا اس لئے حضرت علی علیہ النام کی طرف اشارہ کرکے کہا: اگر پچھ ہوچینا ہے تو اس نیچ ہے پوچھ لویہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ انجی پیدا ہوا ہے وہ کیے ہم ہے بات کرے گا اکیا تم ہم ہے بذاق کر رہی ہو؟

آیت 30 کے اور مجھے ہاتھ مبادک ہے اشارہ کر کے بات کر ناشر ورع کی اور فرمایا: میں الله تعالی کا بندہ ہوں، اس نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نی بنایا ہے۔ اہم یا تین ز1) حضرت علی طرف متوجہ ہوگا اور فرمایا: میں الله تعالی کا بندہ ہوں، اس نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نی بنایا ہو ہے۔ اہم یا تین ز1) حضرت علی طرف کر چوا کہ کہ کے لوگا وہ الله تعالی کا بندہ ہوں، اس نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نی بنایا ہندہ قرار دیا تا کہ کوئی آئیس خد الور خدا کا بیٹانہ کے کو نکہ آپ کی تبدیت یہ تہت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہت الله تعالی پر گئی تھی، اس بندہ قرار دیا تا کہ کوئی آئیس خد الور خدا کا بیٹانہ کے کو نکہ آپ کی تبدیت یہ تہت کا خاتمہ فرمایا۔ (2) آیت میں جس کتاب کا ذکر ہوا اس کے الحمدہ کی بر تعت اور کتاب طبخ کی خرتھی جو مختر یہ آپ کو طبخ سے انہ کی خرتھی ہو خور اللہ تھی۔ انہ کی خرتھی ہو بہت کی گئی تو دو حضرت علی علی الله اور فرمائی اور جب حضرت مولی ہوں ان کی عظیت و پاکٹری خور حضرت علی علیہ اللہ نے جھے لوگوں کے لئے تفویہ پنچا نے والی خرکی گوائی دی، اور سترہ آسیں نازل فرمائی۔

آسے ایک مورت علی علیہ اللہ نے فرمایا کہ جھے نبوت عطا کرنے کر ساتھ ساتھ تائیہ تعالی نے جھے لوگوں کے لئے تفویہ پنچا نے والی آسید کی معمد سے معم



FA-10: 19 Lies 19 1 قَالَ اَلْوَ ١٦ 🎉 😑 الَّذِيُ فِيُهِ يَهُ تَرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلهِ اَنْ يَتَّخِلَ مِنْ وَّلَهٍ السُبْطَنَةُ ۗ إِذَا قَضَى اَمُرًا یہ شک کررہ ہیں 0 الله کیلئے لائق نہیں کہ وہ کی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَائَمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَ لِيِّ وَمَ بَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَمْ لَمَا صِرَاطٌ تواے صرف پیہ فرماتا ہے، ''ہو جا'' تو وہ فوراً ہو جاتا ہے 🔾 اور عیسیٰ نے کہا بیٹک الله میر ااور تمہارارب ہے تواس کی عبادت کرو۔ بیہ سید ها مُّسْتَقِيْمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَ ابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوْ امِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ راستہ ہے 0 پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا تو کافروں کے لئے خرابی ہے ایک بڑے دن کی عَظِيْمٍ ۞ ٱسْعُ بِهِمْ وَ ٱبْصِرُ لا يَوْمَ يَا تُونَنَالِكِنِ الطّلِيُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ شّبِيْنٍ ۞ حاضری ہے 0 اس دن کتا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے لیکن آج ظالم کھلی گر اہی میں ہیں 0 اور یون آپ علیدالتلام نے تمام باطل نظریات کارد کردیا۔ آیت 35 쓁 اس آیتِ مبار کہ میں عیمائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیمیٰ علیه التلام الله تعالیٰ کے بیٹے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالٰی کی شان کے لا <sup>ک</sup>ق نہیں کہ وہ کسی کواپتا ہیٹا بنائے، لہذاوہ عیسا ئیوں کے لگائے گئے بہتان سے یاک ہے۔اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تواہے صرف پیہ فرماتا ہے ، "ہوجا" تو وہ کام فوراً ہوجاتا ہے ، اور جو ایسا قادرِ مُظلق ہو اسے بیٹے کی کیاحاجت ہے اور اے کسی کاباپ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ آیت 36 🤻 اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسی علیه النلام کام، چنانچه آپ نے فرمایا: بیشک الله تعالی میر ااور تمهارارب مناس کے سوا اور کوئی رب نہیں، توتم صرف ای کی عبادت کر و اور الله تعالیٰ کے جو أحکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایساسیدھارات ہے جو آ ہے۔ 37 ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کے بارے میں حقیقتِ حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے حالا تک حضرت عیسیٰ علیہ التلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیٹے کئی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں، اور مَعَاذَ الله، خدایا خدا کا بیٹا نہیں ہوں؛ واضح طور پر دلالت کر تاہے کہ وہ الله تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں توان گر دہوں میں ہے جو کا فرہیں، جب بیہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے توان کے لئے شدید عذاب ہے۔ آیت38 🤻 فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تواس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور الله تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا تواس دن کا دیکھنا اور سنناا نہیں کچھے نفعے نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بید کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن (وہ اپنے بارے میں) ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن ہے ان کے دل پیٹ جائیں گے، لیکن آج دنیامیں ظالم تھلی گر اہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں بلکہ بہرے اور اندھے ہے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ ملیہ النلام کواللہ اور معبود تھہر اتے ہیں حالا نکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا علان فرمایا ہے۔



صدیق رضی اللهٔ عند کاہے کیونکہ آپ رضی اللهٔ عند آنبیاء اور رسل ملیجم النلام کے بعد صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آیت 42 ﴾ حضرت ابر اہیم علیہ النلام نے اپنے بت پرست (غرنی) باپ آؤر سے فرمایا: عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کاوہ کا مستحق ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعتیں دینے والا ہو، جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو،وہ توسنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی

التنزل الراح (4)



عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَا بَتِ إِنِّ قَدُ جَآءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَالتَّعْفِيْ اَهُدِكَ صِرَاطًا فائده پیچاسکانے ٥١٥ ميرے بابابيك يرے بائده علم آياجو تيرے بائ فيس آيا توثويرى بيروى كر ، يس تجے بيدى داه سَوِيًّا ﴿ يَا بَتِ لَا تَعْبُوالشَّيْطُنَ لَوْ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلنَّ حُلْنِ عَصِيًّا ﴿ يَا اَبْهِ اللَّي عُلِي الشَّيْطُنِ وَلِيلًا حُلْنِ عَصِيًّا ﴾ يَا بَتِ إِنِّي الشَّيْطُنَ كَانَ لِلنَّ حُلْنِ عَصِيًّا ﴾ يَا بَتِ اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي عَلَى اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي عَلَى اللَّي اللَيْ اللَّي اللَي اللَّي الل

تمبارے کی کام آکتے ہیں بلکہ اپنے بنے، ملنے تک میں خود تمہارے محتاج ہیں توالی لا چار مخلوق کی عبادت کر ناحافت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اہم بات: آزر حضرت ابراہیم علیہ النلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں؟ اس سے متعلق رائح قول میہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ النلام کے حقیق والد کا نام تارخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ النلام کے چھاکا نام تھا اور بڑوں کی میہ عادت معروف تھی کہ وہ چھاکو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ فیز حدیثِ پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقد س سل اللہ علیہ والہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عور توں کے رحموں کی طرف مختفل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ النلام چونکہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آباؤ آجد ادسے ہیں اس لئے آپ علیہ النلام کے حقیقی والد کفروشرک کی نجاست سے آلودہ ہو ہی نہیں سکتے۔

آیت 43 گھ حضرت ابراہیم علیہ النام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹک میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی طرف ہے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس فہیں آیا، تو تُومیرا دین قبول کرکے میر کی پیروی کر، میں تجھے سید ھی راہ دکھا دوں گا جس ہے تو الله تعالیٰ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گاجو مقصود ہے۔ اہم ہا نیں: (1) یہاں حضرت ابراہیم علیہ النام کے جس علم کاذکر ہوا، وہ وی کا علم ، آخرت کے معاملات و تُواب وعذاب کا علم اور الله تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہے۔ (2) اپنے ہے زیادہ علم اور بڑے مرتبے والے کی پیروی کرنی چاہیے ، عمرے فرق نہیں پڑتا لہٰذا اگر عمر میں چھوٹی ، بڑے کو کوئی انچھی نصیحت کرے تو اس کی چھوٹی عمر کی وجہ فلے انداز کرنے کی بجائے بڑے کو قبول کرنا چاہئے۔

آیت44 ﴾ حضرت ابراہیم علیہ النلام نے آزرے تبیسری بات بیہ ارشاد فرمائی کہ تم شیطان کے بندے نہ بنواور اس کی فرمانبر داری کرکے کفر و شرک میں مبتلاند ہو، بیشک شیطان رحمٰن عزو جن کا بڑانا فرمان ہے۔

آیت 45 گا حضرت ابراہیم ملیہ النلام نے آزرے مزید فرمایا کہ اگر تم رحمٰن عزد جن کا فرمانی اور شیطان کی چیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مروگے توجھے ڈرہے کہ حمہیں رحمٰن عزد جن کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تم لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کے ساتھی بن جاؤگے۔ دری :بندے کو چاہئے کہ اس کے اللب خانہ یاعز یز رشتہ داروں میں سے جو لوگ الله تعالیٰ کے احکام پر مسلمی کرتے ہیں توانہیں اچھے انداز میں نیکی کی وعوت دے اور الله تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔

آیت 46 کا حضرت ابراہیم طیدالتلام کی تصبحت اور ہدایت ہے آزرنے نفع نداٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا: کیا تومیرے معبودوں سے مند پھیر تاہے؟ اے ابراہیم! بینک اگر تو بتول کی مخالفت کرنے، آئیس براکہے اور اُن کے عیب بیان کرنے ہے بازنہ آیا تو میں



کی دعانہ کی۔ *درس*: حق کی طرف ہدایت دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم مز اج اور اچھے اَخلاق والاہو البتہ جہاں سختی کامو قع ہو وہاں اُس کوبروئے کار لایاجائے۔

آیت48 ﴾ حضرت ابراہیم علیہ التلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہرے شام کی طرف ججرت کر کے تم لوگوں سے اور الله کے سواجن بتول کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہو تاہوں اور میں اپنے اس رب عزوجل کی عبادت کر تاہوں جس نے مجھے پیدا کیا بھر آپ نے عاجزی اور اِنکساری کرتے ہوئے فرمایا: قریب ہے کہ میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اہم بات: کا فروں، بدیذ ہوں کے ساتھ نشست وہر خاست سے بچناچاہئے، جیسے یہاں حضرت ابر اہیم ملیہ النلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کا فرچیاہے علیحدہ ہوگئے تھے۔ ہاں عالم دین کا تبلیغ دین کے لئے ان سے ملنا درست ہے۔

آیت49 ﴾ ارشاد فرمایا که پھر جب حضرت ابر اہیم علیہ النلام مقدی سر زمین کی طرف ججرت کر کے لوگوں سے اور جن بتول کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے حضرت ابر اہیم علیہ النلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ النلام اور پوتے حضرت یعقوب ملیہ النلام عطا کئے تاکہ وہ ان سے اُنسیت حاصل کریں اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سر فراز فرما کر احسان فرمایا۔













ے سلمان ویں سراط پر اسان کی ہے۔

آیت 73 اس آیت کا نہ عابیہ ہے کہ جب آیات نازِل کی جاتی ہیں تو کفار ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے مال و دولت اور لباس و مکان پر فخر و

تکبر ظاہر کر نا شروع کر دیے ہیں۔ چنا نچہ نفر بن حارث نامی کا فرنے غریب فقیر مسلمانوں سے کہا: اے مسلمانو! تم اپنی معاشی حالت پر

فور کر و اور ہماری معاشی حالت دیکھو، ہم اعلیٰ ہم میں رہائش گاہوں ہیں رہے ، اعلیٰ ہتم کا کھانا کھاتے اور ہماری

مخلیس بھی تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونت ہیں اور تمہاراحال ہم سے انتہائی بر عکس ہے، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا

حال بدتر اور تمہاراحال ہم سے بہتر ہو تا۔ اہم بات: اس آیت میں کا فرکی جو گفتگو بیان ہوئی ہے یہ بالکل وہی ہے جو فی زمانہ کفار اور ان سے

مرحوب لبرل، سکولر ہم سے مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کا فروں کی ڈنیوی اور سائنسی اِیجادات ہیں ترقی کی

مرحوب لبرل، سکولر ہم سے مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کا فروں کی ڈنیوی اور سائنسی اِیجادات ہیں ترقی کی

مرحوب لبرل، سکولر ہم سے مسلمان کے مسلمان میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شہبات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ و نیوی عیش و عشرت کو مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شہبات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ و نیوی عیش و عشرت کو کے کہتری بھی آخرت کا قبال بن جاتی ہیں۔



وَ كُمُ الْمُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَي ثُيًّا ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلْلَةِ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو سازو سامان میں اور د کھائی دینے میں ان سے زیادہ اجھے تنے 🔾 تم فرماؤ:جو گمر اہی میں ہو فَلْيَهُ لُهُ الرَّحْلِي مَنَّا أَ حَلَّى إِذَا مَا أَوْا مَا يُؤْعَلُ وْنَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ \* تواہے رحمٰن خوب ڈھیل دیدے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًاوَّ ٱضْعَفْ جُنُدًا ۞ وَيَزِيْدُا لِلهُ الَّذِينَ اهْتَدَاوُاهُ لَى ٢ تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے؟O اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو الله اور زیادہ بڑھا دیتا ہے وَالْلِقِلْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنُ مَ بِيكَ ثَوَا بَّا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿ اَفَرَءَ يُتَ اور باتی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبارے بہتر اور انجام کے اعتبارے زیادہ اچھی ہیں 0 تو کیاتم نے اس شخص کو دیکھا آیت 74 ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے ان کا فروں کار د کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: دنیوی مال ودولت یاعزت وشہرت ہوناکسی کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں، تم سے پہلے تم سے زیادہ مالد ار لوگ آئے اور انہوں نے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہیں بنائمیں جیسے فرعون ہامان، قارون اور ان کے ساتھی وغیرہ، مگر الله تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ وہر باد کر دیئے اور ان کونشانِ عبرت بنادیا۔لہذاتم بھی غور کر واور اپنی اصلاح کر لو کیونکہ و نیا کامال ودولت ہونا کا میابی کے لیے کافی نہیں۔ آیت75 🌓 اس آیت میں کافروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! آپ مال و دولت پر فخر کرنے والے اِن کا فروں سے ارشاد فرمادیں کہ جو گر اہی میں ہو تواہے رحمٰن عزوجل دنیامیں کمبی عمر اور زیادہ مال دے کر خوب ڈھیل دیتا ہے بہاں تک کہ جب وہ گر اہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کاان سے وعدہ کیاجاتا ہے یا تود نیامیں قمل وقید کاعذاب اور یا قیامت کادن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے تواس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کا فروں میں ہے کس کا درجہ بر ااور کس کی فوج کمزورہے؟ آیت76 ﴾ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت یائی اور ایمان سے مشرف ہوئے الله تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطافرما کے اور

مزید بھیرت و توفیق دے کران کی ہدایت کو اور بڑھادے گا اور ان کے ایمان، عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرمادے گا۔ مزید فرمایا: کہ اے حبیب! باتی رہنے والی نیک باتیں آپ کے رب مزوجل کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبارے بہتر اور انجام کے اعتبارے زیادہ اچھی ایں جبکہ کفارے اعمال سب عکم اور باطل ہیں۔ اہم بات: طاعتیں، آخرت کے تمام أعمال، پنجگانہ نمازیں، الله تعالیٰ کی تبیع و تحمید اور

اس کاذکر اور دیگر تمام نیک اعمال یہ سب باقیات مسالحات ہیں کہ مومن کے لئے باقی رہے ہیں اور کام آتے ہیں۔ آیت-77-80 🕏 شانِ نزول: حفزت خباب بن ارت رضی الله عنه کا زمانهٔ جا بلیت میں عاص بن واکل سبی پر قرض تھا، وواس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادانہ کروں گاجب تک کہ تم محمد (مصطفیٰ سل الشعلیہ والہ دسلم) سے پھرنہ جاؤ اور کفر اختیار نہ كرو-حضرت خياب رضى الله عند في مايا: ايها بر كزنهيس موسكما يهال تك كد تو مرے اور مرفے كے بعد زنده موكر أمضے وه كتے لكا: كيا میں مرنے کے بعد پھر اُٹھوں گا؟ حضرت خیاب رض الله عند نے کہا: ہاں۔ عاص نے کہا: تو پھر جھے چھوڑے یہاں تک کہ بیس مر حاوّل









## تَوْمًا لُكًا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ لَهِلُ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ

اور جھڑا لو لوگوں کواس کے ذریعے ڈرستاؤ 🔾 اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قویس ہلاک کردیں۔ کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو

#### اَوْتَسْبَعُ لَهُمْ مِ كُنُوا اللهِ

ريم <u>. ۽</u>

یاان کی معمولی سی آواز بھی نتے ہو؟ ٥



### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ورضا کے حصول اور جنت کی خوشنجری دیں اور کفارِ قریش کے جھکڑ الولوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈرسنائیں۔ اہم ہات: اس آیت میں عذابِ الٰہی ہے ڈرنے والوں کو خوشنجری دینے اور جھکڑ الوقوم کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت، رضا اور جنت کی بشارت سناکر اور جھکڑ الوقوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا ڈرسناکر تبلیغ کرنے ہے زیادہ فائدہ ہو تاہے۔

آیت 98 کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کفارِ قریش سے پہلے آنبیاء کرام علیم النلام کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت می امتیں ہلاک کر دیں۔ کیااب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یاان کی معمولی می آواز بھی سنتے ہو؟وہ سب نیست و نابود کر دیئے گئے اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے توان کا بھی وہی انجام ہوگا۔

سورة للاکا تعارف کی بید سورت کمد عرصہ بیں نازل ہوئی ہے۔ اس بیں 8رکوع اور 135 آئیٹیں ہیں۔ "للا" نی کر یم سلی الله طیہ والہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے ، اور اس سورت کی ابتداء بیں آپ کو اس نام ہے نداء کی گئی اس مناسبت ہے اس سورت کا نام "للا" رکھا گیا ہے۔ فضائل: (1) الله لا تعالیٰ نے سورة کلا اور سورة کی ابتداء بی کئی اس مناسبت ہے اس سورت کا نام "للا اور جب فر شتوں نے قرآن سناتو کہا: اُس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہو گا، ان سینوں کو مبارک ہو جن بیس یہ کلام محفوظ ہو گا اور اُن زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ (شعب الایمان، صدیت: 245) حضرت عمر فاروق رضی الله عند اسلام قبول کرنے ہے پہلے ای سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکارا ہے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ (الروش الاف 2122) مضابین: اس مورت میں دین کے عقائد جیسے الله تعالیٰ کی وحد انیت اور قدرت، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی بڑاء و سزا سلخ وغیرہ کو مختلف دلائل ہے عابات کیا گیا ہے۔ نیز اس بی نزولِ قرآن کا ایک مقصد، حضرت مو کا علیا انتلام اور اعمال کی بڑاء و سزا سلخ قبیر آن ہے مند بھیر نے والے کے انجام اور قیامت کی ہولنا کیوں کا بیان ہے، مزید حضرت آدم علیہ النام اور ابلیس کے واقعہ کا بیان ، ہوریار کی آئیتی ہورت آدم علیہ النام اور ابلیس کے واقعہ کا بیان ، ہوریار کی آئیتی ہورت آدم علیہ النام اور ابلیس کے واقعہ کا بیان ، ہوریار کی آئیتی کی منی تنافیہ کرنے والے کی الله تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہے اور گھر والوں کو نماز کا تھم دیے کی تنافین کی تھیں کی تعین کا تھی ہے۔

المنزل الرائع (4)

عَلَيْ فَالَازَدَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

طرف نازل کیابوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسان بنائے 0 وہ بڑا مہر بان ہے، اس نے عرش پر اِستواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لا اُق ہے 0 آیت آگا " طلا" حروفِ مُقطَّعات میں ہے ہے۔ مفسرین نے اس حرف کے مختلف معنی بھی بیان کئے ہیں ، ان میں سے ایک بیہے کہ "ظلا" تا جدارِ رسالت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آساءِ مبار کہ میں سے ایک اسم ہے۔

آسے گی شان بزول: سرکار دوعالم سل الله علی دالہ وسل الله تعالی کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے اور پوری رات قیام میں گزارتے مبارک قدم سون جاتے۔ اس پر بیہ آبیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ارشاد فرما یا کہ اے حبیب! ہم نے آپ پر یہ قر آن اس لیے نازل نہیں فرما یا کہ آپ مشقت میں پڑجائیں اور ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اہم بات: اس آبیت مبارکہ میں سرکار دوعالم سل الله علی والله تعالی کی آپ سل الله تعالی کی آپ سل الله علیہ والہ وسلم ہے مجبت اور طوق عبادت کا بیان بھی ہے کہ آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی عشقت اور عبادت کے شوق میں کثرت سے عبادت کرتے اور مشقت اٹھائے ہیں، جبکہ الله تعالی اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی مشقت پر آپ کی راحت کا حکم نازل فرما تا ہے۔ عبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی مشقت پر آپ کی راحت کا حکم نازل فرما تا ہے۔ آب الله تعالی سے فرتا ہے کو نکہ بھی تھیت ہے قائدہ اٹھائے ہیں۔ آب کی فرمایا کہ یہ قرآن اس کے لئے تھیت ہے والله تعالی ہے فرتان مجید الله تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسانوں کو پیدا فرمایا اور جس نے اتن عظمت والا ہو گا۔ آب میں قرآن کر یم کی عظمت بیان کر نے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معانی میں غور و قلر کریں اور اس کے مقائی میں غور و قلر کریں اور اس کے مقائی عظیم ہو تو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ سے میں غراجا تا ہے اور بھر پور طریقے ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور اس بیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ سے میا جاتا ہے اور بھر پور طریقے ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔

آیت کی فرمایا کہ قرآنِ مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر بڑامہر بان ہے اور اس نے اپنی شان کے لا کُق عرش پر استواء فرمایا ہے۔ اہم بات: حضرت امام مالک رضی الله عند سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آکر اس آیت کا مطلب وریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استواء فرمایا تو آپ نے تھوڑے سے تو قُف کے بعد فرمایا: ہمیں یہ معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاترہ، البتہ اس پر ایمان لاناواجب ہے اور اس کے بارے پیس گفتگو کرنا

بدعت بـ (بغوى 137/2)



آیت و کی بال زندگی میں اور بطورِ خاص راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر و تسلی کے لئے حضرت موکی علیہ انتلام کے اس سنر کا واقعہ بیان فرمایا جارہا ہے جس میں آپ علیہ انتلام حضرت شعیب علیہ انتلام سے اجازت لے کرنڈیٹن سے مصر کی طرف لیٹی والدہ ماجدہ سے ملئے کے رواند ہوئے تھے، اس سنر میں آپ علیہ انتلام کے اللّ بیت ہمراہ تھے اور آپ نے شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان و بہنے کے اندیش سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا۔ اس وقت زوج محترمہ حاملہ تھیں، چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب اندیش سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا۔ اس وقت زوج محترمہ حاملہ تھیں، چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچ تو یہاں رات کے وقت زوج محترمہ کو دروزہ شروع ہوا، سر دی شدت کی تھی، استے میں آپ علیہ انتلام کو دور سے آگ نظر آئی۔

آئیت 10 گا آگ دیکھ کر حضرت موکی علیہ انتلام نے اپنی زوج محترمہ سے فرمایا: یمین مظہر و، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، شاید میں آ

التنزل الراح (4)

تغيرتعليم القرآن





كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُعٰى ﴿ فَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَـوْمَهُ ہر جان کو اس کی کوشش کابدلہ دیا جائے 0 تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیر وی کرنے والا ہر گز مجھے اس کے مانے سے باز نہ رکھے فَتَرُ لِي ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِكَ لِبُولِي ۞ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۗ ٱ تَوَكُّوا عَلَيْهَا ورند تو ہلاک ہوجائے گا0 اور اے موٹ! یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟0 عرض کی: یہ میر اعصامے میں اس پر تکیہ لگاتا ہول وَ ٱهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَينُ وَلِيَ فِيهُامَا مِ بُ أُخُرِى ۞ قَالَ ٱلْقِهَا لِيُوْسِي ۞ فَٱلْقُهَا اوراس ہے لین بکریوں پر ہے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرور تیں ہیں ۞ فرمایا: اے موئ! اے ڈال دو۞ تومویٰ نے اے (یعجے)ڈال دیا

فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعِي وَ قَالَ خُنُ هَاوَ لَا تَخَفُّ " سَنُعِيْدُ هَاسِيْرَ تَهَا الْأُولِي ق

تواچانک وہ سانپ بن گیاجو دوڑر ہاتھا 🔾 (اللہ نے) فرمایا: اسے پکڑلو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹادیں گے 🔾

ہوجائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کابدلہ دیاجائے گا۔ اہم ب<mark>ا تی</mark>ں: (1) قیامت آنے کاوقت الله تعالیٰ نے اپنے عام بندوں سے چھیایا ہے، بعض خواص ملا تک واولیاء اور خصوصا ہمارے آ قا سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو قیامت آنے کا وقت بھی بتادیا گیا ہے۔(2) قیامت کا وقت چھپانے میں حکمت سے ہے کہ لوگ خو فز دہ رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور توبہ میں مصروف رہیں گے۔

آیت16 🎉 یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موکیٰ علیہ النلام ہے ہے اور مراد آپ علیہ النلام کی اُمت ہے۔ معنیٰ یہ ہوا کہ:اے موکیٰ علیہ النلام کے امتی! قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور الله تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خو اہش کی پیروی کرنے والا ہر گزیجھے قیامت کومانے سے بازنہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔

آیت17 🎉 فرمایا کہ اے موئ! بیہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟اس سوال کی حکمت بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ النلام اپنے عصا کو دیکھے لیں اور بیہ بات دل میں اچھی طرح رائخ ہو جائے کہ بیہ عصاہے تا کہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو**۔ اہم بات**: سوال ہمیشے پوچھنے والے کی لاعلمی کی بنا پر نہیں ہو تا بلکہ اس میں پچھے اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ للہذا کشی موقعہ پر حضور پر نور سلی الله علیه والہ وسلم کا کسی سے پچھ پوچھنا آپ کے بے خبر ہونے کی ولیل نہیں۔

آیت18 🎉 حضرت موی ملیداننام نے عرض کی: یہ میر اعصاب،جب تھک جاتا ہوں تواس پر فیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بجریوں کے لیے خشک در ختوں سے سے جھاڑ تا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، مُوذی جانوروں کو د فع کرنا اور دستمنوں ہے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ اہ<mark>م بانٹیں: (1) حضرت مو کی علیہ النلام کا اپنے عصاکے ان فوائد کو</mark> بی<u>ان کرناالله تعالیٰ</u> کی نعمتوں کے شکرے طور پر تھا۔ (2) رسول کریم سلی الله علیہ والبوسلم بھی عصامبارک استعال فرمایا کرتے تھے۔ آیت19-21 ان تین آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت مو کی علیہ النلام سے ارشاد فرمایا: اے مو کی اس عصا کوز بین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھے سکو۔ حضرت مو کی علیہ النلام نے عصاز مین پر ڈال دیا تووہ اچانک سانپ بن کر جیزی سے ووڑنے لگااور استے رائے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ بید دیکھ کر حصرت موٹ ملیہ التلام کو (طبعی طور پر) خوف ہوا تو الله تعالی نے ان ہے ارشاد فرمایا: اسے پکڑلواور ڈرونہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹادیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موکیٰ علیہ التلام کاخوف جاتارہا، حتی کہ آپ

ليرتعليم القرآن 😝 🕳 🛪





مِن اَهُلُ فَ هُرُون اَخِي اللّهُ اللّهُ وَبِهَ اَزْسِي اللّهُ وَاللّهُ فِي اَصْرِي الله وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

جو اس کے ول میں ڈالی جانی تھی 0 کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا ایک وزیر کردے جو میر امعاون ہواور وہ میر ابھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرمااور اسے رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کام میں میر اشریک کردے تاکہ ہم بکثرت تیری پاک بیان کریں اور نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیر اذکر کریں بیشک تو ہمیں و کچھ رہا ہے۔ اہم باتیں: (1) حضرت موکی علیہ النام کا مقام اتنابلند ہے کہ الله تعالی نے ان کی وعام ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ النام کو نبوت جیساعظیم منصب عطافر مادیا۔ (2) اپنے عزیز کو اپناجا نشین بنانا حرام نہیں، اصل مدار اہلیت پر ہے۔ (3) الله تعالی کے علاوہ کی اور نہ تو حید کے مُنافی ہے البتہ حقیق مدوگار خدا کو سمجھنا چاہیے۔

الی اور سے قوت اور مدوحاصل کرنانہ تو گل کے خلاف ہے اور نہ تو حید کے مُنافی ہے البتہ حقیق مدوگار خدا کو سمجھنا چاہیے۔

الی عرف کے اللہ میں مالے کہ میں اس کی بات میں بھی ہو تھیں اس میں بالے تھیں دوگار خدا کو سمجھنا چاہیے۔

آیت36 گی حضرت مو کی علیے التلام کی اس درخواست پر الله تعالی نے ارشاد فرمایا" اے مو کی! مختبے وہ تمام چیزیں عطاکر دی گئیں ج<mark>ن کا</mark> تونے ہم سے سوال کیا ہے۔

آیت 37 ﴾ اس آیت میں گویا کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اے موٹی! ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی تکہبانی فرمائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مراد آپ کوعطانہ کریں۔

آیت 39،38 اس سے پہلی آیت بین الله تعالی نے جس احمان کا تذکرہ فرمایا یہاں اس کی تفصیل بیان کی جارہ ہے ، چنانچہ ان دو
آیات بین ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی دلادت کے وقت آپ کی مال کویہ اندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کو قل کر ڈالے گاتوہم نے اس کے
دل میں ڈال کریاخواب کے ذریعے سے البہام کیا کہ اس بچے کو صندوق بین رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریائے کنارے پر
ذال دے گا تاکہ اسے وہ فرعون اٹھالے جو میر ابھی د خمن ہے اور اس کا بھی د خمن ہے اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی
تاکہ آپ سے محبت کرنے لگیں اور میری مفاظت میں آپ کی پرورش کی جائے۔ چنانچہ حضرت موکی طیہ انتقام کی والدہ نے ایک
صندوق بنایا اور آپ کورکھ کر صندوق بند کر دیا پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریاسے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون
کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیشاتھا، اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اسے نکا گئے
کا تھی بے وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کے فرزند تھے، اسے دیکھتے ہی فرعون کے
دل میں بے بناہ محبت پیدا ہوئی۔ اہم با تھی: (1) وجی صرف انبیاء کر ام عیبم انتقام کی طرف ہوتی ہے اور قرآن مجید میں جہاں مجی وہی کا





آیت 40 کی ارد کے دریای کی دریای ارشاد فرائی گی ہیں: (1) فریایا: جب تیری بہن چکی جاری تھی۔ جب آپ کی والدہ نے آپ طیااللم
کوصند وق میں بند کر کے دریایس ڈل دیا تھا آواں وقت آپ علیااللم کی بہن صند وق کے متعلق معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ چکی دیلی
یہاں تک کے صند وق فرعوں کے محل میں پہنچ گیا، وہاں فرعوں اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موکی عیالات کو اپنے پاس کے ساتھ چکی دیلی بالیا الا کے معرود دورہ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ نے کس بھی دائی کا دورہ تبول نہ کیا، اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ محریس ایک ورد فل
محرجب دورہ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ نے کس بھی دائی کا دورہ تبول نہ کیا، اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ محریس ایک ورد فل
محرجب دورہ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ نے گا۔ چنا نچہ آپ علیا النام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے دورہ بینا شروع کردیا آپ لیے
النام کوپر درش کے لیے آپ کی والدہ کے بیر دکر دیا گیا اور الله اتعالیٰ کا فرمان لو دا موا اور حضرت موکی علیا النام کی آب کھیں شعندگی ہوئیں اورغم دورہ
ہول (2) فریایا اور تم نے ایک آدمی کو قبل کر دیا گیا اور الله اتعالیٰ کا فرمان لو دا موا اور حضرت موکی علیا النام کو فرعون کی طرف سے اندیش ہوا آوالله اتحالیٰ نے مورک علیا النام کو بہت میں آز داکتوں میں مبتلا فرہا یا گیا جسے آپ علیا النام کی والدہ محتر حمک اس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر پیدا ہونے
اور آپ علیا نیام کو بہت می آز داکتوں میں مبتلا فرہا یا گیا جسے آپ علیا النام کی والدہ محتر حمکواس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر پیدا ہونے
اس نے آپ کو قتل کرنے کا اداد کر لیا آپ علیا النام کے مولی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا آپ عیالاتام نے ظالم قبطی ادر مولی میں سے سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا اداد کر لیا آپ علیا النام مصرے مدین آگ ادران کی صاحبرادی صفوراہ کے ساتھ آپ ملیا النام کا لگارہ ہوا۔ (3) فرہائی جبرس میں کے قالم قبطی دولوں میں سے موری کیا ور ان کی صاحبرادی صفوراہ کے ساتھ آپ ملیا النام کو موریا کے ملیاتھ کو موری کو میائی اور ان کی صاحبرادی صفوراہ کے ساتھ آپ ملیاتھ کی مقررہ وعدے پر عاضر میں ان اور ان کی صاحبرادی صفوراہ کے ساتھ کی سیاستام کا لگارہ ہوا۔ (5) فرہائی جبر اس میں گائی کے مقررہ وعدے پر عاضر کے مقرف کیا کہ کو میائی کو موریا کے مان کھورائی کے مانہ کیا کہ کو کو کیا گیا کہ کو ان کیا کہ کو کو کو کو کو کو ک

جلددوم









آیت65 کی جب جادو گرول نے صف بندی کر لیاتو انہوں نے کہا: اے مو کی! علیالتلام آپ پہلے اپنا عصارُ مین پر ڈالیس کے یاہم پہلے اپنے سامال ڈال دیں۔ اہم <mark>بات:</mark> جادو گرول نے ادب کی وجہ سے مقالبے کی ابتداء کر نا حصر ت مو سی علیہ التلام کی رائے مبارک پر چھوڑا اور اس کی برکت سے بعد میں الله تعالیٰ نے انہیں ایمان سے مشر ف فرما دیا۔

آیت 69 گا الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اے موئی! تم بھی اپنادہ عصا ڈال دوجو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ،وہ اُن کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بیشک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادو گروں کا مکر و فریب ہے اور جادو گر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی نبی کے مقابلے میں آ جائے۔ پھر حضرت موئی علیہ النلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادو گروں کے تمام اڑ دہوں اور سانپوں کو نگل گیا ہیہ و کچھ کر جادو گروں کو نقین ہوگیا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا۔

آیت70 🌓 حفزت موی ملیالتلام کا معجزه دیکه کر جادوگر اتنی تیزی ہے جدے میں گئے پھر کہنے لگے کہ ہم حفزت ہارون ملیالمتلام اور



آیت 72 گی فرعون کامیہ متکبر اند کلمہ من کر جادد گروں نے کہا: ہم ان روشن دلیلوں پر ہر گزیجے ترقیج نہ ویں گے جو ہمارے پائ آئی ہیں۔ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قشم! تو جو کرنے والا ہے کرلے ہمیں اس کی کچھ پر واہ نہیں اور تو ہمارے ساتھ جو پچھ بھی کرے گا اس دیا گی زندگی میں ہی تو کرے گا ، اس سے آگے تو تیری پچھ مجال نہیں۔ اہم پانیں: (1) بعض مفسرین کے نزدیک پہاں روشن و لیاں وشن دیا گی جو ہو سکے تو دلیلوں سے حضرت مو کی ملایات ما کاروشن ہاتھ اور عصامر ادہے۔ (2) جادوگروں نے مومن ہو کر فرعون سے کہد دیا کہ جو ہو سکے تو کہا ہمیں اس کی پر واہ نہیں ، تو معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرائت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے اُذیجت چہنچنے کی پر واہ نہیں کر تا۔ اس سے واضح ہوا کہ قادیا نی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات وہ تو مو من بھی نہیں تھا کیو نکہ وہ لوگوں سے اتناڈر تا تھا کہان کے خوف کی وجہ سے جے ہی نہ کر سکا۔

آیت 73 ﴾ جادو گروں نے کہا: بیشک ہم اپنرب تعالی پر ایمان لائے تاکہ وہ ہاری خطاعی بخش دے اور وہ جادو بھی معاف کردے جس پر تونے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ التلام کے مقالبے میں مجبور کیا تھا اور خدا کا ثواب بہتر اور زیادہ باتی رہنے والا ہے، یو نہی اس کا

عذاب زياده باقى رہنے والاہے۔



## ر و حرار مسلی الله معلم برو حول بجمور و معلیمهم من الله معلم من الله من الله

آیت 74-74 ان آیات کاخلاصہ بیہ کے بیشک جو اپنے رب عزب بن کے حضور فرعون کی طرح کا فرہو کر آئے گا تو ضروراں کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا کہ مرکز ہی اس سے چھوٹ سکے اور جن کا لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا کہ مرکز ہی اس سے چھوٹ سکے اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہو اہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کئے ہوں، فرائض و نوافل اور عبادت وریاضت بجالائی ہوں تو ان کیلئے بلند در جات بیں اور وہ در جات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس کی جزاہے جو کفر اور گناہوں سے یاک ہوا۔

آیت 77 گی جب حفزت موکی علیالتلام کے معجزات دیکھ کر فرعون داہ پرنہ آیا اور وہ بنی اسر ائیل پرپہلے سے زیادہ ظلم وستم کرنے لگاؤ
الله تعالی نے حضرت موکی علیہ التلام کی طرف وحی فرمائی کہ را تول رات میر سے بندوں کو مصر سے لے چلواور جب آپ لوگ دریا کے
کنار سے پہنچیں اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو کوئی اندیشہ نہ کرنا اور ان کے لیے اپناعصامار کر دریامیں خشک راستہ نکال وو یعنی الله
تعالی موکی علیہ التلام کے عصابے یہ معجزہ ظاہر فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اورنہ تجھے دریامیں غرق ہوئے
کا خطرہ ہوگا کیونکہ خداکی خاص مدو تمہار سے ساتھ ہوگی۔

آیت78 گھنے حضرت مو گاطیہ النام الله تعالیٰ کا تھم پاکر دات کے پہلے دقت میں بنی اسر ائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے دوانہ ہو گئے تو فرعون قبطیوں کالشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑا اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں بنے ہوئے راستوں میں واخل ہو گیاتو انہیں دریانے اس طرح ڈھانپ لیا اور اس کا پانی ان کے سروں سے اس طرح او نچاہو گیا جس کی حقیقت الله تعالیٰ ہی جانتا ہے ، یوں فرعون اور اس کالشکر غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ عیالتلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم وستم اور دریا میں ڈو بنے سے نجات پا گئے۔ یہ خداکی طرف سے عذاب تھا جس میں فرعون اور اس کے درباری مبتلا ہوکر ہلاک ہوئے۔

12-V9: Y. 66 وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَلَى ۞ لِبَنِيْ إِسُرَآءِ يُلُ قَدُ ٱنْجَيْنُكُمْ مِّنْ عَدُوٍ لَمُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ د کھائی 0 اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تمہیں تمہارے وشمن سے نجات دی وَ وْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوِّي الْآيْبَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْهَنَّ وَالسَّلْوٰى ۞ كُلُوا مِنْ طَيِّبلتِ اور تمہارے ساتھ کوہِ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا ) جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیاہے مَا مَا زُقُنْكُمُ وَلا تَطْغُوا فِيهِ فِيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۚ وَمَن يَتَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُهُ وَى اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترآئے اور جس پر میرا غضب اترآیا تو بیٹک وہ گرگیا<mark>0</mark> وَ إِنِّي لَغَفَّامٌ لِّيَنُ تَابَوَ امَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلَى ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ اور بیٹک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا<sup>0</sup> اور اے مو کیٰ! مجھے عَنْ قَوْمِكَ لِبُولِمِي ﴿ قَالَ هُمُ أُولَاءَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ مَ بِ ا پن قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ ٥ عرض کی:دویہ میرے پیچے ہیں اور اے میرے رب ایس نے تیری طرف اس لئے جلدی کی آیت 79 🖋 فرعون نے اپنی قوم کو ایساراستہ د کھایا جس پر چل کر وہ دین اور د نیادونوں میں نقصان اٹھاگئے کہ کفر کی وجہ ہے وہ دنیا <del>میں</del> ہولناک عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے اور اب وہ آخرت کے اَبدی عذاب کاسامنا کر رہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو تبھی ایساراسته نہ د کھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک پہنچ جاتے۔<mark>اہم بات</mark>: قوم کے دینی اور دُنیّوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربر<mark>اہ</mark> اور حکمر ان کاانتہائی اہم کر دار ہو تاہے۔ آیت80-80 ﴿ فَرَمَایا: اے بنی اسرائیل! میشک ہم نے حمہیں تمہارے دشمن فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی اور ہم نے اپنے <mark>بی</mark> علیہ انتلام کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہِ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت مو کی علیہ التلام کو دہاں تورات عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے اور ہم نے تم پر تیہ کے میدان میں مَنْ وسَلُویٰ اتارا اور فرمایا: ہم نے جو پاکیزہ رزق تہہیں دیاہے اس میں سے کھاؤ اوراس میں ناشکری اور نعمت کا اٹکار کرکے اوران نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کرکے یا ایک دوسرے پر ظلم کرکے زیادتی نہ کروور نہ تم پرمیر اغضب اتر آئے گااور جس پرمیر اغضب اتر آیا توبیشک وہ جہنم میں گر گیااور ہلاک ہوااور بیشک میں اُس آد می کو بہت بخشنے والا . ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اورا بمان لایا اور نیک عمل کیا پھر آخری وم تک ہدایت پر رہا۔ان آیات میں ضدائی انعامات اور امتحانات کا ذکرے کہ الله تعالیٰ قوموں کو نعتیں دے کر بھی آزما تاہے اور مشکلوں میں ڈال کر بھی، لہٰذا نعتوں میں شکر کاراستہ اختیار کیا جائے اور توبہ وایمان وعمل صالح کاراستہ اختیار کرکے خدا کی بخشش اور کرم نوازی کا مستحق بناجائے۔ تیت 84،83 ﴾ حضرت مو کی علید النام جب این قوم میں سے ستر آدمیول کو منتخب کر کے قورات شریف لینے کو و طور پر تشریف لے سنے، پھر الله تعالی ہے کلام کے شوق میں ان آدمیوں ہے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچیے چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچیے بیچے جلے آئ ، تواس پر الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے مو کیٰ! مجھے ابنی قوم ہے تمس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت مو کیٰ ملیہ انتلام نے

الْمَنْزِلُ الرَّاحِ (4)

# لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَالِقَافَ وَ تَرَا آنَ كَ بعد يرى قوم كَ آزائش ين ذال ديادر مامرى نائين مراه كرديان قوم كا ترائش ين ذال ديادر مامرى نائين مراه كرديان قوم كا ترائش ين ذال ديادر مامرى نائين مراه كرديان قوم كا ترائش ين ذال ديادر مامرى نائين مراه كرديان قوم كا حسننا لله مؤسى إلى قوم م خَضْبَانَ آسِفًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اللّهُ يَعِلْ كُمْ مَ بَالْكُمْ وَعُدًا حَسننًا لا مؤسى إلى قوم مع خَضْبَاك بوكرانون كرته بو علو فرادر) فرمايا: العديرى قوم اكياتهار عرب نائم المحتار المورد في المناق من كا طرف خنبناك بوكرانون كرته بو علوف (ادر) فرمايا: العديرى قوم اكياتها من المؤلف المُ المَدُن الله مؤلف كا مؤلف كا عَلَيْكُمُ خَضَبٌ مِنْ مَن اللهُ مُعَالَمُ مَا مُؤلف كا مؤلف كا كن المؤلف كا مؤلف كا كن المؤلف كا مؤلف كا كن المؤلف كا كن كالمؤلف كا كن المؤلف كا كن المؤلف كا كن المؤلف كا كن كا كن كا كن كا كن كا كن كالمؤلف كا كا كن كا كن كا كن كا كن كا كن كالمؤلف كا ك

عرض کی: وہ بیہ میرے پیچھے ہیں اورائے میرے رب! میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تاکہ تیرے عظم کو پوراکرنے میں میری جلدی دیکھ کر تیری رضا اور زیادہ ہو۔ اہم یا تیں: (1)رضائے الٰہی کے کاموں میں سرعت دکھانا خدا ہے محبت کی علامت ہے۔ (2)رضائے الٰہی کی طلب زندگی کاسب سے بڑا مقصد ہے۔ انبیاء علیم الٹلام بھی اسی مقصد پر زندگی گزارتے رہے۔ (3) حضرت موسیٰ علیہ الٹلام کے بارے میں بتایا گیا کہ " انہوں نے خداکی رضاچاہی "اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کے لیے بتایا گیا کہ "خداان کی رضاچاہتا ہے۔ " یہ کلیم و حبیب اور محب و محبوب کا فرق ہے۔

آیت85 الله تعالی نے حضرت موسی طیہ النلام کو خبر دی کہ اے موسیٰ! ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم کوایک تن اکثر ملیر ملا

آنمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں بچھڑ اپوجنے کی وعوت دے کر گر اہ کر دیا ہے۔

آیت 86 کی طرف موٹا علیہ النام نے چالیس دن پورے کئے اور قورات لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے اوران کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے گا دورات عطافرمائے گا پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے گا دورات عطافرمائے گا جس میں ہدایت اور نور ہے؟ کیا میرے تم ہے جدا ہونے کی مدت تم پر کمبی ہوگئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب از آئے؟ کپس تم نے مجھے وعدہ خلافی کی اور چھڑے کو پو جنے لگے حالا نکہ تمہاراوعدہ تو مجھے میرے تھم کی اطاعت کرنے اور میرے آئے اس کی تاراضی اور غصہ آنا چاہیے۔ سیولر ازم کی تعلیم باطل ہے کہ لوگ جو چاہیں کریں، کرنے دو، منہ بند کرکے خاموش بیٹے رہو۔

آیت 87 گی حضرت مو کی ملیدانظام کی بات من کر لوگول نے کہا: ہم نے اپنے اختیارے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہوایہ تھا کہ فرعون کی قوم کے بچھے زیورات جو ہم نے ان سے عاریت کے طور پر لئے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم ہے آگ میں ڈال دیا، پھر ای طرح سامری کے حکم ہے آگ میں ڈال دیا، پھر ای طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس نے پاس تھے اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جریل ملیدائنام کے محموث سے تدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ بنی اسر ائیل کا یہ کہنا باطل تھا کہ ہم نے اپنے اختیار سے بیر کر کت نہیں کی، کیونکہ اپنے اختیار سے دیں جو کت نہیں گی، کیونکہ اپنے اختیار سے بھی ہوں۔

تغيرتنايم القرآن ك المحاسبة القرآن المحاسبة المحا



### فَقَلَ فَنْهَا فَكُلُ لِكَ أَلْقَى السَّاصِرِيُّ فَي فَأَخُرَجَ لَهُمْ عِجُلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ قهم خان زيرات كوذال ديا بحراى طرح سامرى خذال ديان تواس خان لوگوں كے ليے ايك بے جان مجمر انكال دياجى كا كائے جيئ آواز في

فَقَالُوُ اهْنَ آ اِللَّهُ كُمْ وَ اللَّهُ مُولِى فَنَسِى ﴿ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرُجِعُ اللَّهِمُ قَوْلُا

تولوگ کہنے لگے: یہ تمہارامعبودہے اور مو کی کامعبودہے اور مو کی بھول گئے ہیں 0 تو کیاوہ نہیں دیکھتے کہ وہ چھڑاانہیں کسی بات کاجواب نہیں دیتا

عُ وَلا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ

اور ان کیلیے نہ کئی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا 🔾 اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم!

بی سے توسامری کوزیور دیئے تھے،خو داُڑ کر توسامری کے پاس نہیں پہنچ گئے تھے،لہٰڈ ااختیار نہ ہونے کا تو کوئی معنیٰ ہی نہیں۔ آیت88 ﴾ زیوارت پگھلا کران سے سامری نے ایک بے جان چھڑ ابنایا اور اس میں پچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا واخل ہو تو اس سے پچھڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اَئپِ جبریل کی خاکِ زیرِ قدم ڈالنے سے زندہ ہو

کر چھڑے کی طرح بولتا تھا۔ پھر بچھڑے ہے آواز نکلتی دیکھ کرسامری اور اس کے پیر وَکار کہنے لگے: یہ تمہارا معبود ہے اور حفزت مو کی ملیہ التلام کامعبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ التلام معبود کو بھوِل گئے اور اس پیال چھوڑ کر اس کی جنتجو میس کوہِ طور پر چلے گئے ہیں۔

(مَعَاذَ الله) بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے آخری لفظ "فین "کا فاعل سامری ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے جھڑے کو

معبود بنایااور وہ اپنے رب کو بھول گیایا یہ معنی ہے کہ سامری یہ بھول گیا کہ جس چیز میں تبدیلیاں ہوں کہ فکڑے جوژ کر بنائی جائے، کوئی کے سالہ میں کر میں ہوئی ہے۔ یہ ساتھ ہوئی ہے کہ سامری یہ بھول گیا کہ جس چیز میں تبدیلیاں ہوں کہ فکڑے جوژ کر بنائی جائے،

کئی کرتب د کھاکر بولنے پر مجبور کیاجائے تو وہ خدا کیے ہوسکتی ہے؟ اس مدہ کڑھ نیں برمجند کی مزد اس این اس نے نہیں ہیں مجدی نہید کیس بریہ نہید

آیت89 گئی فرمایا کہ بچھڑے کو پوجنے والے کیااس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ بچھڑاا نہیں کسی بات کاجواب نہیں دیتااور نہ ہی دہ ان ہے کسی نقصان کو دور کر سکتاہے اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتاہے تو وہ معبود کس طرح ہو سکتاہے ؟اہم بات: حقیقت سہ ہے کہ توحید کا ثبوت بہت اعلیٰ درجے پرہے اور بتول کی ہے کسی بھی نہایت واضح ہے۔اس کے باوجو دشر ک وبت پرستی نہایت جیرت انگیز ہے۔

آیت 90 ﴾ فرمایا که حضرت مو کاعلیہ التلام کے قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بیشک حضرت ہارون علیہ التلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور

فرمایا تھا:اے میری قوم!اس پچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جارتی ہے، تو تم اسے نہ پوجو اور بیٹک تمہارارب جوعبادت کا مستحق ہے وہ رحمٰن عزو جل ہے نہ کہ پچھڑا، تومیری پیروی کرواور پچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔اہم بات: حضرت ہارون ملیہ الٹلام نے قوم کو جس ترتیب سے نصیحت فرمائی نیہ وعظ ونصیحت کی عمدہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے انہیں باطل

۔ چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں چھڑے کے ذریعے آزمایا جارہاہے، پھر آپ نے انہیں الله تعالی کو پہچانے کی وعوت دی کہ

تمہارارب بچھڑ انہیں بلکہ تمہارارب رحمٰن ہے، پھر انہیں نبوت کو پہچانے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں اس لئے تم سامری کی بجائے

میری پیروی کرو، اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عملِ کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تنہیں بچھڑے کی پوجانہ کرنے کا جو

تھم دیا ہے اے پورا کرو۔ یہ وعظ ونصیحت کرنے کے معاطع میں انتہا کی عمدہ ترتیب ہے اور سنید المرسلین صلی الله علیہ والہ وسلم کی سیرت تنسین القرآن جلد دوم 9٤-91: ٢٠ الله ١٦ عال الزو ١٦ ا

## اِنْمَافُتِنْتُمْ بِهِ قَوْانَّى مَ بَكُمُ الرَّحْلَى قَاتَبِعُوْنِي وَاطِيعُوَااَ مُرِى ﴿ قَالُوا اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

آیت 91 گی حضرت ہارون علیہ النام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا: ہم تواس وقت تک بچیڑے کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں اور جب تک ہمارے باس حضرت موکی علیہ النام لوٹ کرند آجا تھی اور ہم دیکھ لیس کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں اور کیا سام کی نے بچا کہا ہیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ النام اور ان کے ساتھ بارہ ہر اروہ لوگ بھی ان سے جدا ہو گئے جنہوں نے بچیڑے کی پوجا بچیڑے کی پوجانہ کی تھی۔ اہم بات: بنی اسرائیل کا بیہ عذر نہایت فضول تھا کہ حضرت موسی علیہ النام کی واپسی تک ہم بچیڑے کی پوجا کریں کے ونکہ جب اس سے روکنے والے حضرت ہارون علیہ النام بھی خود نبی ہیں، پھر وہ حضرت موسی علیہ النام کے نائب تھے اور ان کا تھم مانے کا نود حضرت موسی علیہ النام کے نائب تھے اور ان کا تھم مانے کا خود حضرت موسی علیہ النام نے تھم فرما یا تھا تو اب آگے سے حیلے بہانے کرنا جرت انگیز ہے۔ اصل بات بیہ ہم کہ جب پچھ غلط کرنا ہو تونش بہت سے حیلے سکھا دیتا ہے۔

آیت 93،92 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب حضرت موکی علیہ النام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور بچانے اور باج بجانے کی آوازیں سنیں جو بچھڑے کے گرد ناچ رہے تھے، تب آپ نے اپنے ہمراہ ستر لوگوں سے فرمایا: بیہ فتنہ کی آواز ہے۔ پچر جب آپ علیہ النام قریب پنچے اور حضرت ہارون علیہ النام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آگر ان کے سرکے باکس ہاتھا اور داڑھی بائیں میں پکڑلی اور فرمایا: اے ہارون! جب تم نے انہیں گر اہ ہوتے دیکھا تھا تو تنہیں کس چیز نے میرے پیچھے آگر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تا کہ تمہاراان سے جد ابونا بھی اس کے حق میں ایک مرزئش ہوتی، کیا تم نے میر اعظم نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تا کہ تمہاراان سے جد ابونا بھی ایک حق میں ایک مرزئش ہوتی، کیا تم نے میر اعظم نہ مانا؟

آیت 94 کے حضرت ہارون علیہ النام نے حضرت موکی علیہ النام سے کہا: اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑو
بیک بچھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے بیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے اور یہ د کھیے
کر آپ کہیں گے کہ اے ہارون! تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیااوران کے بارے میں تم نے میرے عظم کا انتظار نہ کیا۔ اہم ہات: قوم
کی ایتجا ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن خداور سول کے عظم کی بیروی، شرک سے بیز اری، رضائے الٰہی کی خاطر مشرکوں، کا فرول سے دور
موجانا اور ان سے بغض رکھنا نیز ایمان پر استنقامت، اس اجتماعیت پر مقدم ہے اور اس وجہ سے توانمیاء ملیہم النام ایک وقت تک تبلیغ کا فریعنہ
موجانا اور ان سے بغض رکھنا نیز ایمان پر استنقامت، اس اجتماعیت پر مقدم ہے اور اس وجہ سے توانمیاء ملیہم النام ایک وقت تک تبلیغ کا فریعنہ







انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور زمین اس طرح ہموار کر دی جائے گی کہ تواس میں کوئی پستی اور اونجائی نہ دیکھے گا۔

آ ہے۔ 108 ﴾ ارشاد فرمایا کہ جس دن پہاڑر بڑہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے اس دن لوگ قبر وں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کے <u>چھے چلیں گے</u> جوانہیں قیامت کے دن مَو قِف کی طرف بلائے گااور ندا کرے گا: رحمٰن عزوجل کے حضور پیش ہونے کے لئے چلو،ا<del>ور</del> یہ بکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ النلام ہوں گے ۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں مڑ جائیں اور اس کے پیچھے نہ چکیں بلکہ وہ سب تیزی سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس دن سب آوازیں رحمٰن کے حضور ہیبت و جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی ادر حال ہیے ہو گا کہ تو ہلکی می آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا اوروہ ہلکی می آواز ایسی ہو گی کہ اس میں صرف لیوں کی جنبش ہو گی۔ یا اللہ! ہمیں قیامت کی ہولنا کی کے وقت امن میں ر کھنا اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، آمین۔

آیت 109 🌯 ارشاد فرمایا کہ جس دن میر بہولناک امور واقع ہول گے اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ وے گی البت اس کی شفاعت کام دے گی جے الله تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دیدی ہواور اس کی بات پیند فرمائی ہو۔ اہم یا تیں: (1) قیا<sup>مت کے</sup>

جلدووم





مضبوط ارادہ نہ پایا تھا O اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر و توابلیس کے سواسب سجدے بیں گر گئے،اس نے انکار کر دیا O دل میں کچھ نصیحت اور غور وفکر پیدا کرے جس ہے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہواور وہ عبرت ونصیحت حاصل کریں۔ آیت 114 ﴾ شان نزول: جب حفرت جریل علیه التلام قر آنِ کریم لے کر نازل ہوتے توسیّد المرسلین صلی الله علیه والدوسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے اور جلدی کرتے تھے تا کہ خوب یاد ہو جائے۔اس پریہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وہ الله بہت بلندہے جو سچاباد شاہ اور اصل مالک ہے اور تمام بادشاہ اس کے مختاج ہیں۔ مزید فرمایا: اے حبیب! قر آن نازل ہوتے وقت، اس کی وحی ختم ہونے سے پہلے قر آن پڑھنے میں جلدی ند کریں اور یاد کرنے کی مشقت ندا ٹھائیں کیو تکہ سورہ قیامہ میں الله تعالیٰ نے قر آنِ مجید کو جمع کرنے اور اے آپ سلی اللہ علیہ والبہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرمادی۔ مزید فرمایا: " اور عرض کرو: اے میرے رب!میرے علم میں اضافہ فرما۔"رسولِ خداصل الله علیہ والہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعاما نگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔معلوم ہوا کہ علم نے مجھی سیر نہیں ہو ناچاہیے بلکہ مزید علم کی طلب میں رہناچاہئے۔ نیزیہ بھی واضح ہوا کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاعلم ہمیشہ ترقی میں ہے۔ آیت 115 🐉 یہاں چھٹی بار ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیاہے، جس کی ایک حکمت سے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کابڑا پرانا و شمن ہے اس لئے ہر انسان کوچاہئے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں ہے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بیچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ اس آیت کاخلاصہ بیہ کراللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ التلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوعہ در خت کے پاس نہ جائیں لیکن بیہ حکم انہیں یاد نہ رہااور آپ علیہ اللام ممنوعہ درخت کے پاس چلے گئے البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے الله تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔اہم باتیں: (1) حضرت آدم علیہ النلام نے جان بوجھ کر ممنوعہ درخت سے نہیں کھایا بلکہ اس کی وجہ الله تعالیٰ کا حکم یاونہ رہنا تھااور جو کام سہو آہو وہ نہ گناہ ہو تاہے اور نہ ہی اس پر کوئی مُوَاخذہ ہو تاہے۔(2) یہ آیت ِ مبار کہ حضرت آوم علیہ النلام کی عِصمت کوبڑے واضح طور پر بی<mark>ان</mark> کرتی ہے کیونکہ خود الله تعالیٰ نے فرمادیا کہ آدم ملیہ النلام بھول گئے تھے اور ان کانافر مانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ (3) ہم جیسوں کے لئے بھول چوک معاف ہے مگر انبیاءِ کرام علیم النلام پران کی عظمت و شان کی وجہ ہے اس بناپر بھی بعض او قات پُرسش ہو جاتی ہے۔ (4) ہ<mark>ر شخص</mark> شیطان سے ہوشیار رے کہ حضرت آدم علیہ التلام معصوم تھے گھر بھی اہلیس نے اپنی حرکت کر دکھائی، توہم لوگ کس شار میں ہیں۔ آیت 116 🌓 ارشاد فرمایا که اے حبیب! وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواب فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس نے یہ کر انکار کر دیا کہ میں آدم ہے بہتر ہوں۔ اہم بات: ہماری شریعت میں تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے بچنا فرض ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رمة الله ملیہ فرماتے ہیں: سجدہ تحیت، افلی

الْمَتَرِنُ الرَّاحِ (4)

ال الزار ١٦ ( معنى ١٦ مال) الزار ١١ ( معنى ١٦ مال) الزار ١١ ( معنى ١٢١ مال) الزار المال ا

### 

ال درخت ميں سے كھالياتوان پران كى شرم كے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت كے پتے اپنے او پر چپكانے لگے اور آدم سے اپنے رب كے حكم ميں لغزش شريعتوں ميں جائز تھا۔ ملائكہ نے بحكم اللي حضرت سيد نا يعتوں ميں جائز تھا۔ ملائكہ نے بحكم اللي حضرت سيد نا يعتوب عليه التلام اور ان كى زوجہ مقدسہ

سری وں یں جو رضاعت سے سے مہابی مسرت سیرہ اور ہلیہ اسلام کو جدہ سیا۔ مسرت سیدنا یہ سوب علیہ اسلام اور ان فی روجہ مقد سے اور ان میں روجہ مقد سے اور ان میں رہے گئے۔ اس ماری شریعت مطہرہ نے غیر خدا کے لئے سجدہ تحیت حرام کیا ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ (فادی رضویہ 417/22)

آئے۔117-11 کی ان تین آیات کا خلاصہ ہے کہ اہلیں کے انکار کے بعد الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ النام ہے فرمایا: اے آدم!

ہینگ ہد اہلیں تیر ااور تیری ہیوی کا دخمن ہے، تو یہ ہر گرنتم دونوں کو جنت ہیں مبتلا ہو جاؤگے۔ بینگ تیرے لیے ہیہ ہے کہ تو جنت میں مجوکا

پڑجاؤگے اور اپنی غذا اور خوراک کے لئے بھیتی اگانے وغیرہ کی محنت میں مبتلا ہو جاؤگے۔ بینگ تیرے لیے ہیہ ہے کہ تو جنت میں مجوکا

ٹیس ہوگا کیو نکہ جنت کی تمام تعتبیں ہر وقت حاضر ہوں گی اور نہ ہی تو اس میں نگا ہوگا کیو نکہ تمام ملبو سات جنت میں موجو و ہوں گے،

اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں مبھی پیاسانہ ہوگا کیو نکہ اس میں ہمیشہ کے لئے نہریں جاری ہیں اور نہ تجھے جنت میں و حوب

اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں مبھی پیاسانہ ہوگا کیو نکہ اس میں ہمیشہ کے لئے نہریں جاری ہیں اور نہ تجھے جنت میں و حوب

اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں مبھی پیاسانہ ہوگا کیو نکہ اس میں ہمیشہ کے لئے نہریں جاری ہیں اور نہ تجھے جنت میں و حوب

شو موجود ہے اور اس میں محنت اور کمائی کرنے ہے بالکل امن ہے؛ البندا تم شیطان کے وسوسوں سے نی کر رہنا۔ اہم ہا تیں: (1)

منظن و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام ہوالانے سے اعراض کرنا حمد و عداوت کی دلیل ہے۔

ایک منظرت آدم علیہ النام اس مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جس میں قیامت کے دن مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا، وہ کوئی وُنُتِوی مسلمان کوچاہئے کہ وہ ان نعمیوں کی قدر کرے اور شیطان کی ہیروی کرکے ان عظیم نعتوں ہے خورے کو موجود کی ہوں تاکہ ہوگا کیا گیا ہے وہ کوگا وہ اس میں خوالی تو اس میں بوجاتی ہے اور ایس بیان ہوگا ہے اور ایس میں زوال نہ آئے گا۔

مسلمان کوچاہئے کہ وہ ان نعمیوں کی قدر کرے اور شیطان کی ہیروی کرکے ان عظیم نعمی فائنہ ہوگی اور اس میں خوالی تو ان میں بتاور اس میں خوالی ہوگا۔

مسلمان کوچاہئے کہ دوراکی زندگی حاصل ہوجاتی ہے اور ایس بادتام اور حضرت حوار میں الشد عہائے اس دخت میں جواتی کے اور میں باتھام اور دھنرت وار میں الیاں جو موسہ ذلانے کے بعد حضرت آدم میں انداز میں انداز میں کی دوس دول نے کے بعد حضرت آدم میں باتھام اور اس میں انداز کے کو بعد حضرت آدم میں باتھام اور میں سے موانی ہوگی ہوں کے بعد حضرت آدم میں باتھام اور میں سے کہ ان میانہ کیا ہیں۔

🚺 قَالَ الزرا 🕽 📤 •A >>

### ادَمُرَبَ اللَّهُ فَعُوٰى أَنَّ ثُمَّ اجْتَلِهُ مَ بُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى <mark>واقع</mark> ہو کی توجو مقصد چاہا ت<mark>ھاوہ نہ یا</mark>یا0 پھراس کے رب نے اسے چن لیاتواس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایااور خصوصی قرب کاراستہ د کھانا<mark>ں</mark> قَالَ ا هُبِطَا مِنْهَا جَبِيُعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُ وَّ ۚ فَإِمَّا يَأْ تِيَنَّكُمُ مِّنِّي هُدُى يَ فَيَن الله نے فرمایا: تم دونوں اکٹھے جنت سے از جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر (اے اولادِ آدم) اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے ت اتَّبَعَهُ لَا اَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنْ اَعُرَضَ عَنْ ذِكْمِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنُكًا جومیری ہدایت کی پیروی کرے گاتو ہونہ گراہ ہو گااور نہ بدبخت ہو گا0 اور جس نے میرے ذکرے منہ پھیر اتو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے

جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپناستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لئے جنت کے پتے اپنے اوپر چیکانے لگے اور درخت سے کھاکر حضرت آ دم علیہ التلام ہے اپنے رب عزوجل کے تھکم میں لغزش واقع ہو کی توانہوں نے اس سے جو مقعد چاہا تھاوہ نہ پایااور اس درخت کے کھانے ہے انہیں دائمی زندگی نہ ملی۔ اہم ہ<mark>ات:</mark> حضرت آدم علیہ النلام سے لغزش کا واقع ہوناارادے اور نیت سے نہ تھابلکہ بھول سے تھالبذا کسی محض کے لئے تاویل کے بغیر حضرت آدم علیہ التلام کی طرف نافر مانی کی نسبت کر ناجائز نہیں۔ آیت122 🕻 زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ النلام الله تعالی کی توفیق سے توبہ واستغفار میں مشغول ہوئے اور جب ا نہوں نے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر ابدیٰ رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کارات و کھایا۔

آیت 123 🕏 حضرت آدم علیہ النلام سے لغزش صاور ہونے کے بعد الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ النلام اور حضرت حوار منی الله عنہاے فرمایا: تم دونوں اپنی مستقبل کی اولا وسمیت اکٹھے جنت سے زمین کی طر ف اتر جاؤ، تمہاری اولا دمیں سے بعض بعض کے دشمن ہو<del>ں</del> گے، دنیامیں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولادِ آدم! اگر تمہارے یاس میری طرف ہے کتاب اور ر سول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے توجو میری ہدایت کی پیروی کرے گاوہ دنیامیں نہ گمر اہ ہو گااور نہ آخرت میں بدیخت ہو گا۔ آیت124 🕻 اس آیت میں ذکرے مراد قرآنِ مجید پر ایمان لاناہے یا ذکرے مراد سیّد المرسلین، محمد مصطفی صلی الله علیہ واله وسلم کی مقدس ذات ہے توجوان سے پھرا،وہ خداہ پھر گیااور جوان کا ہو گیاوہ خدا کا ہو گیا۔ آیت میں ذکرے منہ پھیرنے والوں کے لئے ننگ زندگی کی وعید ہے۔ ننگ زندگی کی چار صور تیں واضح ہیں: (1) دنیامیں ننگ زندگی، اوروہ پیہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے،برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو کر قناعت ہے محروم ہو جائے اور حرص میں گر فنار ہو جائے اور مال وأسباب کی کثرت کے باوجو د بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون ٹیئٹر نہ ہو اور تو گل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ عاصل ہی نہ ہو جے حیاتِ طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔(2) قبر میں تلک زندگی ،یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے۔(3) آخرت میں تلک زعد کی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔(4) دین میں تلک زندگی، یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں، حرام کی طرف رغبت ہواور نیکیوں ہے دل

التزل الراح (4)

دور ہوجائے۔ مزید فرمایا کہ ہم اسپنے ذکرہے إعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائی گے۔

### 

كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيتٍ لِإُولِي النَّاهِي ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْقُورُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيتٍ لِإُولِي النَّاهِي ﴿ كُمْ أَهْلَكُ لَا لِيتِ لِإِذُولِي النَّاهِي ﴾

ہدایت ندوی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں سے چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں 0

آیت 126،125 کی اندها تھا یا جائے گا تو وہ کہ گا: اس دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب ذکر البی سے منہ موڑنے والے کو قیامت میں اندها تھا یا جائے گا تو وہ کہ گا: و نیا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: و نیا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: و نیا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: و نیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئی لیکن تو ان پر ایمان نہ لا یا اور تو نے انہیں پی پشت ڈال کر ان سے منہ بھیر لیا، ای طرح آج ہم تھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے اور تیر احال ہو چھنے والا کوئی نہ ہو گا۔ اہم باتیں: (1) کا فر قیامت کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا بلکہ قیامت کے بھولناک قیامت کے بھولناک قیامت کے بھولناک تو اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطاکر دی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مُناظر دیکھ سکے۔ (2) جیسے گناہ کا عذاب د نیاہ آخرت میں پڑتا ہے یو نہی نیکی کافائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پاندی سے جاءت کے ساتھ اداکرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا اور جو بیاعت کے ساتھ اداکرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا اور جو جاءے کا تارک ہوگائی کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چبرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے۔

آیت 127 اسٹاد فرمایا کہ ہم اس مخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں صدے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آئیوں پر ایمان ندلائے اور بیٹک آخرت کاعذاب دُنٹیوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ درس: جو عذاب سے نجات کا خواہشمند ہے، اسے چاہئے کہ وہ نیکیاں کرنے پر اور دنیوی سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتار ہے کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے چھیایا گیا ہے۔

آیت 128 ارشاد فرمایا کہ کیا کفارِ قریش کو اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ مانے والی کتی قویس ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے سفر وں میں ان کے علاقوں سے گزرتے اور ان کی ہلاکت کے نشان کی میں میں ان کے علاقوں سے گزرتے اور ان کی ہلاکت کے نشان ویسے جی میں میں جو عبرت حاصل کریں نشان ویسے جی سے شان اور اس کی عداب کے ذریعے ہلاک کر دینے میں ان عقل والوں کیلیے نشانیاں ہیں جو عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھ سکیں کہ انجیاء کرام میہم النلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام براہے۔

جلددد)

59

تغريبهم الرآن

و كؤلا كلِمة سبقة من من من الله الكان لِوَ امّاقًا جَلْ مُسكى فَ فَاصْدِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ الرَّهُ الرَالَّةُ الرَالَمُ الرَاكُ اللَّهُ الرَاكُ اللَّهُ الرَاكُ الرَاكُ

کنادوں پر (بھی اللہ کی) پائی بیان کروہ اس امید پر کہ تم راضی ہوجاؤ ( اور اے سنے والے اہم نے کناوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو ترو تازگی فاکدہ اٹھانے

السنے 129 کے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب کی طرف ہے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت وعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑے اکھاڑ کرر کھ دینے والاعذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا اور سابقہ امتوں کی طرح جڑے اکھاڑ کر دکھ دینے والاعذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے ون ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لیٹ جاتا۔ اہم ہات، عذاب مونز کرنے گا اور جو اپنے کفرو معاصی پر قائم رہنا چاہتا ہو تو ہہ کرنے اور جو اپنے کفرو معاصی پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کی جہت ختم ہوجائے۔

آ بیت 130 🌯 ارشاد فرمایا که اے حبیب! آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے ،اب اگر پیر اپنے کفریر بی قائم رہے توضر ورعذ اب میں مبتلا ہول گے اس لئے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی تھم نازل ہو جائے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمر کے ساتھ اس کی پاکی بیا<mark>ن</mark> کرتے رہواور رات کی کچھ گھڑیوں اور دن کے کناروں پر بھی الله تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہواس امید پر کہ آپ الله تعالیٰ کے فضل و عطاادراس کے انعام داِکرام سے راضی ہوں اور الله تعالیٰ آپ کو امت کے حق میں شفیع بناکر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور آپ کو راضی کرے۔اہم باتیں: (1) یہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر اداکرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرناہیں جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے در میان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑ یوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشاکی نمازیں پڑھنامر ادے۔ دن کے کناروں میں پاک بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں اور یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکر ار فرمائی گئی ہے۔ بعض مضرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نمازِ عصر اور دن کے کناروں سے نمازِ ظہر مر ادلیتے ہیں ، ان کی تُوجیہد بیہ ہے کہ نمازِ ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور ووسرے نصف کی ابتداہے۔ (2) علامہ احمد صاوی رمیۃ الله علیہ فرماتے ہیں :اے بندے!اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھے، جس سے معلوم ہو تاہے کہ حضور اقدس ملى الله عليه واله وسلم ربُّ العالمين كے حبيب بين اور سارى مخلوق سے افضل بين كيونكم الله تعالى في ان سے يون نبيس ارشاد فرمایا" تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں۔"بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے" لَعَلَّكَ تَرَضَى" یعنی اے عبیب! تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔اور يهال ني اكرم سلي الله عليه واله وسلم كابيه فرمان مجى ملحوظ رب كه "ميرى أتحصول كي خفيد ك فمازيس ر محي حتى ب" (تغير صادى 1287/4) آیت 131 📢 اس آیت میں بظاہر خطاب بی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے ہور اس سے مراد آپ کی امت ہے اور آیت کا خلاصہ یہ ۴

المَازِلُ الرَّا يِع (4)

E .



التعدید التعداد التعدید التعداد التعدید التعدید التعدید التعدید التعدید التعدید التعدید التعد

آ يت 133 كير نشانياں آ جائے اور مجزات كا مُتواتر ظهور مونے كے باوجود كفار ان سب سے اندھے بنے اور انہوں نے حضور پر نور

الْأُولى ﴿ وَلَوْ اَنَّا آهُلَكُنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْ امَ بَّنَا لَوُلَا أَمْ سَلْتَ اللّ بیان نہ آیا 🔾 اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے توضر ور کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول مَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْيَتِكَ مِنْ قَبُلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْرَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا الْ کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟ ۞ تم فرماؤ: ہر کوئی انتظار کررہاہے تو تم بھی انتظار کرو

فَسَتَعُلَمُونَ مَنَ أَصُحٰبُ الصِّمَ اطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَلَى ﴿

توعنقریب تم جان لوگے کہ سیدھے رائے والے کون تنے اور کس نے ہدایت پائی؟ ٥

صلی الله علیہ والدوسلم کی نسبت سے کہد ویا کہ آپ اپنے ربّ کے پاس سے کوئی ایس مطلوبہ نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت صحیح ہونے پر ولالت کرے ؟اس کے جواب میں الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا ان لو گوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور دوعالم کے سر دار صلی الله علیہ والہ وسلم کی بشارت اور آپ کی نبوت و بعثت کا ذکر نہ آیا، یہ کیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور سی نشانی کو طلب کرنے کا کیا موقع ہے۔

آ بت134 🕊 فرمایا کہ اے حبیب!اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کفار پر عذاب بھیج دیتے توقیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی ر سول تو بھیجا ہوتا پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے۔اب انہیں اس شکایت کا بھی موقع نہیں کیونکہ اب سركار ووعالم صلى الله عليه واله وسلم تشريف لا يحكے بيں۔

آ ہے۔ 135 🏶 شانِ نزول: مشر کین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادِث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ تمام ہو۔اس پر رہے آیت نازِل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی وبر بادی کا انتظار کر رہے ہواور مسلمان تمہاری عقوبت وعذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔عنقریب جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہو گی تو تم جان لوگے کہ سیدھے رائے والے کون تھے اور کس نے ہدایت یا گی؟

تفسيرتعليم القرآن جلدووم أَلْمَتُولُ الرَّاحِ (4)



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

## اِقْتَوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ مُّعُوضُونَ ﴿ مَا يَأْ تِيْهِمُ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ سَّ بِهِمُ

لوگوں کا حباب قریب آگیا اور وہ غفلت میں منہ چھیرے ہوئے ہیں 🔾 جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے

سورة انبیاء كا تعارف الله يه سورت مكة كرمه مين نازل بوئى ہے۔ اس مين 7ركوع اور 12 آيتين بين - اس سورت مين بكثرت انبيا مثلاً حضرت موئى، عينى، بارون، لوط، ابراہيم عينم الله اور بالخصوص سركار ووعالَم صلى الله عليه والدوسلم كا ذكر ہے، اس مناسبت ہے اس سورت كانام "انبياء "ركھا گيا۔ خلاصة مضامين: سورة انبياء مين اسلام كے بنيادى عقائد جينے توحيد، نبوت ورسالت، قيامت كے ون دوبارہ زندہ كئے جانے اور اعمال كى جزاوسزا ملنے كے دلائل كے ساتھ قيامت قائم ہونے كى ايك علامت، قيامت قريب ہونے اور لوگوں كے حماب كى سختيوں اور ديگر چيزوں سے غافل ہونے كا ذكر، كفار كا فرشتوں كو الله تعالى كى بيٹياں قرار وينے كارواور كثير انبيا عليم كا واقعات كابيان ہے۔

آیت آگھ یہ آیت ان لوگوں کے بارے نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو نہیں مانے تھے جیسے کفارِ قریش، لیکن لفظ ﴿النَّاسِ﴾ عام ہے جس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ فرمایا گیا: لوگوں نے دنیا ہیں جو بھی عمل کئے اور الله تعالیٰ کی نعتوں سے فاکدہ اٹھایا ان سب کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے کہ میدانِ حشر ہیں ایمان و کفر، نیکی وہدی، اطاعت و معصیت، شکر و ناشکری کے متعلق سوالات ہوں گے لیکن اس سنگین معالمے کے قریب ہونے کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال ہیہ کہ وہ اپنے حساب اور قیامت کی سوالات ہوں گے لیکن اس سنگین معالمے کے قریب ہونے کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال ہیہ کہ وہ اپنے حساب اور قیامت کی شمید ہولناکیوں سے بے فکر اور اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ اہم بات: یہاں قیامت کو ماضی کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ اس کا آنا بھین ہو گا ہوں گریہ ہوتا جاتا ہے۔ درس: یہاں اگرچہ کفار کی رَوش کو بیان کیا گیا لیکن افسوس! مسلمانوں ہیں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی اور جہنم کے دردناک عذا ب ٹری تا جاتا ہے تو تو ہو کی طرف جاتی اس معالم کم ہی نظر آتا ہے۔

آیت 2 اور خالی کی جب الله تعالی کی طرف سے نصیحت آمیز کوئی الیمی آیت نازل ہوتی ہے جو اعلیٰ طریقے سے آخرت کی یاد دلائے اور خافلوں کو جاملے کی تعبیہ کرے توبیہ خفلت ختم کرنے کی بجائے موج مستیاں اور مذاق مسخری کرتے ہوئے ہی اس تعبیحت کو سنتر ہیں۔

والمردوم المردوم المرد

آیت آ کی ارشاد فرمایا: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کافروں کے دل یاد اللہی اور آخرت کے احوال سے غافل ہیں۔ مزید فرمایا:

"داور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا "کافروں نے نبی کریم سلیاللہ علیہ والہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لئے آپس میں کئی خفیہ مشورے کئے اور لوگوں کو آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیاس آنے سے روکنے کے لئے بہت سے الزامات اور جملے تیار کئے جن میں سے ایک بید تھا کہ محمد سلیاللہ علیہ والہ وسلم تمہارے جیسے ایک آدمی ہی توہیں تو کسی الشہ علیہ والہ وسلم کے مجرزات اور قرآئی آیات تو جادو کی صور تیس ہیں تواب کیوں چھوڑا جائے؟ یو نبی دوسرا الزام بیہ تیار کیا کہ محمد سلیاللہ علیہ والہ وسلم کے مجرزات اور قرآئی آیات تو جادو کی صور تیس ہیں تو ان اور آئی تایات تو جادو کی صور تیس ہیں تو ان اور آئی تایات تو جادو کی صور تیس ہیں تو ان اور آئی تایات تو بادو کی صور تیس ہیں تو مقابلہ کرنہ سکتے تھے، اس لوگو آگیا تم خود دیکھنے اور جائے کے باوجو د جادو کے پاس جاتے ہو؟ کفار حقیقت اور دلائل کے میدان میں تو مقابلہ کرنہ سکتے تھے، اس لئے الزامات اور پروپیگنڈے کا بیان ہے۔

لئے الزامات اور پروپیگنڈے سے مقابلہ کی کوشش کرتے تھے، ایک آیت کے بعد مزید الیے ہی پروپیگنڈے کا بیان ہے۔

لئے الزامات اور پروپیگنڈے سے مقابلہ کی کوشش کرتے تھے، ایک آیت کے بعد مزید الیے ہی پروپیگنڈے کا بیان ہے۔

اسلیم نہیں، میرے دب کی شان تو یہ ہے کہ وہ آسانوں اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے خواہ وہ پوشیرہ طور پر کہی گئی ہویا اطلانیہ، اس سے کوئی چیز جیپ نہیں سکی خواہ گئے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہوا ور وہی سنتے، جانے والا، کفار کے آتوال وافعال کی انہیں میزادے گا۔

آیت 5 گفار نے قرآن کی بلاغت وعظمت کا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم جو قرآن لائے ہیں یہ منتشر قسم کے جھوٹے خواب ہیں بلکہ خوداس نبی نے اپنی طرف سے بنالیا ہے لیکن کا فروں کو پھر خیال آیا کہ لوگ کہیں گے:اگر یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بناسکتے ؟اس پر سے کہنے گئے: بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے۔اب کفار نے سمجھا کہ ان میں سے کوئی بات چلئے والی نہیں ہے تو کہنے گئے: اگر یہ نبی اللہ تو تائم نہیں ہے تو کہنے گئے: اگر یہ نبی حال ہو تا ہے تو ہم ایس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اہم بات: اہل باطل اور جھوٹوں کا بہی حال ہو تا ہے کہ وہ کیا تا ہو تا ہے۔

کہ وہ کھانانہ کھائیں اور نہ وہ دنیابیں ہمیشہ رہنے والے تنے 🔾 پھر ہم نے اپناوعدہ انہیں سچاکر د کھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہانجات دی

آیت 6 گار کی باتوں کارد کیا گیا کہ کفارِ مکہ سے پہلے لو گوں نے بھی اپنے انبیا علیم التلام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اور نشانیاں آنے کی صورت میں ایمان لانے کا عہد کیا، جب ان کے پاس مطلوبہ نشانیاں آئیں تو بھی وہ ان انبیا علیم التلام پر ایمان نہ لائے اس سبب سے انبیں ہلاک کر ویا گیا تو کیا کفار مکہ نشانی و کیھے کر ایمان لے آئیں گے حالا نکہ اِن کی سرکشی اُن سے بڑھی ہوئی ہے۔

آیت آگ سابقہ ایک آیت میں بیان ہوا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں کفارِ مکہ کہتے تھے: " یہ تمہارے جیسے ایک آوی بی بی توہیں۔ "اس کلام کارو کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے کسی قوم کی طرف فرشتے کور سول بناکر نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالی نے جو نبی اور رسول بھیج سب انسان اور مروبی تھے اور ان کی طرف اللہ تعالی کی جانب نے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی، جب اللہ تعالی کا دستور بی بیر ہے نیز سابقہ انبیاء کرام علیم المتلام کا بشری صورت میں ظہور فرماناان کی نبوت کے منافی نہیں تو سیّر المرسلین سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر حمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال کا علم ہے، وہ میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علم سے سوال کرتا ہے۔ (2) اپنی ضرورت کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے اور یہ فرض عموماً علما ہے بوجھ کرا داہوتا ہے، نیز مجتہدین کی تقلید بھی اس آیت پر عمل کی ایک صورت ہے۔

والدوسم کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا محض بے جااور فضول ہے۔

آیت و گھر ہم نے انبیاء کرام ملیم النلام کی طرف جو وحی کرنی تھی کر دی پھر ہم نے انبیاء کرام علیم النلام کو نجات دیے اور الن کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر د کھایا تو ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی اور انبیاء کرام ملیم الناد می کئی ہے۔

كرام ميم التلام كى مكذيب كرك حدب بزهن والول كو بلاك كرويا\_





نَهَازَالَتُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا خِيدِيْنَ @ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ تو بی ان کی چیخ و بکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کے ہوئے، بچے ہوئے کردیا اور ہم نے آسان وَالْاَ مُضَوَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ @ لَوْا مَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَالَّا تَّخَذُنْهُ مِنْ لَكُنَّا \* اورزمین اورجو کچھ ان کے در میان ہے سب فضول پیدانہیں کیا O اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرناچاہتے تواپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ بَلِّ نَقُنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُ وَزَاهِقً ٢ اگر ہمیں کرنا ہوتا 🔾 بلکہ ہم حق کو باطل پر سینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے تو جبجی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِبَّاتَصِفُونَ ﴿ وَلَدُمَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَثُمْ ضَ لَوَ مَنْ عِنْدَةً اور تنہارے لئے بربادی ہے ان باتوں سے جوتم کرتے ہو 🔾 اور جو آسانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی ملک ہیں اور جو اللہ کے پاس ہیں

آیت 15 🌓 ارشاد فرمایا: توان کی یہی چیخ و پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی! ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کے ہوئے کردیا کہ تکواروں سے ان کے مکڑے مکڑے کردیئے گئے اوروہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہوگئے۔ اہم بات: یہ ان کی طرف سے اینے گناہ کااعتراف اور ندامت کا اظہار تھالیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کاا قرار کیاتو یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ آیت 16 🤻 الله تعالی نے آسان، زمین اور جو کچھ ان کے در میان عجائبات ہیں، ان سب کو فضول پیدانہیں کیا بلکہ انہیں پیدا کرنے میں کثیر حکمتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ ان آشیاء سے الله تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت و حکمت پر اِستدلال کریں اور انہیں الله تعالی کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق وباطل میں فرق ہوجائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال كرين اور آخرت بين اچھي جزايا يس-

آیت 17 🏶 فرمایا کہ اگر ہم آسان وزمین اور ان کے در میان موجو د آشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بناکر ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیلا جائے تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو اختیار کر لیتے لیکن یہ الوہیّت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ ے ہارے حق میں محال ہے لہذا ہمارا تھیل کے لئے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ بعض مفسرین کے نزویک یہ آیت عیرائیوں کے ردمیں ہے جو خدا کے لئے ہیوی اور بیٹے کے قائل تھے، تو فرمایا کہ اگر الله تعالیٰ ہیوی اور بیٹا اختیار کرناچا ہتا توانسانوں میں ے نہ کر تابلکہ اپنے یاس موجود حور عین اور فر شتوں میں ہے کسی کو بیوی اور بیٹا بنالیتا یو نہی حضرت عیسیٰ علیہ التلام اور حضرت مریم رضی الله عنها كي طرح النبيل لوگوں كے ياس ندر كھتا بلكه اپنے ياس ر كھتا كيونكه بيوى اور بينے والے بيوى اور بينے اپنے ياس ر كھتے ہيں۔ آیت18 ﴾ ارشاد فرمایا: ہماری شان یہ نہیں کہ ہم تھیل کے لئے کوئی چیز اختیار کریں بلکہ ہماری شان توبہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر فالب كرتے ہيں تووہ باطل كو پورامناديتا ہے اور اى وقت باطل مكمل طور پر ختم ہو كررہ جاتا ہے اور اے كافر والتمبارے لئے أن باتوں ک وجہ سے بربادی ہے جوتم الله تعالیٰ کی شان میں کرتے ہو اور اس کے لئے بیوی اور بچہ تھبراتے ہو۔

آست 19 ﴾ آسانوں اور زمین کی تمام مخلو قات کامالک الله تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے! اور تغريب الرآن كي الراق الم

جلدووم

17-71: 17-71 AT AT THE STATE OF THE STATE OF

تھک جائیں تو ہمیں آرام کرنے کا تھم ہے۔

السب السب السب اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی مستی نہیں کرتے۔اہم ہاتیں:

(1) فر شتوں کے لئے تسبیج ایسے ہے جیسے ہمارے لئے سانس لینا، جس طرح ہماری مصروفیات ہمیں سانس لینے سے رکاوٹ نہیں بنتیں،

یو نمی فر شتوں کے کام انہیں تسبیج سے مانع نہیں ہوتے۔(2) فر شتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کرنے پر ابھارنا اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے۔

آیت 21 ﷺ ارشاد فرمایا: کیاکافرول نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھے ایسے معبود بنالے ہیں جو مُر دول کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایساتو نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو خو د بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے البند اان چیزوں کو معبود تھہر انااور اِللہ قرار دیناکھلا باطل ہے۔

آیت 22 گا الله تعالی کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی جارتی ہے کہ اگر آسانوں یاز مین پر الله تعالی کے سواکوئی اور خداہو تا توضر ور آسان وزمین تباہ ہو جاتے اور سارے عالم کا نظام در ہم برہم ہو جاتا کیو نکہ اگر دوخد افرض کئے جائیں تو دونوں کی شخص ہوں گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت ہے واقع ہو، یہ محال پر متنفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت ہے واقع ہو، یہ محال ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صور تیں ہوں گی: (1) دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے۔ اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجو د اور معدوم ہو جائے گی۔ (2) دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں۔ ساتھ واقع نہ ہوں ہے۔ اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔ (3) ایک کا رادوہ واقع ہو اور دوسرے کا واقع نہ ہو ہے ہے تمام صور تیں محال ہیں کو تک جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم صورت ایک سے زیادہ خدا مانے میں نظام کا تنات کی تباہی اور فساد کا زم ہو اور کا تنات کا نظام انتہائی مربوط و منظم انداز میں چلنا اس بات کی روش دلیل ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہو واس کی شان کی موز کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہو واس کی شان کی شان سے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ عرش کا مالک الله تعالی اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہو واس کی شان موز کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہو واس کی شان موز کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہو واس کی شان

جلددوم



قُلُ هَاتُوا بُرُ هَانَكُمْ ۚ هٰ لَهَ إِذِكُمُ مَنْ مَّعِي وَذِكْمُ مَنْ قَبُلِي لَهِ اللَّهُ كَثُرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ لا تم فرماؤ: تم اپنی دلیل لاؤ۔ بیہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکرہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے بلکہ اُن کے اکثر لوگ حق کو

الْحَقَّ نَهُمُ مُّعْرِضُونَ ﴿ وَمَا آنُ سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ سَّاسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ

نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں 0 اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگرید کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے

کے لا کُق نہیں للبذانہ اس کی کوئی اولا دے اور نہ کوئی اس کاشریک ہے۔

آیت 23 🦸 الله تعالیٰ کی عظمت وشان پہ ہے کہ وہ جو کام کر تا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھانہیں جا سکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ے، جو چاہے کرے، جے چاہے عزت وے یاذلت دے، جے چاہے سعادت دے یابد بخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے جبکہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیاجائے گا اور قیامت کے دن ان سے کہاجائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں اور سب پر اس کی اطاعت لازم ہے۔

آیت24 🐉 کفار کوڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا گیا کہ کیاانہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟اے حبیب! آپ ان مشر کین ہے فرما دیں کہ تم اپنے اس باطل وعوے پر اپنی دلیل لاؤ مگر تم کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ تمام آ ان کتابوں میں توحید کا بیان موجود ہے اور شرک کو باطل قرار دیا گیا ہے نیز عقلی دلائل بھی شرک کارد کرتے ہیں۔ اس قرآن میں میری امت کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا تواب اور معصیت پر کیا عذاب دیا جائے گا اور اس میں مجھ سے پہلے انبیاعیم التلام کی امتوں کا تذكرہ ہے كه دنیاميں ان كے ساتھ كياكيا كيا اور آخرت ميں كياكيا جائے گا۔ ايك قول بدہے كه يبال ساتھ والول كے ذكرے مراد قرآنِ مجیدادر پہلوں کے ذکرے مراد تورات وانجیل ہے اور معلٰ یہ ہے کہ تم قرآن، تورات، انجیل اور تمام آسانی کتابوں کی طرف رجوع کرو، کیاتم ان میں یہ بات یاتے ہو کہ الله تعالیٰ نے اولا واختیار کی یااس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ کفار کے عوام کا حال سیے کہ وہ حق کو نہیں جانے اور جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں جبکہ ان کے علما جان بوجھ کر عناو کی اجے حق کے محربیں۔

آیت 25 🌓 ارشاد فرمایا: اے حبیب! ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجاہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ زمین و آسان میں میرے علاوہ کوئی معبور نہیں جو عبادت کئے جانے کا مستحق ہو تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرواور مرف جھے ہی معبود مالو۔ اہم باتیں: (1) آنبیا وزشل ملیم التلام کومبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت الله تعالیٰ کی وحد انیت کو ثابت کر نااور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے۔(2) تمام أنبيامليم النلام عقائد ميں متفق ہيں، البته اعمال ميں کئ جگه فرق ہے۔ ترليبيم الاآن

69

طدرد

ٱنَّهُ لَاۤ اِللَّهَ اِلَّآ ٱ نَافَاعُبُدُونِ ۞ وَ قَالُواا تُّخَذَالرَّحُلْنُ وَلَدَّاسُبُحْنَهُ ﴿ بَلْ عِبَارٌ کہ میرے سواکوئی معبود نہیں تومیری ہی عبادت کرو 🔾 اور کا فروں نے کہا: رحمٰن نے اولاد بنالی ہے۔وہ پاک ہے، بلکہ (فرشتے)عزت ولیا مُّكُرَمُونَ إِن لِيسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآمْرِ لا يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُويُهِمُ وَمَا بندے ہیں O وہ کی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں O وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور ج خَلْفَهُمْ وَلايَشْفَعُونَ لِالْالِسَنِ الْمَتَظَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَتُقُلُ مِنْهُمُ ان کے چیچھے ہے اور وہ صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جے الله پیند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈررہے ہیں 🔾 اور ان میں جو کوئی کے إِنِّ اللَّهِ مِن دُونِهِ فَلُ لِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَ \* كَنُ لِكَ نَجْزِى الظَّلِيثِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ کہ میں الله کے سوا معبور ہوں تو اسے ہم جہم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی بی سزا دیتے ہیں کیا کافروں نے

آبیت26 ﴾ یہ آیت خزاعہ قبیلے کے بارے میں نازِل ہوئی جنہوں نے فر شنوں کو خدا کی بیٹیاں کہاتھا، فرمایا گیا کہ کا فروں نے کہا: رحمٰن نے فرشتوں میں سے اولا دینالی ہے جبکہ الله تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولا د ہو۔ فرشتے الله تعالیٰ کی اولا د نہیں بلکہ ال کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں۔

آیت 27 🎉 فرمایا کہ وہ کسی بات میں الله تعالیٰ ہے آ گے نہیں بڑھتے کہ خدانے ابھی تھم دیانہ ہو اور فرشتے بغیر تھم کے کام کر گزریں، بلکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ کسی اعتبارے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ آیت28 🍀 جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب الله تعالیٰ کو معلوم ہے یا بیہ معلیٰ ہے: الله تعالیٰ جانتا ہے کہ فر شتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھااور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہو گا۔ مزید فرمایا: وہ صرف ای کی شفاعت کرتے ہیں جے الله <mark>تعالیٰ پہند</mark> فرمائے اور بیہ شفاعت کے قابل لوگ صرف مومن ہیں اور فرمایا کہ فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجو و الل<mark>ہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیرے</mark> بے خوف نہیں بلکہ وہ الله تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ در<del>س: فرشتے</del> گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجو د الله تعالیٰ کی خفیہ تد<del>یر</del> ۔ ے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیں توزیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں اور اس کی پکڑ اور قبرے خوف کھائیں۔ آیت 29 ﴿ بفرض محال فرشتوں میں ہے کوئی ہے کہ میں الله تعالی کے سوا معبود ہوں تو الله تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجر موں کی طرح جہنم کی سزادے گا، اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ آفعال اے جہنم کی سزاے نہ بچا سکیس گے اور الله تعالیٰ ان ظالمو<del>ں کو</del> الی بی سر ادیتا ہے جو اس کے سوامعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔جب فرشتوں کے بارے الله تعالیٰ کابیہ فیصلہ ہے تواہے مشر کو!اس بدترین عمل سے بازنہ آنے کی صورت میں تمہاراانجام کتنا در دناک ہو گا؟ اہم بات: ایک قول کے مطابق بیربات کہ "میں الله کے سوا معبود ہوں "کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ابلیس در حقیقت جن ہے۔ چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھاا<sup>س</sup>

لئے حکمی طور پر ان ہی میں شار ہو تا تھا۔ آیت 30 🌓 الله تعالی کی شان قدرت اور شان تخلیق کابیان مور ہاہے، فرمایا: کیا کا فروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسان اور زمین

اَلْمَذُلُ الرَّاحِ (4)

۲۳-۳۱: ۲۱ (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ )

الَّذِينَ كُفَرُ قَااَنَّ السَّبُوْتِ وَالْاَئُ صَ كَانَتَا الْقَافَقَ فَعُنَفُ الْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَكُلُّ وَ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ وَيَا وَ مَ فَي مِ جَادَار فِيز بِالْ عِي فَيْ وَجَعَلْنَا فِي الْوَلَّ مِن اللّهِ مَا وَلَا مَعُ مَ وَعَ عَنْ وَمَ فَي الْمِلْ مَوْلِ وَيَا وَ مَ فَي مَ خَالِمُ وَكُولُ وَكَالُكُ فِي مَا وَلَا مُن اللّهُ وَكُولُ وَكَالُكُ فِي مَعْمُولُ وَكُولُ وَكَالُولُ وَلَا مُولِ مَا وَلَا مُعَلِنَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعَلَنَا السّبَاعَ سَقَفًا مَّحُفُو ظُلَّ وَهُمْ عَنْ الْمِن عَلَى وَمِ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا عَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول ویا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پائی سے پیدا فرما یا تو کیا مشرکین ایسانہیں کریں گے کہ ان ولا کل میں غور و قکر کریں اور اِس کے ذریعے اُس خالق کو جان لیں جس کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آگیں۔ اہم با تیں: (1) آیت میں فرما یا گیا کہ آسان وزمین ملے ہوئے تھے، اس سے ایک مر اویہ ہے کہ ایک وو سرے سے ملاہوا تھا، ان میں جدائی پیدا کرکے انہیں کھولا گیا۔ وو سرا معلیٰ یہ ہے کہ آسان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بر وہید اہونے لگی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بر وہید اہونے لگی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بر وہید اہونے وہی ہوئے تھے، اس لیے بیٹ کی تھیوری کو قطعیت کے ساتھ اس آیت سے ثابت نہیں کرنا چاہے۔ بال! اختمال ضرور موجود ہے۔ (3) ہر جاند ار چیز کو پائی سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے بین کو جاند اروں کی حیات کا سب بنایا ہے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے بین کو جاند اروں کی حیات کا سب بنایا ہے بنانے سے کیا کی جید اکیا ہوا ہے (۳) پائی سے نطف مراد ہے۔

آیت31 ﷺ الله تعالی نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تا کہ زمین جم جائے، تظہری رہے اور غیر مُتوازن حرکت نہ کرے اور لوگ اس پر آرام وسکون کے ساتھ چل سکیں اور الله تعالی نے اس میں کشادہ رائے بنائے تا کہ لوگ اپنے سفر وں میں راستہ پالیں اور حمد قال میں میں میں سے مینو بھی کا میں اور الله تعالی نے اس میں کشادہ رائے بنائے تا کہ لوگ اپنے سفر وں میں راستہ پالیں اور

جن مقامات کااراده کریں دہاں تک پہنچ سکیں۔ آیہ ہو کا کھی ہفیت ال میں میں کا

آست 32 الله تعالی نے آسان کو ایک گرنے ہے محفوظ حجت بنایا اور کا فروں کا حال یہ ہے کہ وہ سورج، چاند، ستاروں، اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت، اپنے اپنے مطالع ہے ان کے طلوع و غروب اور ان کے احوال کے عجائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور قدرت و محکمت کے کمال پر ولالت کرتے ہیں، ان سب ہے اِعراض کرتے ہیں اور ان ولائل ہے فائدہ نہیں الله تعالی کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔
فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اہم بات: ریاضی اور فلکیات کا علم اعلی علوم میں ہے ہے جبکہ انہیں الله تعالی کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔

آست 33 کے فرمایا کہ وہی اکیلا معبود ہے جس نے رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روش بنایا تاکہ اس میں

جلدووم



آیت 36 گئوں کو جواب دیا جارہا ہے جو مَعَاذَ الله! نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے ساتھ مسخرہ بن کرتے تھے۔شانِ نزول: ایک مرتبہ حضور سلی الله علیہ والہ وسلم تشریف لے جارہے تھے تو ابو جہل آپ کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجو دلوگوں سے کہا: یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے: کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو ہر اکہتا ہے؟ حالا نکہ کفار کا اپنا حال ہیہ ہے کہ وہ سچے خدار حمٰن کی یاد ہی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمٰن کو جانتے ہی نہیں۔

آیت37 ﴾ ارشاد فرمایا: "آدمی جلدباز بنایا گیا" یعنی جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔شان بزول: نفز بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تہہیں اپنی نشانیاں یعنی ١٧٣ عند التركيد ١٧١ عند التركيد ١٧١ عند التركيد ١٧١ عند التركيد التركيد ١٧١ عند التركيد الترك

ساوی ایک ما الوعی فلا تشت عجادی و کیفو گوئ منی ها آا الوع ک گذشه صلی وین و و و و دره ک به بوگاه الوع ک گذشه صلی وین و و و و و دره ک به بوگاه و این بین حمیس این نفایال دکھاوں گا تو مجھ سے جلای نہ کردہ اور کتے ہیں: اگر تم ہے ہو تو یہ وعده ک بوگاه کو کیفی کو کیفی کم النا کا کو لا عن طُله و می کھی کہ النا کا کو لا عن طُله و می کھی کہ اور کو گافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چروں سے اور اپنی پیھوں سے آگ کو نہ روک سیس کے اور کو گھٹم گیڈھٹر و کی گار ایس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چروں سے اور اپنی پیھوں سے آگ کو نہ روک سیس کے اور ندان کی مددی جائی کی بلکہ وہ (قیامت) ان پر اپنی کم توانیس جران کردے گی پر نہ وہ اسے رو کر سیس کے اور ند پیکٹرون و کی گئر نہ وہ اسے رو کر سیس کے اور ند پیکٹرون و کی کی ہونہ وہ اسے کہ وہ تھے ای اور ندیس مہلت دی جائے گی اور دیگ تم سے اگلے رسولوں کا نمات الزایا گیا تو جس (عذاب ) کا نماق الزائے سے ای ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ و نیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی تکاموں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ ایم مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ و نیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی تکاموں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ ایم مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ و نیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی تکاموں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ ایم میان کی طرف سے اور جلد بازی منظون کی بر خور نہیں کر پاتا اور یوں اپنا نقسان کر بیختا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: بر دباری الله تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی پر خور نہیں کر پاتا اور یوں اپنا نقسان کر بیختا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: بر دباری الله تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی پر خور نہیں کر پاتا اور یوں اپنا نقسان کر بیختا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: بر دباری الله تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی

آیت38 ﴾ مشرکین نے جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں کے گروہ!اگر تم سچے ہو توعذاب یا قیامت کا یہ وعدہ کب پوراہو گا؟

آیت39 ﴾ فرمایا گیا کہ اگر کا فراس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چیروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک عمیں گے اور نہ ان کی مد د کی جائے گی تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے ، نیز انہیں اپنے عذاب کا حقیقی علم ہو جاتا تو قیامت کا وقت نہ پوچھتے بلکہ اس کے لئے تیاری کرتے۔

آیت40 ﴾ فرمایا که کفار کواس کے آنے کا وقت معلوم نہیں بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آپڑے گی توانہیں جیران کر دے گی پھر نہ وہ اے کمی جیلے ہے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں تو ہہ و معذرت کی مہلت وی جائے گی۔

آیت 41 گا الله تعالی نے اپنے حبیب سل الله علیہ والہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا: اے حبیب! جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایاای طرح ان سے پہلے کے کفار بھی اپنے انبیاءِ کرام علیم النام کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو مذاق اڑانے والوں کا مذاق انہیں کو کے بیٹھا اور وہ اپنے نذاق اڑانے کے وبال و عذاب میں گر فتار ہوئے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے ساتھ استہزا کرنے والوں کا مجی بھی بھی انجام ہونا ہے۔

التزل الراح (4)



إِفْتُرَبُ ١٧

عَ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَا مِمِنَ الرَّحُلُنِ ﴿ بَلَهُ مُعَنْ ذِكْمَ ان کو گھیر لیا نم فرماؤ: رات اور دن میں رحمٰن کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکرے مَ يِهِمُ مُّعُونَ ۞ أَمُ لَهُمُ الِهَدُّ تَمُنَّعُهُمْ مِّنْ دُوْ نِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِم منہ پھیرے ہوئے ہیں 0 کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں رکتے وَلاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْنَاهَ وُلا ءِ وَ ابَّاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ اور نہ بی ان کی ہماری طرف سے مددو حفاظت کی جاتی ہے 0 بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داد اکو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ا<mark>ن پر</mark> الْعُمُنُ الْفَكْرِيرُونَ أَنَّانَأْتِي الْآنُ صَ نَنْقُصُهَامِنْ أَطْرَافِهَا الْفَهُمُ الْغَلِبُونَ

آیت 42 ﴾ ارشاد فرمایا: اے حبیب! آپ ان مذاق اڑانے والے مغرور کا فرول سے فرمائیں کہ اگر الله تعالیٰ رات اور دن میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے تواس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کیااس کے علاوہ کوئی اور ایساہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ ر کھ سکے؟ تو حقیقت میں یہ لوگ سراسر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

دراز ہوگئ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں۔ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟٥

آیت 43 🌓 فرمایا: کیاان کافروں کے خیال میں ہمارے سواان کے کچھ خداہیں جو انہیں ہمارے عذاب ہے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایبالو نہیں ہے اور اگر وہ اپنے بتول کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ان بتول کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کی مد د نہیں کر سکتے ، اپنے ہوجنے والوں کو کیابجا سکیں گے اور نہ ان کی ہماری طرف سے مددو حفاظت کی جاتی ہے۔

آ بے۔44 ﴿ فرمایا: بلکہ ہم نے ان کفار اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں فائدہ اٹھانے دیا کہ انہیں نعت و مہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان یر دراز ہوگئی تووہ اور زیادہ مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے ، تو کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہی<mark>ں اور روز بروز مسلمانوں کواس پر تسلط دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قبضہ</mark> ز مین تکلتی جار ہی ہے یار سول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم اور ان کے أصحاب جو الله تعالی کے فضل سے فئتے پر فئتے یار ہے ہیں؟ اہم بات: لمبی عمر، مال کی زیاد تی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ حدیث پیاک میں فرمایا: (بہترین آوی وہ ہے)جس کی عمر کمبی اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کی: بدر کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر کمبی اور عمل برے ہوں۔ (زندی، حدیث: 2337) ورس:ابتداء اسلام میں مسلمان چونکہ قرآن و سنت وسیرت پر کامل طریقے ہے عمل کرتے تھے تو اس کے بیتیج میں الله تعالی نے انہیں کفارکے علا قول پر غلبہ عطا فرمایا اور رفتہ رفتہ روم وایران کی مضبوط ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تسلط میں آسکیں۔ پھر جب مسلمان قر آ<sup>ن و</sup> سنت وسیرت سے دور ہو گئے تو ان کی ملی وحدت پارہ پارہ ہونے لگی، ان کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگے اور اسلامی سلطنت کی حدود سیننے لگ سیس ۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے ماضی سے سبق نہ سیسیس کے توکوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کارہا ساغلبو اقتدار مجى ان سے چھن جائے۔

الترن الراح (4)



قُلْ إِنَّمَا أَنْدِالُ كُمْ بِالْوَحِي ﴿ وَلا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاءِ إِذَا مَا يُنْكُ لُونَ وَ وَلَهِ فَ صَقَّ اللَّهُ عَاءِ إِذَا مَا يُنْكُ لُونَ وَقَى كَ دَرِيعِ دُرَاتَا مِولَ اور بهر عَ پَار كُو نَيْنَ عَدَ جب انهِين دُرايا جاءَ ور اگر انهِين نَفُحةٌ مِنْ عَنَا بِ مَ بِكَ لَيَقُولُنَّ لِحَ يُلِكَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْبَوَ ازِينَ الْقِسْطَ نَفُحةٌ مِنْ عَنَا بِ مَ بِي اللَّهِ عَنَا إِنَّ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾ وَنَضَعُ الْبَوَ ازِينَ الْقِسْطَ نَفُدَ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ عَنَى اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللْلَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ ال

آیت 45 ﴾ ارشاد فرمایا: اے حبیب! آپ ان کافروں سے فرما دیں: عذاب لانامیر اکام نہیں بلکہ میر اکام صرف یہ ہے کہ وحی یعنی فرآن مجیدے ذریعے تہمیں اُس عذاب سے ڈر سناؤں جس کے آنے کی تم جلدی مچارہے ہو۔ آیت میں مزید فرمایا کہ جیسے بہروں کو آواز فائدہ نہیں دیتی کی تعدید کے مسلم جاس کے آنے کی صلاحیت نہیں ہے اس طرح کفار کو عذاب کی وعیدیں فائدہ نہیں دیتیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خود کو بہر اکیا ہوا ہے۔ اہم بات: جو وعظ سے نفع حاصل نہ کرے وہ دل کا بہرا ہے اگر چربظاہر اس میں سننے کی قوت موجود ہو۔

آیت46 ﷺ ارشاد فرمایا: اگرانہیں الله تعالی کے عذاب کامعمولی حصہ پہنچ جائے توبہ ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔

آیت 47 گرمایا: ہم قیامت کے دن عدل کے ترازور کھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گاتا کہ ان کی جزادی جائے تو کئی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں پچھ ظلم نہ ہو گا اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئی گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کے لئے کائی ہیں۔ اہم ہا تیں: (1) میزان کا معنی اور اعمال کے وزن کی صور توں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ آغراف کی آیت 8 کی تفیر میں گزر چکا ہے۔ (2) قیامت کا ایک انتہائی ہولناک مر حلہ وہ ہے جب اعمال کا وزن کی ایاجائے گا، یہاں کئی کے قواب میں کی کرتے یا کئی کے گناہوں میں اضافہ کرتے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے نیخ والا بنائے۔

آست 48 کی بہاں سے انبیاء کرام میم النام کے حالات بیان کیے جارہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح دین کی راہ میں پیش آنے والی تکلیفیس برداشت کیں تاکہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لئے مضعل راہ ہو۔ سب سے پہلے حضرت موئی وہارون علیماالنام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ہم نے حضرت موئی اور ہارون علیماالنام کو الی کتاب عطاکی جو صحیح اور غلط عقائد کو الگ الگ کر دینے والی ہے اور وہ الیمی روشنی ہے جس سے پر ہیز گار تعبیہ و تصیحت اور دینی آمور کا علم حاصل کرتے ہیں۔



عاد الاستادا عند المستاد عند المستد عدد المستاد عند المستاد عند المستاد عند المستاد عند ا

قالُوَا اَجِمُتَنَابِالْحَقِّ اَمُ اَنْتَمِنَ اللَّعِبِيْنَ ﴿ قَالَ بَلُ مَّ بُكُمْ مَ بُاللَّهِ السَّلُوتِ وَالْوَ مُن اللَّعِبِيْنَ ﴿ وَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بہر حال بیان کرنی چاہیے، قدرت کے باوجو د محض دنیا کی خاطر حق کہنے سے خاموشی "مداہنت" ہے اور وہ منع ہے، ہاں! کہاں حکمتِ عملی کا کیا تقاضا ہے، سختی یانری؟ بیہ بات مملغ کو معلوم ہونی چاہیے۔

آیت 56.55 کی قوم کے زدیک بر موں سے نسل در نسل چلے آنے والے اپنے طریقے کو گر اہی سجھتا بہت مشکل تھا اس لئے انہوں نے حضرت ابر اہیم علیہ النلام سے کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتارہ ہیں یابو نبی بنسی نداق کے طور پر فرمارہ ہیں ؟ اس کے جواب میں آپ علیہ النلام نے اللہ تعالی کی رَ بُوبِیْت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ تھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار فرمارہ ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا: تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسے نہیں بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کارب ہے، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیے کرتے ہوجو مخلو قات میں داخل ہیں اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارارب صرف وہ ہے جو آسانوں اور زمین کارب ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔

آیت 57 گی حضرت ابر اہیم علیہ اسلام کی قوم کا ایک سالانہ سیلہ لگنا تھا، وہ اس دن جنگل میں جاتے اور شام تک اہوولعب میں مشغول رہتے، والیسی پر بت خانے آکر بتوں کی پوجا کرتے پھر اپنے گھر وں کو جاتے۔ جب حضرت ابر اہیم علیہ اسلام نے ان کی ایک جماعت ہے بتوں کے بارے میں مناظر ہ کیا توان لوگوں نے کہا: کل ہماری عیدہ، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار اور لطف ہے۔ جب ان کے ہے۔ جب اگلے دن آپ کو میلے میں جانے کا کہا گیا تو آپ علیہ اسلام عذر بیان کرے میلے میں نہ گئے اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہتہ آہتہ جارہے تھے، گزرے تو آپ علیہ المتلام نے فرمایا: مجھے الله کی قشم ہے! تم پیڑھ پھیر کر میلے کی طرف جادگے توان کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے من لیا۔



ع الاعتباء : ١٦ - ١٧ ع

#### قَالَ الْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّ كُمْ أَ فِ تَكُمُ وَ ابراہیم نے جواب دیا: تو کیاتم الله کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ حمہیں گفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے 0 تم پر اور لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُوْ احَرِّقُوْهُ وَانْصُمُ وَاللَّهِ تَكُمُ الله کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہوان پر افسوس ہے۔ تو کیا تہہیں عقل نہیں ؟ ۞ بولے: ان کو جلادواور اپنے خداؤل کی مد د کرو إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿ قُلْنَالِنَا مُ كُونِ بَرُدًا وَّسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِيْمَ ﴿ وَآمَا دُوَابِهِ اگرتم کھے کرنے والے ہو 0 ہم نے فرمایا: اے آگ! ابراہیم پر مھنڈی اور سلامتی والی ہوجا 0 اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ

آیت 67،66 ان دو آیات میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ التلام نے انہیں جواب دیا: تو کیاتم الله تعالیٰ کے سوااس کی عبادت کرتے ہوجس کا حال ہیہ کہ اگرتم اے پوجو تووہ تمہیں نفع نہیں دیتااور اگر اے پوجنا مُو تُوف کر دو تووہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا تا۔ <mark>تم پر اور ال</mark>له تعالیٰ کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تنہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت كسى طرح يوجنے كے قابل نہيں۔

آیت 68 🔻 جب لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے: اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرناچاہ رہے ہو توان کا انتقام لے کران کی مد و کرو اور حضرت ابر اہیم علیہ التلام کو جلا وو۔ قوم کا بیہ نعرہ وہی جاہلانہ مشر کانہ سوچ اور طرزِ عمل ہے جس کے مناظر و مظاہر آج بھی و نیا کے کئی ملکوں میں ویکھنے میں آتے رہتے ہیں۔

آیت 69 🤻 نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ النلام کو ایک مکان میں قید کر دیا، ایک ماہ تک پوری کوشش کر کے ہر قشم کی لکڑیاں جمع کی<u>ں اور ای</u>ک بہت بڑی آگ جلائی پھر حصرت ابر اہیم ملیہ التلام کو باندھ کر ایک منجنیق (یعنی پتھر پھینکنے والی مشین) کے ذریعے آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ کی زبانِ مبارک پر تھا: "حَسِّبِی الله وَنِعْمَ الْوَكِيْل" يعنی مجھے الله كافی ہے اور وہ كيا بى اچھاكار ساز ہے۔ جبریل امین علیہ النلام نے عرض کی: کیا بچھ کام ہے؟ فرمایا: تم سے نہیں۔ عرض کی: تو اپنے ربّ سے سوال کیجئے۔ فرمایا: اس کا میرے حال کو جاننامیرے لئے کا فی ہے۔ جب حضرت ابر اہیم ملیہ التلام کو آگ میں ڈالا گیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا: اے آگ! ابر اہیم پر منٹری اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گر می زائل ہو گئی اور روشنی باتی رہی، اس نے ان رسیوں کے سوا پھے نہ جلایا جن سے آپ عليه النلام كوباندها كميا تقا- ايم يات: حضرت ابراجيم عليه النلام نے بيه سمجها تفاكه امتحان كے وقت دعاكرني بھى مناسب نبيس كه كهيں بيه ب مبری میں شارنہ ہو، یہ انہی کامر تبہ تھا، ہمیں بہر حال مصیبت کے وقت دعاکرنے کا حکم ہے۔

آست 70 ﴾ ارشاد فرمایا: اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ النلام کے ساتھ براسلوک کرناچاہاتو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان افعانے والا بنا دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور ان پر مچھر بھیج گئے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے ، ایک مچھر نمرود کے

دماغ میں تھس میااور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔

تغريبهم القرآن



كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآخْسَرِيْنَ ﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَلُوَّطًا إِلَى الْآثُمْ ضِ الَّيْ براسلوک کرناچاہاتوہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا O اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجا<mark>ت طا</mark> بِرَكْنَا فِيْهَا لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ وَوَهَبُنَا لَكَ إِسْحَقَ ﴿ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿ وَ فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی O اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید لیعقوب (پو<del>تا) اور</del> كُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ آبِيَّةً يَّهُدُوْنَ بِأَصْرِنَا وَ أَوْحَيُنَ آ اِلْيَهِمُ ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا O اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے تھم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف فِعُلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُو النَّاعْدِينَ فَ ا پھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے 0 آیت 71 🦋 فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیجاالتلام کو نمر ود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں عراق 🖚 اس سرزمین کی طرف رواند کیا جس میں ہم نے جہان والول کے لئے برکت رکھی تھی۔ اہم بانٹیں: (1) حضرت لوط علیہ التلام حضرت ابراہیم ملیہ التلام کے بیتیجے ہیں اور آپ کے والد کا نام ہاران ہے۔ جب میہ دونوں حضرات ملکِ شام پہنچے تو حضرت ابراہیم ملیہ التلام نے فلسطین کے مقام پر اور حضرت لوط علیہ النلام نے یہال سے ایک دن کے فاصلے پر مُؤْتَیفِکَه میں قیام فرمایا۔ (2) یہال برکت وال سرز مین سے شام کی زمین مراد ہے اور اس کی برکت ہیہ کہ یہال کثرت سے انبیاء کر ام علیم النلام ہوئے اور تمام جہان میں الن کے وین بر کات پہنچے اور سر سبزی وشاد الی کے اعتبارے بھی میہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے البیتہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ والدوسلم کے محبوب مدینے کی بات ہی جداہے اور یو نہی عظمت مکہ بھی۔

آیت72 گنج خضرت ابرا ہیم ملیہ النلام پر کی گئی مزید نعمتول کا بیان ہور ہاہے، فرمایا کہ ہم نے انہیں حضرت اسخق علیہ النلام <mark>بیٹا اور حفرت</mark> پیعقوب علیہ النلام پو تاعطا فرمائے اور ہم نے ان سب کو اپنا خاص قرب والا بنایا۔

آیت 73 گی فرمایا کہ اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ ہمارے علم ہے لوگوں کو ہماری دین کی طرف بلاتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف ایجھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے کی و جی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اہم یا ہیں: (1) یہاں نماز اور زکوۃ کو خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز بدتی عبادات ہیں ہے افضل ہے اور زکوۃ مالی عبادات ہیں سب سے افضل۔ (2) انبیاء کرام عیم انتلام کو امتیوں پر مید امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ ان کاسب بچھ الله تعالی کی بلک ہے اور جو بچھ ان کے قبضے ہیں ہے وہ امانت ہے اور یہ اے فرج کرنے کی مقامت ہوتی کو تکہ انبیاء کرام عیم انتلام کو زکوۃ وہے جبکہ انبیاء کرام عیم انتلام کو زکوۃ وہے جبکہ انبیاء کرام عیم انتلام کو زکوۃ وہے کا فرمایا گیاان سے اقلام کو نامناب صفات ہے پاک وہ ہے بیاں۔ لہذا جن آیات میں انبیاء کرام عیم انتلام کو زکوۃ وہے کا فرمایا گیاان سے اقلام کو نامناب صفات سے پاک رکھنام ادہ جو وہ ہمیشہ رکھے ہی ہیں یا یہ مرادہ کہ وہ اپنی امت کو زکوۃ اواکرئے کا عم دیں۔

۷۸-۷٤: ۲۱ الای ۱۷۱ € (۱۸ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (۱۷ ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) • (10 ) •

وَلُوطًا اِنَدُنَهُ مُكُمّاً وَعِلْمَا وَعِلْمَا وَعَلَيْهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيْتُ الْمَعْمُ وَهِ اللهِ عَلَى الْخَبَيْتُ الْمَاكُولُ الْحَبْرِينَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

آیت 75،74 گی تیر اواقعہ حضرت لوط علیہ النام کا بیان کیا جارہ ہے، فرما یا کہ حضرت لوط علیہ النام کو ہم نے حکومت دی، انہیں ان کی طان کے لا کُق علم عطاکیا اور اس بستی ہے نجات بخشی جہال کے رہنے والے لواطت وغیرہ گذرے کام کیا کرتے تھے کیو نکہ وہ برے لوگ اور نافر مان تھے اور ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں واخل فرما یا اور بے شک! وہ ہمارے خاص مقرب بندوں میں ہے تھے۔ اہم باتیں: (1) بعض مفسرین کے نزدیک یہال "حکم" ہے مراد حکمت یا نبوت ہے یالوگوں کے باہمی جھڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ (2) لواطت یعنی بدفعلی گندہ، خبیث، فسق وفجور پر مشتمل شیطانی کام ہے، تمام آسانی وینوں میں اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ (1) کواطت یعنی بدفعلی گندہ، خبیث، فسق وفجور پر مشتمل شیطانی کام ہے، تمام آسانی وینوں میں شدید

آیت77.70 کی جو تفاواقعہ حضرت نوح علیہ النام کا بیان کیا جارہا ہے ، چنانچہ ان دو آیات میں فرمایا: اے حبیب! حضرت نوح علیہ النام کویاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیمالتلام ہے پہلے جمیں پکارااور ہم ہے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمالی اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سر کش لوگوں کے جمطلانے سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدو کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جو حضرت نوح علیہ التلام کی مسالت پر دلالت کرتی تنمیں ، بے فئک!وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کوغر ق کر دیا۔

آیت78 کی یہاں سے پانچوال واقعہ بیان کیا جارہا ہے جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیمالتلام کا ذکر ہے، فرمایا کہ اے حبیب! آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیمالتلام کا واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جب رات کے

المنازان الرّاج (4)



# وَكُنَّالِحُكْمِهِم شَهِدِينَ فَي فَقَهَّمُنَهَا سُلَيْلُنَ وَكُلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّمُنَا ا اور بم ان كَ نَصِلُ كَا شَاهِ وَكُرْبَ عَنِي مَ فَ وَه معالم عليمان كو سجفاد يا اور دونوں كو حكومت اور علم عطاكيا اور داؤدك ما ق مَعَ دَاؤَدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّلِيْرَ \* وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴾ وَعَلَّمُنْهُ صَنْعَةً

پہاڑوں اور پر ندوں کو تابع بنادیا کہ وہ پہاڑ اور پر ندے تشہیج کرتے اور بیر (سب) ہم ہی کرنے والے تھے O اور ہم نے تمہارے فائدے کیلئے

وقت پچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں،ان کے ساتھ کوئی چَرانے والانہ تھااور وہ کھیتی کھا گئیں۔ بیہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ التلام کے سامنے پیش ہوا،انہوں نے تبچویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ آیت میں فرمایا کہ ہم ان کے فیصلے کامشاہدہ کر رہے تھے۔

آیت79 ﴾ ارشاد فرمایا: ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ الٹلام کو سمجھا دیا چنانچہ آپ نے بیہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بریوں نے کھائی تھی اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور تھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد تھیتی والے کو تھیتی ا<mark>ور ب</mark>کری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ انتلام نے **پیند فرمائی۔ آیت میں مزید فرمایا کہ ال**له تع<mark>الیٰ نے ان دونوں کو حکمت اور اجتہا دواحکام کے طریقوں وغیرہ کا</mark> علم عطا کیا اور پہاڑوں اور پر ندوں ک<del>و حصرت</del> داؤد علیہ التلام کا <mark>تالع بنا دیا کہ پتھر اور پر ندے آپ</mark> کے ساتھ آپ کی موافقت میں کسپنج گرتے تھے اور میہ سب یعنی حضرت سلیمان علیہ التلام کو معاملہ سمجھا دینا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیمالنلام کو حکمت و حکومت دینا اور پہاڑوں، پر ندول کو حضرت داؤد علیہ التلام کا تابع بنادینا ہمارے ہی کام تھے۔ اہم با<mark>تیں:</mark> (1) اس معاملہ میں بیہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت می<mark>ں تھم بیہ ہے کہ اگر ئجرانے</mark> والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا صان لازم نہیں۔ (2) اجتہاد برحق ہے اور نبی علیہ النلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ (3) اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے مجتدے اپنی پوری کو مشش کے بعد بھی خطا ہو جائے نو گناہ نہیں جیبا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تھم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ تھم کرے اور اس تھم میں درست ہو تواس کے لئے دواجر ہیں اور اگر اجتہاد میں خطاوا قع ہو جائے تواس کے لئے ایک اجر ہے۔ (بخاری،حدیث:7352) آیت80 🌯 فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ النلام کو ایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا جے جنگ کے وقت پہنا جائے تاکہ وہ جنگ کے دوران تمہارے جسم کوز خمی ہونے ہے بچائے تواے حضرت داؤ دعلیہ النلام اور ان کے گھر والو!تم ہماری ا<mark>س</mark> نعمت پر ہماراشکر اداکر و۔ اہم بات: انبیاءِ کر ام علیم اللام مختلف پیشے اختیار کرتے اور ہاتھ کی کمائی ہے تناؤل فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ادریس علیہ التلام سلائی کاکام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ التلام بڑھٹی کا، حضرت ابر اہیم علیہ التلام کیڑے کا، حضرت آوم عليه النلام كاشتكارى كا، حضرت موكل اور حضرت شعيب عليهاالتلام بكريال چرانے كا، حضرت صالح عليه التلام چادر بنانے كا كام كياكرتے تنے اور ہمارے آتا سل الله علیہ والہ وسلم نے اگر چہ بطورِ خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایالیکن آپ نے تجارت فرمائی اور پھے دیگر کام

الانتياد ٢١٠ - ١٨ م الانتياد ٢١ م الانتياد ٢١٠ - ١٨ م الانتياد ٢١ م

آیت 81 کی ار شاد فرمایا: ہم نے تیز ہواکو حضرت سلیمان علیہ الٹلام کا تابع بنادیا اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ الٹلام کے حتم ہے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، در ختوں اور پھلوں کی کشرت ہے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جانے والے ہیں۔ اہم ہا تیں: (1) الله تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الٹلام کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطاکی تھی، اتنی عظیم الثنان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجو د آپ فخر و تکبر ہے انتہائی دور اور عاجزی وانکساری کے عظیم پیکر تھے۔ آپ کا فرمان ہے: مومن کے نامۂ انتمال میں ایک تبیج اس میں بہتر ہے جو حضرت داؤ دعلیہ الٹلام کے بیٹے کو دیا گیا کیونکہ جو کچھ اے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تھے باقی رہے گا۔ داخلہ کے ختم ہے یہ کام ہو تا ہے جیسے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الٹلام کے حتم ہے ہوا چلتی تھی۔

17-18: YIJEY الرَّحِينَ فَ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابِهِ مِنْ ضُرِّوً اتَيْنُهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ بڑھ کررحم کرنے والا ہے 0 توہم نے اس کی وعامن لی توجو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرار مَّعَهُمُ رَحْدَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكُرُى لِلْعُدِدِيْنَ ﴿ وَإِسْلِعِيلُ وَإِدْ رِيْسُ وَ اور عبادت گزاروں کو نفیحت کی خاطر ایوب کواس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے 🔾 اور اساعیل ادر ادر پی اور ذَالْكِفُلِ لِكُلُّ مِّنَ الصَّيرِينَ ﴿ وَ أَدْخَلْنُهُمْ فِي مَحْمَتِنَا لَمِ الصَّيرِينَ ﴿ وَ أَدْخَلْنُهُمْ فِي مَحْمَتِنَا لَمِ الصَّيرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنُهُمْ فِي مَحْمَتِنَا لَمِ الصَّيرِينَ ﴿ وَهُمْ مِنَ ذوالكفل كو (يادكرو) وه سب صبر كرنے والے تنے 🔾 اور انہيں ہم نے اپنی رحمت ميں داخل فرمايا، بينك وہ ہمارے قرب خاص كم لائق میرے ربابے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور توسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اہم یا تیں: (1) یادرے کا حضرت ایوب علیه التلام کو کوڑھ اور جذام کی بیاری نہیں ہوئی تھی کیونکہ انبیاء کرام علیم التلام ان تمام بیاریوں سے محفوظ رہے ہی<mark>ں ج</mark> عوام کے نز دیک باعث ِ نفرت وحقارت ہیں۔(2)الله تعالیٰ اپنی بار گاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش وامتحان میں مبتلا فرماتا ہے ادران کی آزمائش اس بات کی ولیل نہیں کہ الله تعالیٰ ان سے ناراض ہے بلکہ بیران کی الله تعالیٰ کی بار گاہ میں عزت و قرب کی ولیل ہے۔ آیت84 🌯 الله تعالی نے حضرت ابوب علیہ النلام کی دعا قبول فرمالی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ابوب ملیہ التلام نے تھم البی سے زمین پر پاؤل مارا جس سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، اس سے آپ نے عنسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بماریاں دور ہو گئیں پھر 40 قدم چلنے کے بعد دوبارہ زمین پر پاؤں مارااس ہے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا یانی انتہائی سر د تھا۔ اس یانی کو پینے ہے بدن کے اندر کی تمام بیاریاں دور ہو گئیں اور آپ کواعلی درجے کی صح<mark>ت حاصل ہوئی۔ آیت میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ التلام کوال</mark> کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے اور حضرت ابوب علیہ التلام پر بیہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے <mark>اور</mark> عبادت گزارو<del>ں کو نصیحت کرنے کے لئے</del> فرمائی تا کہ وہ اس واقعہ ہے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کے عظیم ثواب ہے با<del>خر</del> ہوں اور صبر کرے اجر و ثواب پائیں۔ اہم ہا تیں: (1) اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے آپ کی تمام اولا د کوزندہ فرمادیا اور آپ کو اتنی ہی اولا د اور عنایت کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جو انی عنایت کی اور ان کے ہال کثیر اولا دہوئیں ۔(2) حضرت ایوب علیہ النلام پر اِس مہر بانی میں عبادت گزاروں کے لئے نصیحت ہے کہ خداوند کریم اپنے مقبو<del>ل</del>

بندوں کو محروم نہیں رکھتا بلکہ انہیں ان کے عمل و صبر کا بہترین بدلہ عطافر ماتا ہے۔

آیت 86،85 ان دو آیات میں فرمایا کہ اے حبیب! آپ حضرت اساعیل، حضرت ادر ایس اور حضرت ذوالکفل علیم المتام کویاد

کریں، وہ سب عبادات کی مشقتوں اور زندگی کی مشکلوں کو بر داشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے سے اور انہیں ہم نے اپنی رحت
میں داخل فرمایا، بے شک ! وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اہم بات: حضرت اساعیل علیہ المتام نے اپنے ذرائے کے
جانے کے وقت اور غیر آباد بیابان میں تھہرنے پر صبر کیا، حضرت ادر ایس علیہ المتلام نے درس دینے پر اور حضرت ذوالکفل علیہ المتلام نے
دن کاروزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا۔

الصّلِحِیْن ﴿ وَذَالنَّوْ وَالدّ وَالدّ وَ وَالنَّهُ وَ وَالنَّا لَكُنَّ وَ وَالنَّهُ وَ وَالنَّهُ وَ وَالنَّا لَكُنَّ وَ وَالنَّا وَالنَّا لَكُنَّ وَ وَالنَّا وَالنَّالِيَا وَالنَّا وَالنَّالِكُولُولُ وَالنَّا وَالنَّالِي وَالنَّا وَالنَّالِي وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنّا وَالنَّا وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُو

آیت88 ﴾ فرمایا: توہم نے حضرت یونس علیہ التلام کی پکار س لی اور اسے تنہائی ووحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ التلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب ترین

ووجمے فریاد کریں اور وعاکریں۔

آبت89 کے حضرت ذکر یاطیہ النام کا واقعہ بیان کیا جارہاہے، فرمایا: حضرت ذکر یاطیہ النام کو یاد کر وجب اسنے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وعا کی کہ اے میرے رب المجھے بے اولا دنہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما اور اگر تو بھے وارث نہ دے تو بھی پچھے نم نہیں کیونکہ توسب ہم بہتر وارث ہے اولا دنہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما یات: دین کی خدمت کی نیت سے بیٹے کی دعاکر ناسنت نبی ہے۔ وارث ہے لین الله تعالیٰ مخلوق کے فنامونے کے بعد باتی رہنے والا ہے۔ اہم بات: دین کی خدمت کی نیت سے بیٹے کی دعاکر ناسنت نبی ہے۔ اسنام عطا فرما یا اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت کی طیہ النلام عطا فرما یا اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت کی طیہ النلام عطا فرما یا اور



المَنْزِلُ الرَّايِعِ (4)



فَيْنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُومُومُومِنَ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ فَو إِنَّالَهُ كُنِبُونَ ﴿ وَهِ الم الله و قو اس كَ كُوشُل كُفُرَانَ لِيسَ بُوكَ اور بم الله كله والله و قو اس كى كوشش كى به قدرى نبيل بوگ اور بم الله كله والله به والله بيرُجِعُونَ ﴿ حَلَّى إِذَا فُتِحَتُ يَاجُوجُومُ وَمَاجُوجُو مَعَ حَلِمٌ عَلَى قَرُيةٍ الْفَلَكُلُهُ الله الله الله وقو اس كى كوشش كا بح تحقى إذا فَتِحَتُ يَاجُومُ مُحَومُ المُحومُ مُحَودُ مُحَودُ مَا مُحودُ مُحَودُ مَا مُحودُ مُحَودُ مَا مُحودُ مُحَل الله به الله كرديا الله برحوام به كدلوث كرند آئين ويهال تك كد جب ياجون اور باجون كو كول ديا جائ كا اور في من من كل من من كل حكم الله وقت كافرون كي آئين من كالله في من الله وقت كافرون كي آئيس كل كال كل وو بر بلدى سه يزى سه الرق بوت آئين كل اور سيا وعده قريب آئيا تو جي اس وقت كافرون كي آئيس كل كالى كل

بات: جواصول اور عقائد تمام انبیاء علیم ٔ انتلام میں مشترک ہیں جیسے الله تعالیٰ کی وحد انیت، انبیاور سل کی نبوت ورسالت، تقذیر، حشر و نشراور قیامت، انہیں دین کہتے ہیں اور تمام انبیاعلیم ٔ النلام نے اس دین کی تبلیغ کی ہے پھر لوگوں نے ان سچے عقائد کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنالئے، خدائی کا دعویٰ، شرک، مقرب بندوں کو خدایا خداکی اولاد کہنا، انبیاور سل کو حجٹلانا، قیامت کا انکار اور اس طرح کے ویگر کفریات کو اپنادین بنالیا۔

آیت94 کے استاد فرمایا: توجونیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا اور ہم
اس کے عمل اَعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں پچھ کی نہ ہوگی اور الله تعالی نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔
اہم ہاتیں: (1) مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں جبکہ دو شرطیں پائی جائیں: (1) اچھی نیت (۲) عمل کو تھم کے مطابق اوا کرنا۔
(2) بندے کے اعمال لکھنے کے لئے الله تعالی نے دو فرشتوں کر اماکا تبین کو مقرر فرمایا ہے اور ان کا لکھنا چو نکہ الله تعالی کے تھم ہے ہاں لئے یہ لکھنا الله تعالی کے تھم ہے اس لئے یہ لکھنا الله تعالی کا تھم ہے۔

آیت 95 اس آیت کے مختلف معانی ہیں: (1) بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیاان کا اپنے آنگال کی تلافی اور اپنے آحوال کے تکداڑک کے لئے دنیا کی طرف واپس آنانا ممکن ہے۔ (2) جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیاان کا شرک اور کفر سے واپس آنامحال ہے۔ (3) جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیاان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹانا ممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔

آیت.96 ﴾ یہاں تک کہ جب قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کوروک کررکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا اور وہ زمین کی ہر بلندگ سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ اہم ہات: یاجوج اور ماجوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت99۳94 کی تغییر میں ملاحظہ فرمائیں۔

آیت 97 گیجب قیامت قائم ہو گی تواس دن کی ہُولنا کی اور دہشت سے کا فروں کی آئنسیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے: ہائے ہماری خرالی ایک جمہر کی اور وہ کہیں گے: ہائے ہماری خرالی ایک ہم دنیا میں اس سے غفلت میں تنھے بلکہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تنھے کہ رسولوں کی بات نہ مانے تنھے اور انہیں جملاتے تنھے۔ اہم ہات ہاں آیت میں مسلمانوں کے لئے بھی نصیحت ہے جو قر آن وصدیث کی موجود گی کے باوجود غفلت کا شکار ہیں۔

جلدووم





اِنَّ فِي هُ لَمُ الْبَلْغُ الِّقُو مِ عَبِي بِينَ ﴿ وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَّا مَ سَلَنْكَ إِلَا مَ حَبَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ بيئ ﴿ وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَا مَ حَبَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ بيئ ﴿ وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَى مَبَاوِل كِيكَ وَمَت بِناكَر بِي بَيْهِ وَ اَوْل كِيكَ كَانَى سَامان ہِ وَ اور ہِم نے ہمیں تمام جہانوں كيك و محت بناكر بى بجہاں فَلُو اَلَٰ وَالْ وَلَى اللّٰهُ مُسَلِبُونَ فَ ﴿ وَلَى اللّٰهُ مُسَلِبُونَ فَ ﴾ وَكُن بَوتَ ہو؟ وَ هُور اللّٰهُ وَاللّٰهِ مُسَلِبُونَ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ مُسَلِّمان ہوتے ہو؟ و هُو اللّٰ وَوَمَا اللّٰهُ مُسَلِّم اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ مُسَلِّم اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْكُمُ وَاللّٰهُ وَلّٰ وَاللّٰلِمُ وَالْكُو وَاللّٰلِمُ وَاللّٰل

آیت 107 کو تمام جہانوں کے لئے خواہ وہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے جامع رحمت بناکر اللہ علیہ والہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے خواہ وہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے جامع رحمت بناکر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رحمت سے تمام رسولوں، نبیوں، صدیقوں، ولیوں، فرشتوں، انسانوں، جنوں، جانوروں، پر ندول نیز مسلمانوں، کا فروں، مر دول، عور تول، پچول، لوڑھوں سب کو حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی روح کا کنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی یا عث وجود کا کنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی یا عث وجود کا کنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی اصل عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اچھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اچھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اچھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اچھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اچھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اجھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اوجھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اوجھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہر اوجھے اخلاق و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات ہے، ہم اور جو تمام عالموں کے لئے رحمت ہوئو میں جہانوں سے افضل ہے۔

اُمتِ مُحَديث ہے جویا نچوں نمازیں پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے اور ج کرتے ہیں۔

آیت108 ارشاد فرمایا: اے حبیب! آپ کافروں سے فرماویں کہ معبود کے معالمے میں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمہاراکوئی معبود نہیں لہٰذاتم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ۔

آیت 109 فرمایا: اے حبیب! پھر اگروہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو آپ ان سے فرما دیں: الله تعالیٰ کی وحدانیت متعلق جس چیز کا بچھے تھم دیا گیا ہیں نے تہہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبر دار کر دیاہے اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور نفیجت کرنے میں تہمارے در میان کوئی فرق نہیں کیا اور میں الله تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کاجو وعدہ دیاجت کرنے میں تمہارے در میان کوئی فرق نہیں کیا اور میں الله تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کاجو وعدہ دیاجا تا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اہم بات برایت "اندازے اور قیاس سے جانئے "کو کہتے ہیں، یہاں درایت کی ہی نفی کی گئی ہے اور معنیٰ ہے کہ "الله تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے نہیں جانتا۔ "مطلق علم کی نفی یہاں مراد نہیں ہو سے اور معنیٰ ہے کہ "الله تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے نہیں جانتا۔ "مطلق علم کی نفی یہاں مراد نہیں ہو سے ا

تغيينكم القرآن ك المحالي 90 ك

## نَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَ آءً وإِنْ أَدْمِ مَنَ آتَ مِنْ أَمْ بَعِيْكُ مَّا تُوْعَدُونَ ٠ توتم فرمادو: میں نے حمہیں برابری کی بنیاد پر خبر دار کر ویا ہے اور میں نہیں جانتا کہ حمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟ ٥ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهُرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعُلَمُ مَا تَكْتُنُونَ ﴿ وَإِنَّ أَدْمِ كُ لَعَلَّهُ ہیں الله بلند آوازے کمی گئ بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو 🔾 اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو نِتُنَةُ تَكُمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ﴿ قُلَ مَ بِ احْكُمُ بِالْحَقِّ ﴿ وَمَهَّبُنَا الرَّحُلُنُ

اور ایک وقت تک کیلئے فائدہ دینا ہے 0 نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرمادے اور ہمارا رب رحمٰن ہی ہے

## الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

جس سے ان باتو<mark>ں</mark> کے خلاف مد د طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو 0



#### بسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہايت مهريان، رحمت والا ہے۔

<u>آیت 10 ¶ مزید فرمادی: اے کا فروا تم جو بلند آوازے قر آنِ مجید کی آیات کو جیٹلاتے اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، بیٹک الله</u> تعالیٰ اے جانتا ہے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور مسلمانوں ہے جو حسد وعد اوت تم چھپاتے ہو، اے بھی الله تعالیٰ جانتا ہے تووہ تمہیں ای پر جہنم کی وردناک سزادے گا۔

آیت 11 📲 مزید فرمادیں: میں نہیں جانتا کہ شاید دنیامیں عذاب کو مُوَّخر کرنا تمہاری آزمائش ہو جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے اور الله تعالیٰ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک کے لئے تمہیں فائدہ دیناہو تا کہ بیرتم پر ججت ہوجائے۔

آیت112 از ان کے در میان جو مجھے حجٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مد د کر اور ان پر عذاب نازِل فرما۔ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور جنگ بدر، جنگ اُحزاب اور جنگ ِ حنین و غیر ہ میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ ہمارارب رحمٰن ہی ہے جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جوتم کرتے ہو۔

مورؤ فی کا تغارف کی جمہور کے نزد یک سورؤ فی کی بعض آیٹیں کی اور بعض مدنی ہیں اور یہ متعین نہیں کہ کون ی آیٹیں کی اور کون ی مرلی البته ایک قول میہ ہے کہ ﴿ لمانٰنِ حَصْلُنِ ﴾ سے تین آیتیں اور ایک قول کے مطابق 6 آیتیں مدنی اور باقی پوری سورت مکی ہے۔ مرحوب على تغيير القرآن 矣

الْمَثِلُ الرَّاحِ (4)

91

وغ

マー1: 17空間 (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 )

آیت آگار شاد فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کے عذاب سے ڈرواور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، بیٹک قیامت کاز لزلہ جو قیامت کی مطامات میں مشغول ہو جاؤ، بیٹک قیامت کاز لزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہوئے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ اہم بات: تقویٰ اور خوفِ خدا ہی الیسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کر تا ہے اور ان پر سب سے زیادہ اُبھارنے والی چیز قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حماب و کتاب اور اس کے احوال پیشِ نظر ہوں گے تو آدمی گناہوں ہے، کسی دو سرے کی حق تلفی اور اس پر ظلم وستم کرنے ہے گا۔

آیت 2 کی جول جائے گی اور اس دن تی جولنا کی ہولتا کی ہے جہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت ہے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پہنے ہے کہ کو کھول جائے گی اور اس دن کی ہولتا کی ہے ہر حمل والی کاحمل ساقط ہو جائے گا اور تولوگوں کو دیکھے گا جیسے نئے ہیں ہیں حالا نکہ وہ نئیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالی کاعذاب بڑا شدید ہے۔ وہ نشر میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالی کاعذاب بڑا شدید ہے۔ اہم یا تیں: (1) نبی کریم سلی اللہ علیہ والبوسلم نے صحابۂ کر ام رضی اللہ عنہ ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، جب من ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینیں نہ اتاریں اور جس جگہ مظہرے وہاں خیمے نصب نہ کئے اور نہ ہانڈیاں پکایمی اور وہ غزرہ وہ پڑنماللہ فکر مند تھے۔ جب ان ہستیوں کا یہ حال ہے جن سے اللہ تعالی نے بحلائی کا وعدہ فرمایا تو جمیس قیامت کی شدت ، ہیت، ہولتا کی اور حزیر دی تو کہیں زیادہ وڑرنا چاہے۔ (2) قیامت سے پہلے زمین میں انتہائی شدید اور ہولتاک زلزلہ آئے گا، اس کی شدت سے زمین پر موجود ہم دی توٹ کی بھوٹ کر دیزہ درج وجائے گی اور اس کی ہیبت و ہولتاکی الی ہوگی دوردہ پلانے والی ہو تو اپنے دوردہ جیج کی جول

جلدود

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ اللّهِ بِعَيْرِعِلْم قَي تَبْعِعُكُلُّ شَيْطُنِ مَّرِيْنِ فَي كُتِبَ عَلَيْهِ اربِ وكروبي والله عالم الله على المربر مرس شيطان عليه على برتين من برياكه وياياب اللّه مَنْ تَوَلّا هُ فَا نَفْهُ يُضِلُّهُ وَيَهُ لِي يُهِ إلى عَنَ الإالسّعِيْرِ ﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ كروال عود تن كرے كا دو فرود ال عراء كردے كا دو الع جنم عداب كرده بنائي كان الله في الله الله على الله على الله عن الله عن الله على الله ع

جائے ادر حمل والی ہوتو حمل ساقط ہوجائے اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہیں حالا نکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔

آیت آگ فیز بن حارث جو بڑا ہی جھڑ الوقعا، یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قر آنِ مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتا تا اور موت کے بعد
افحائے جانے کا منکر تھا، اس کے بارے میں بیہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ کچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے
بغیر جھڑتے ہیں، اس کی شان میں باطل با تیں کہتے ہیں اور وہ جھڑنے اور عمومی آخوال میں ہر سر کش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
اہم باتیں: (1) آیت میں سر کش شیطان سے انسانی شیاطین ، ابلیس اور اس کے لئگر مر اوہیں۔ (2) اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں بغیر
علم بحث کر ناحرام ہے۔ صرف ماہر علماء وین شخصی کے اس میں بحث کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جھڑ امتصو و ضہ ہو

آیت کی فرمایا کہ اور محفوظ میں جنات اور انبانوں کے ہر سر کش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت اور اس سے دو تی کرے گاتو شیطان ضرورائے گر اور کردے گا اور اسے جہنم کے عذاب کاراستہ بتائے گا۔ اہم بات: بدخہ ہبوں سے دو سی اور تعلق نہیں رکھنا چاہے اور نہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے کیونکہ سے خود بھی گر اہ ہوتے ہیں اور اپنی باتوں، ظاہری عبادت و ریاضت اور دکھلا وے کی پر ہیز گاری کے ذریعے دو سروں کو بھی گر اہ کر دیتے ہیں۔ صدیث پاک میں ہے: آخری زمانے میں دَ بتال اور کرنا ہوں گارہ ہوں گارہ کی اس کے دور رہتا کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادانے نہ سناہو گاتو تم ان سے دور رہتا اور انہیں دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گر اہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (سلم، صدیث: 16)

آیت کی بیال ان اوگوں پر جمت قائم کی جارہ ہے جو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے منزیں، اس کی پہلی ولیل ارشاد فرمائی کہ
اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اشخفے کے بارے بیل کچھ فٹک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعنی
تہارے عَبِّرَاعَلیٰ، حضرت آدم علیہ النظام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو منی کے قطرے سے، پھر جے ہوئے خون سے کہ نطفہ
گاڑھانوں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے۔انسان کی پیدائش کا حال اس لے
ہیں۔

جلدووم

مَالَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُّسَى ثُمَّ مُخْوِجُكُمْ طِفُلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ الشُّكَ كُم وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَلِي مَعَلِي عَلَي عَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بیان فرمایا گیاہے تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، تم الله تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لو اور اپنی بیدائش
کے ابتدائی حالات پر نظر کرکے سمجھ لو کہ جو قادر برحق، ہے جان مٹی بیں استے اِنقلاب کرکے جاندار آدمی بنادیتاہے وہ مرے ہوئے
انسان کو زندہ کردے تو یہ اس کی قدرت ہے بعید نہیں۔ آیت بیں پیدائش کے بعد کاحال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ
میں جے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک تھہر اے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ہے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عرجے
ہیں تاکہ تم اپنی جو انی کو پہنچو اور تمہاری عقل و قوت کا مل ہو، تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتاہے اور کوئی سب سے عکمی عمر کی طرف لوٹایا
جاتا ہے ، اس کو اتنا بڑھایا آ جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل نا قب اور فہم و سمجھ کم ہو جاتا ہے اور جو با تیں اے معلوم ہوئی ہیں و جول جاتا ہے ۔ اب آیت میں مرنے کے بعد الحضے پر دو سری دلیل قائم کی جارہی ہے ، ارشاد فرمایا کہ اے انسان! توزمین کو مر جمایا ہوا
اور خشک دیکھتا ہے ، پھر جب ہم اس پر پائی اتارتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہر قسم کا تو یصورت سے وہ اگو تھوورت سے وہ تو ہو تا دو ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کے ایزا
موت کے بعد بھر چیے ہوں۔ اہم بات: آیت میں بڑھا ہے کہ وقت انسان کی جو حالت بیان کی گئی اس سے انبیاء کرام علیم التا اس کو خبی اس حال سے جدار کھتا ہے اور ان کے علاوہ بھی پچھ لوگ ایے ہیں جنیں اس حال سے جدار کھتا ہے اور ان کے علاوہ بھی پچھ لوگ ایے ہیں جنیں اس حال ہے بین جنیں اس

ت الله الله تعالی موجود ہے اور میر جیائی ہوئی خشک زمین کو سر سرز وشاداب کر دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تاکہ تم جان لو کہ الله تعالی موجود ہے اور میہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں اور میہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے سر دوز مین کوزعو کیا اسی طرح وہ سر دوں کوزندہ کرے گااور میر کہ الله تعالی ہر ممکن چیزیر قادر ہے۔

آبت 7 ﴾ فرمایا کہ یہ دلائل اس لئے ذکر کئے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے بیل پچھ ظک نہیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ الله تعالیٰ ان مُر دول کو اٹھائے گاجو قبر ول میں ہیں اور مرنے کے بعد اٹھایا جاناحق ہے۔ اہم بات فیر آیت 8-10 گا ابوجهل وغیرہ کفار کی ایک جماعت الله تعالی کی صفات میں جھڑتے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جواس کی شان کے لا کق نہیں، ان کے رد میں ان تین آیات میں فرمایا گیا کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے جو الله تعالی کی شان وصفت کے بارے میں ایول جھڑ تا ہے کہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن تحریر، اس کے باوجود اس کا اندازیہ ہے کہ اپنی بات پر اصرار کئے ہوئے اور اس کا اندازیہ ہے کہ اپنی بات پر اصرار کئے ہوئے اور تعکم کی بنا پر حق سے گرون موڑے ہوئے ہے تا کہ لوگوں کو الله تعالی کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کے دان سے مغرف کر دے۔ اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن الله تعالی اے آگ کا عذاب چھائے گا اور اس کے کہاجائے گا کہ یہ اس کفرو تکذیب کا بدلہ ہے جو تونے دنیا میں کیا اور الله تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی کو جرم کے بغیر پکڑ تا ہوں کہ اور شدود لیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے، خاص طور پر ہوادنہ کی اور کے جرم کے بدلے گرفت فرما تا ہے۔ اہم بات: کوئی بات علم اور سندود لیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے، خاص طور پر الله تعالی کا شان میں ہر گزائی بات نہ کی جائے جواس کی عظمت وشان کے لاگن نہ ہو۔

آبت 11 کے دیات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت جو مدینہ طیب آگر اسلام لاتے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر خوب
تذرست رہے، دولت بڑھی اور بیٹا ہواتو کہتے کہ اسلام اچھادین ہے، اس میں آگر جمیں فائدہ ہوااور اگر کوئی بات امید کے خلاف پیش
آئی مثلاً بیار ہوگئے یالا کی پید اہوئی یامال کم ہو گیاتو کہتے: جب ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوااور دین ہے پھر
جاتے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و
ترد ویں رہتے ہیں جی طرح پہاڑے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، ان کا حال ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی
پنچ تو مطمئن ہوجاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آ جائے اور کسی قتم کی سختی بیش آئے تو غر تد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے
لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ و ٹیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو تی اور مر تد

خَيْرُ الطَّهَانَّ بِهِ \* وَإِنَّ آصَابَتُهُ فِتُنَّةُ الْقُلَبَ عَلَى وَجُعِهِ \* خَسِرَ السُّنْيَا وَ الْحِرَةُ ا بھلائی پنچے تووہ اس پر مطمئن ہوجاتا ہے اور اگر اے کوئی آزمائش آجائے تومنہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دیزاور آخرت دونوں پر ذُلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ يَهُ عُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ \* نقصان اٹھا تا ہے۔ یہی کھلا نقصان ہے 0 وہ اللہ کے سوااس (بت) کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نغورے ذُلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِينُ ﴿ يَدُعُوالْكَنُ ضَرُّ فَا قُرَبُ مِنْ تَفْعِهِ لَلِمُّسَ الْمَوْلَ وَلَبِمُسَ یمی دور کی گر ابی ہے O وہ اے پوجے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا بی برامولی ہے اور بیشک کیا ہی برا الْعَشِيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمَنُو اوْعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِهَا ساتھی ہے ، بینک الله ایمان والول اور نیک اعمال کرنے والول کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے لیے الْاَنْهُرُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِاللَّهُ نَيَاوَ الْأَخِرَةِ نہریں روال ہیں۔ بیشک الله جو چاہتا ہے کرتا ہے O جو یہ خیال کرتا ہے کہ الله دنیا اور آخرت میں اینے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا ہو جانے کی وجہ ہے ان کاخون مباح ہوااور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے اور یہی کھلا نقصان ہے۔اہم بات: نعتیں اور آسائشیں ملنے کی صورت میں اسلام اور عبادت پر قائم رہنا اور نقصان ہونے اور مصائب و آلام کا شکار ہونے پر اسلام وعبادت سے مند موزلینا منا فقوں کاطریقہ ہے۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب تک لوگ عافیت میں ہیں تب تک مجھے ہوئے ہیں اور جب ان یر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے توان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، چنانچہ جو مومن ہو تواس کا ایمان اور جو منافق ہو تواس کا نفاق سامنے آجاتا ہے۔ (البیان والتسین، 3/137) ہمیں بھی اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن ہر حال میں الله کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ آیت 12 ا اور الله تعالی وه او گر تد مونے کے بعد بت پر سی کرتے ہیں اور الله تعالی کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جوندانہیں نقصان پہنچاسکتاہے اور نہ نفع دے سکتاہے کیونکہ وہ بے جان ہے، ایسے خداؤں کی بوجاانتہا درجے کی محر ابی ہے۔ آیت 13 🌯 کفار بتول سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقریب ضرور دیکھ لیں گے۔ بیٹک وہ کیاہی برے مولی ہیں اور بیٹک کیاہی برے ساتھی ہیں۔اہم بات: یہاں نقصان سے مر او دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کاعذاب ہے اور نفع سے مرادان کاخیالی نفع یعنی بنوں کی شفاعت وغیرہ ہے۔ آیت14 ﴾ يمال سے ايمان پر ثابت قدم رہے والول كا حال اور ان كے حقيقي معبود كى شان بيان كى جار ہى ہ، ارشاد فرماياك بے شک الله تعالی ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں روال ہیں۔ بے فک الله تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے اور اى بيس سے يہ مجى ہے كہ وہ فرمال برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے-اہم بات: ایمان جنت میں داخلے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور در جات میں اضافے کا باعث ہیں۔ آیت 15 کی جو مخص بید خیال کر تا ہے کہ الله تعالی و نیامیں اپنے حبیب ملی الله علیه والد وسلم کے دمین کو غلبہ عطافر ماکر اور آخرت میں ان کے

الْمَذِلُ الرَّاحِ (4)

جلددوم

## 

درجے بلند فرماکران کی مد د نہیں فرمائے گالیکن اس کاخیال غلط ثابت ہو تا ہے اور یوں وہ غصے میں آ جا تا ہے تواسے چا ہیے کہ غصہ و لاتے والی چ<sub>ز</sub> کو ختم کرنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کرلے حتی کہ حصت ہے ری باندھ کراپنے آپ کو پیمانسی دے لیے پھراس بات پر غور کرے کہ کیاای کی کوئی تدبیر الله تعالیٰ کی وہ مد دروک سکتی ہے جس پر اے غصہ آتا ہے۔ دوسر ی تفسیریہ ہے کہ الله تعالیٰ دیناو آخرت میں اپنے حبیب ملی منته ملیہ والہ وسلم اور ان کے دین کا مدو گارہے ، ان کے حاسدین اور وشمنوں میں ہے جو یہ خیال کر تاہے کہ الله تعالی و نیاو آخر ت میں مدد نہیں فرمائے گا پھر اپنامطلب پورانہ ہونے کی وجہ ہے جل بھن گیا تواہے چاہیے کہ کسی طرح آسان تک پہنچ کر اس مد و کو مَو قوف کرادے جواس کے غیظ وغضب کا باعث ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا تواس کاغضب میں آنااور غصہ کرنایے کارے۔ آیت 16 ﴾ فرمایا: اور ای طرح ہم نے اس قر آن کوروش آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اس میں ایسے ولا کل نازل فرمائے جن میں کچھ ا بہام نہیں اور جو مخض ان میں غور کرے اس پر حق واضح ہو جائے اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت اے ہی ملتی ے جس کے لئے الله تعالی چاہتا ہے۔ اہم بات: قرآنِ عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطامونے اور ہدایت میں اضافے کاعظیم ترین ذریعہ ہے اور قرآنِ مجید سکھنے میں مشغول ہونااور اس کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرناہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آیت 17 🎉 فرمایا کہ بیشک مسلمانوں، یہودیوں، ستاروں کی پوجا کرنے والوں، عیسائیوں، آگ کے پیچاریوں اور مشرکوں کے در میان الله تعالی قیامت کے دن فیصلہ کر دے گااور ان میں جو جنت کا مستحق ہو گا اے جنت میں اور جو جہنم کا حق دار ہو گا اے جہنم میں واخل کردے گا۔ بے شک ہر چیز الله تعالیٰ کے سامنے ہے، لہذاس فیلے میں کی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو گا۔ اہم بات: بیہ بات قطعی اور مارے دین والیان میں شامل ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والاحق پر ہے اور تمام انبیاءِ کرام علیم السلام کا دین، اسلام ہی تحالیکن اب دین اسلام سے وہ دین مر اد ہے جو حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم لے کر آئے ہیں، لہذا اب آپ کے وین کے علاوہ اور کو کی دین الله تعالی کی بارگاه میں معتبر نہیں۔

آیت 18 گا ارشاد فرمایاً: اے حبیب اکیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں اور سورج، چاند، ستارے، تمام



آیت 23 ﴾ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کئے جارہے ہیں، فرمایا کہ جینک الله تعالی ایمان والوں کواور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں واخل فرمائے گاجن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے منگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چک مشرق ہے مغرب تک روشن کر ڈالے گی اور جنتوں میں ان کالباس ریشم ہوگا۔ اہم بات: ریشم پہنناد نیامیں تر دوں پر حرام ہے لیکن جنت میں خداکی رحمت ہے پہنیں گے۔

آیت24 ﴾ مزید فرمایا:اور انہیں دنیامیں پاگیزہ بات یعنی کلمیہ توحید یا قر آن مجید کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لا نُقِ الله قداری ہے۔

تعالى كاراسته اوراس كادين اسلام دكھا يا كيا۔

آیت 25 کی شان نزدل: جن او گول نے نبی کریم مل مل علیہ والہ وسلم کو کمہ میں واخل ہونے ہے روکا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کے بیش اور اس کی اطاعت ہے اور اس مجد حرام میں کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت ہے اور اس مجد حرام میں وافل ہونے ہے دوکتے ہیں جے ہم نے لوگوں کے لئے عبادت گاہ بنایا ہے اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور ہے آئے والوں کا حق ملاب ہونے ہے المجد اس میں ناحق کی متعلق فرمایا گیا کہ جو اس میں ناحق کی مجاب البتہ اگر انہوں نے تو ہہ کر کے اسلام تبول کر لیا تو پھر معانی ہے۔ مزید حرم کی عظمت کے متعلق فرمایا گیا کہ جو اس میں ناحق کی نیاون کا ادادہ کرے گا تو ہم اے دورناک عذاب چکھائیں گے۔ اہم ہا تھی : (1) اگر یہاں مجد حرام سے خاص کعبہ معظم مر او ہو تو معنی یہ

عُ ثُنِ قُهُ مِنْ عَنَابِ ٱلِيُمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّ ٱنَالِإِبُرْ هِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَا تُشُرِكُن توہم اے در دناک عذاب چکھائیں گے O اور یاد کر وجب ہم نے ابر اہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتادیااور عکم دیا کہ میرے ساتھ کی کوٹر کا شَيًّا وَّ طَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِدِينَ وَالرُّكَّمَ السُّجُوْدِ ۞ وَ ٱ ذِّنْ فَي نه کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے خوب صاف سقر ار کھو 🔾 اور لوگوں ع النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ مِ جَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيْ عَيِيْقَ فَ تج كا عام اعلان كردو، وہ تمبارے ياس پيدل اور بر دبلي اونٹني پر (سوار بوك) آئيں گے جوہر دوركى راہ سے آتي بين ے کہ معجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے، حج کی ار کان کی اوائیگی اور طواف و نماز میں وہاں کے رہنے والے اور پر دیسی سب برابر ہیں اور اگر محبر حرام ہے پوراحرم مر او ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ بعنہ کا فرمان ہے تو معلیٰ یہ ہو**ل گے کہ جرم** شریف شری اور پردیی سب کے لئے برابر ہے،اس میں رہنے اور تھبرنے کاسب کو حق حاصل ہے جبکہ کوئی کی کو اس کے گھرے نگالے نہیں۔ ای لئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ (2) مجدِ حرام میں ناحق زیادتی میں وہاں شر ک وہُت پر تی اور ہر ممنوع قول و فعل حتی کہ خادم کو گالی دینا بھی واخل ہے۔ آیت26 ﴾ ارشاد فرمایا: اور یاد کروجب ہمنے ابراہیم کواس محر کا محیح مقام بتاویا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پہلے حفزت آوم ملہ التام نے بنائی، طوفان نوح کے وقت آسان پر اٹھالی گئی، مجر جب حضرت ابر اہیم علیہ التلام کو کعبہ شریف کی ممارت ووبارہ تغییر کرنے کا حکم ہواتو الله تعالى نے اس كامقام بتانے كے لئے ايك ہوامقرركى جس نے عين خانه كعبه والى جگه كوصاف كر ديايا الله تعالى نے ايك بادل بيجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ کی عمارت تھی، اس طرح حضرت ابر اہیم علیہ التلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتالی گئ اور آپ نے اس کی پر انی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کا۔ تعمیر کعبہ کے وفت الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیه النلام کی طرف و تی فر مانی کہ میرے ساتھ کی کو شریک نہ کرواور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک، بتوں اور ہر قتم کی نجاستوں سے خوب صاف ستحر ار کھو۔ اہم باتیں: (1) انبیاءِ کرام ملیم النلام ایک آن کے لئے بھی شرک نہیں کرتے۔ آیت میں شرک نہ کرنے سے مراد اخلاص کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کرنا یا خانہ کعبہ کی تعمیر میں الله تعالیٰ کارضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملاناہے یاشر ک نہ کرنے کا تھم آپ کے واسطے سے لوگوں کو دیا گیا۔(2)مجد تغیر کرنا اے صاف ستحر ار کھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ النلام کی سنّت اور اعلیٰ درج کی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ؟ مجدیں تعمیر کرواور ان سے کوڑا کر کٹ نکالو، پس جس نے اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے مجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور اس سے کوڑا کر کٹ نکالناحور عین کے مہر ہیں۔ ( بھم کیر ، مدیث: 2521) آیت 27 ا الته عبر کعبے بعد حضرت ابراہیم ملی اثنام کو حکم دیا گیا کہ اب لو گول میں جج کاعام اعلان کر دو،جب آپ لو گول میں جج کااعلان کریں کے تولوگ آپ کے پاس بیدل اور ہر دیلی او نٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ ہے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجے دیلی بو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے ابوقبیس بہاڑ پر جڑھ کر جہان کے لوگوں کوند اکر دی کہ بیت الله کا چ کرو۔ جن کی قست می جلددوم

المَنْزِلُ الرَّاحِ (4)



# لِيَشْهَا وُامَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَنَ كُرُوااسُمَ اللهِ فِيَ آيَّامٍ مَّعُلُوْمَتٍ عَلَى مَا مَ ذَقَهُ مَ عَاروره اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے بالوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں ہے جو اب دیا: " لَبَیْکُ اللَّهُمَّ لَبَیْکَ " یعنی بیں حاضر ہوں ، اے الله! بیں حاضر ہوں ۔ اہم ہا تیں: (1) ایک قول ہے ہے کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خطاب ہے ، چنانچہ ججۃ الو داع بیں آپ نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! الله نے تم پر حج فرض کیا تو ج کرو۔ (مدارک ، ص736)(2) پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث پاک بیں ہے: جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتی کہ (حج محمل کرے) مکہ لوٹ آیا تو الله تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیاں حرم کی نیکیاں میں بیسے گا۔ عرض کی گئی: حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔ (محدرک ،حدیث: 1735)

اور اپنی منتیں بوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں 0 تھم الہی ہد ہے اور جو الله کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے

آیت 28 گرمایا کہ لوگوں کو جی کے بلائیں تاکہ وہ جی کر کے اپنے دینی اور ڈنیوی دونوں طرح کے وہ فوا کہ حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں اور الله تعالی نے جی کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، او نے، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا، تو دورانِ جی یا قربانی کے دنوں میں انہیں ذرج کرتے وقت وہ الله تعالی کانام لیں یا یہ مر ادہ کہ وہ اس نعمت پر الله تعالیٰ کی حمد وشکر اور اس کی پاکی بیان کریں۔ دورِ جاہلیت میں کفار جی کے موقع پر جو جانور ذرج کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، ان کار د کرتے ہوئے آیت میں مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم جی کے دنوں میں جو جانور ذرج کر واس کا گوشت خود بھی کھاؤاور محتاج فقیر وں کو بھی کھلاؤ ۔ انہم بات: جی کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہو تا ہے کہ الله تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور دُنیوی فائدہ یہ ہے کہ جم کھلاؤ ۔ انہم بات بی خور میں لوگ تجارت کرکے مالی نفع حاصل کرتے ہیں۔

آیت 29 گاھزید فرمایا: پھر انہیں چاہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں، مو چھیں کتر وائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیرِ ناف کے بال دور کریں اور جو متیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف زیارت کریں۔ اہم بات: الله تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آزاد قر اروے کر اے بڑی عظمت وشان عطافر مانی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کامالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کے قبنے اور ملکیت سے آزاد ہے اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی الله تعالیٰ نے اسے تباہ و برباو کر دیا۔ آیت 30 گئر ہے کہ اس پر الله تعالیٰ نے عزت و حر مت عطاکی ہے تو یہ تعظیم اس کے لئے کہتر ہے کہ اس پر الله تعالیٰ اے آخرت میں ثواب عطافر مائے گا اور حلال جانوروں کوشر عی طریقے سے ذرئے کر کے کھاسکتے ہو لہذا اتم الله تعالیٰ کی حدول کی حفاظت کرواور اس نے جو چیز حلال فرمائی اے حرام قرار نہ دواور جے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو۔ پس الله تعالیٰ کی حدول کی حفاظت کرواور اس نے جو چیز حلال فرمائی اے حرام قرار نہ دواور جے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو جن کی یو جا کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اہم با تیں: (1) الله تعالیٰ کی حدول کی گندگی سے دور رہو جن کی یو جا کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اہم با تیں: (1) الله

افترب ۱۱ المجال المجال

قَهُو خَيْرٌ كَ عَنْ كَا مَرِيّهِ لَو أَحِلَتْ لَكُمُ الْا نَعَامُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْا نَعَامُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْا نَعَالَ عَلَيْكُمْ اللّهُ نَعَامُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ نَعَامُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ نَعَالَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ فَكَا مَنْ اللّهُ فَكَا مَنْ اللّهُ فَكَا مَنْ اللّهُ فَكَا مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَالْ اللّهُ عَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا

ا پیک کے جاتے ہیں یا ہوا اسے کی دور کی جگہ چینک دیں ہے ○ بات یو ہی ہے اور جو الله کی تتاہوں کا سیم کرتے تو ہو تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں سے احکام اللی یا مناسک جی یاوہ مقامات مر اوہیں جہاں مناسک جی اداکئے جاتے ہیں اور ان کی تعظیم ہیہے کہ احکام پر عمل کیا جائے، مناسک جج کو تمام حقوق کے ساتھ مکمل ادا کیا جائے اور ان کے مقامات کے حقوق اور ان کی عزت وحرمت کی حفاظت کی جائے۔(2) یمہاں جھوٹی بات سے مر او اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا یا جھوٹی گو ابھ دیٹا یا جھوٹ اور بہتان یا دورِ جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرناہے جن میں الله تعالیٰ کے لئے شریک کاذکر ہو۔

آیت 31 گی ارشاد فرمایا: اے لوگو!تم ایک الله تعالی کا رضا کے لئے ہر باطل ہے جدا ہو کراور شرک ہے فی کر بتوں کی گندگی ہے دور رہو اور جو شرک کرے تو دہ اس شخص کی طرح ہے جو انتہائی بلندی ہے زمین پر گر پڑا تو اس کا حال یہ ہو تا ہے کہ پر ندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کرلے جاتے ہیں یا بجر ہوا اس کے اعضاء کو دور کی وادی میں چھینک ویتی ہے۔ اس طرح جو شخص ایمان چھوڑ کر شرک کرتا ہے وہ ایمان کی بلندی ہے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے ، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پر ندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی و سوسے اسے گر اہی کی وادی میں چھینک دیتے ہیں اور یوں وہ خود کو بدترین ہاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اہم بات: ایمان ایک عظیم چیز ہے جے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھولیتا ہے اور اسے چھوڑنے والا خود کو بدترین ہا کت میں ڈال دیتا ہے۔ اہم بات: ایمان ایک عظیم چیز ہے جے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھولیتا ہے اور اسے چھوڑنے والا خود کو بدترین ہا کت میں ڈال دیتا ہے۔ اہم بات: ایمان ایک عظیم

آیت 32 گو فرمایا کہ بات یو نمی ہے اور جو الله تعالی ک نشانیوں کی تعظیم کرے توید دلوں کے پر ہیز گار ہونے کی علامت ہے۔اہم پانگیانہ
(1) یہاں الله تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد تمام عبادات یا مناسک ج یا وہ اونٹ اور گائے ہیں جنہیں قربانی کے لئے حرم ہیں بیجاجائے
اور ان کی تعظیم ہیہ ہے کہ تمام عبادات کا التزام کیا جائے، مناسک ج تمام حقوق کے ساتھ اداکئے جائیں اور جانور فربہ، خوبصورت اور
قیمتی لئے جائیں۔(2) دل پر ہیز گاری کا مرکز ہے، جب اس میں تقوی و پر ہیز گاری جم جائے گی تو اس کا اثر دیگر اَعضاء میں خودتی ظاہر
ہوگا، لبذا دل کی اصلاح کی طرف بھر یور توجہ دین جاہے۔

رادن العلاق الراق المسلم القرآن المسلم المسل

1.1 De (1.17)

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى دنوں کی پر ہیز گاری ہے ہے 🗅 تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت ہے فائدے ہیں پھر ان کے ذیح کرنے کی جگہ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًالِّينَ كُرُو السَّمَ اللهِ عَلَى مَا مَ زَقَهُمُ آزاد گھرے پاس ہے 0 اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر الله کانام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان مِّنُ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ لَ فَاللهُكُمُ اللهُ وَّاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا لَو بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ چویایوں سے رزق دیاتو تمہارامعبود ایک معبود ہے توای کے حضور گر دن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کیلیے خو شخبر ی سنادو 🔾 وہ لوگ ہیں کہ إِذَاذُكِمَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوْبُهُمُ وَالصَّيرِينَ عَلَىمَاۤ اَصَابَهُمُ وَالْمُقِينِي الصَّلوةِ جب الله كاذكر بوتائ توان كے دل ڈرنے لگتے إلى اور انہيں جو مصيبت پنچے اس پر صبر كرنے والے إلى اور تماز قائم ركھنے والے بيں وَمِثًا مَزَتْنَهُمْ يُنْفِقُونَ @ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآيِرِ اللهِ لَكُمْ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں 0 اور قربانی کے بڑی جمامت والے جانوروں کو ہم نے تمبارے لیے الله کی نشانیوں میں سے بنایا۔

آیت 33 ﴾ فرمایا که تمهارے لئے ان جانوروں میں ان کے ذریح کے وقت تک بہت سے فائدے ہیں، جیسے ضرورت کے وقت ان پر موار ہو مکتے ہواور حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو، پھر انہیں حرم شریف تک پنچنا ہے جہاں وہ ذیج کئے جائیں گے۔اہم بات: یہاں اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذرج ہو سکتا ہے جبکہ وہ قربانی جو مال داروں پر عیدُ الاضحٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہو وہ ہر جگہ کی جائے گی۔

آیت34 🌯 گزشتہ ایمان دار اُمتوں میں ہے ہر امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی مقرر فرمائی تا کہ وہ جانوروں کو ذ<sup>رع</sup> کرتے وقت ان پر الله تعالی کانام لیس، تواے او گو! تمہارامعبود ایک معبود ہے اس لئے ذیج کے وقت صرف ای کانام لو اور ای کے حضور گرون جحادُ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرواور اے حبیب! آپ عاجزی کرنے والوں کو خوش خبری سنادیں۔اہم ہا تیں: (1) جاتور ذنَ كرتے وقت الله تعالیٰ كانام ذكر كرناشر ط ہے اور الله تعالی نے ہر امت كے لئے مقرر فرماد یا تھا كہ وہ اس كے لئے تَقَرُّب كے طور پر قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر صرف ای کانام لیا جائے۔(2) بار گاہِ الّٰہی میں عاجزی، قیام ور کوع و سجدہ، دعاو آہ وزاری، اپنی بے بسی كاقرار حقيقت ميں شرف بى شرف ب اور مسلمانوں كے ساتھ عاجزى سے پیش آنا بھى سعادت ب-

<u>آست 35 گ</u> فرمایا کہ عاجزی کرنے والے دولوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے الله تعالیٰ کاذکر ہوتا ہے تواس کی ہیبت وجلال سے ان کے دل ڈرنے میں اور الله تعالیٰ کے عذاب کاخوف ان کے اُعصاءے ظاہر ہونے لگتا ہے اور الله تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مصیبت و مشقت پہنچے اس پر مركت إلى اور نماز كواس كے او قات ميں قائم ركھتے ہيں اور الله تعالى كے ديئے ہوئے رزق ميں سے صدقہ و خير ات كرتے ہيں۔ <u>آیت 36 ﴾ الله تعالی نے قربانی کے بڑی جمامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ تمہارے</u>

أَلْمَتْذِلُ الرَّاحِ (4)



لے ان میں بھلائی ہے کہ تمہیں ان ہے و نیا میں کثیر نفخ اور آخرت میں اجرو قواب ملے گا قوان پر الله تعالیٰ کانام لواس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بند ھا ہوا ہوا ور تین پاؤں پر کھڑے ہول پھر جب نحر کرنے کے بعد ان کے پہلوز مین پر گر جائیں اور جرکت ساکن ہو جائے تواگر تم چاہو توان کے گوشت ہے خود کھا وَ اور قاعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلا کہ ای طرح ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذریح کرنے اور سواری کرنے کے لئے تمہارے قابو میں وے ویا تاکہ تم اپنے او پر الله تعالیٰ عام کا شکر اداکرو۔ اہم ہا تیں: (1) اَ مَناف کے نزدیک بدنہ کا اطلاق اور شاخ ہوتا ہے جبکہ امام شافی رحمۃ الله علی ہوتا ہے کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ (2) ان جانوروں کو مقد س مقام کی نسبت کی وجہ سے شعار الله بنایا گیا، اس سے نسبت کی عظمت بھی معلوم ہوئی۔ (3) آئیت میں اونٹ نحر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ (4) اونٹ کو نم اور گائے وغیرہ کو نحر کیا تواس صورت میں بھی جانور طال ہوگا گراہیا وغیرہ کو نحر کیا تواس صورت میں بھی جانور طال ہوگا گراہیا کہ کہ کہ منت کے خلاف ہے۔ (5) قناعت کرنے والے سے مراودہ شخص ہے جو کی سے سوال نہ کر تاہو اور بن مانگے اسے جو ل جانے اس پر اور اسنے یاس موجود مال پر راضی ہو۔

المَنْزِلُ الرَّاعِ (4)

جلدووم

القرب ١١ ا

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّاللَّهَ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَنُوْ الْإِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ اور نیکی کرنے والوں کوخوشخبری دے وو و بیشک الله مسلمانوں سے بلائیں دور کر تا ہے۔ بیشک الله ہر بڑے بد دیانت ، ناشکرے کو پسند نہیں

كَفُوْرٍ إِنَّ اللَّهَ فِي اللَّذِينَ يُفْتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلْ نَصْرِ هِمْ لَقَدِيرٌ ﴿

فرماتا ہن سے اٹرائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئ ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیاہے اور بیٹک الله ان کی مد د کرنے پر ضرور قادرے O الَّذِيْنَ ٱخْرِجُوْامِنْ دِيَامِ هِمْ بِغَيْرِحَتِّ إِلَّا اَنْ يَتَقُولُوْ امَ بَّنَا اللهُ لَوَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ التَّاسَ

وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا: حارارب الله ہے اور اگر الله آدمیوں میں ایک کو

مقول ہونے کی خوش خبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔ اہم بات: ہر نیک عمل میں اخلاص ضروری ہے، اس کے بغیر عمل محض ایک مشقت ہو گا اور ہر وہ عمل جس میں الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی بجائے ریاکاری اور و کھلا وامقصور ہو وہ بار گاہ البی میں مقبول نہ ہو گا۔ اخلاص بیہ ہے کہ بندہ اپنی نیت اور عمل سے محض الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کا ارادہ کرے اور اس میں ریاکاری کا کوئی عمل وخل نہ ہو۔

آیت38 🐉 مشرکول نے حدیبیہ کے سال رسول الله وسلی الله وسلی اور صحابة کر ام رضی الله عنبیم کو حج کرنے ہے روک ویا تھا اور جو صحابة کرام رضی اللهٔ عنبم مکه مکرمه میں موجو دیتھے انہیں وہ طرح طرح کی آؤیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے ہتے۔ان آیات میں سب مسلمانوں کو بشارت دی جار ہی ہے کہ بے شک الله تعالی مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرما تاجو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور الله تعالی انہیں اس عمل پرسزادے گا۔ اہم باتیں: (1)علامہ احمد صاوی رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگر چہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، اس لئے مسلمان اگر چہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لئے ہے اور سید مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور ور جات کی بلندی کا ذریعہ ایں۔(سادی،4/4،1340)(2)نیک اعمال کی بر کت سے یا محبوب بندول کے طفیل اور بارہا محض اینے کرم سے الله تعالی و نیامیں بھی ملمانوں سے بلائیں ٹالناہے اور آخرت میں بھی ٹالے گاجیسا کہ قرآنی آیات اور سیجے اَحادیث سے ثابت ہے۔

آیت 39 🤻 کفار مکہ صحابۂ کرام رضی اللهٔ عنبم کوشدید تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے اور صحابۂ کرام رہنی اللهٔ عنبم حضور سلی الله علیہ والہ وسلم کے وربار میں کفارے ظلم وستم کی فریادیں کیا کرتے، آپ فرمادیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیاہے۔ جب رسول الله ملى الله على واله وسلم نے مدینه منوره كى طرف جرت فرمائي، تب بيه آيت نازل ہوئي، فرمايا گيا كه مشر كين كى طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشر کین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک الله تعالی اِن مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اہم ہ<mark>ات: یہ</mark> وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ <u>آسے 40 ﴾ فرمایا کہ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے</u> وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا: ہمارارب صرف الله ہے ،حالا تک بدیکام حق ہے اور حق پر گھروں سے نکالنااور بے وطن کرنا قطعی طور پر المراقبين القرآن

ا 105

بعضهُم بِبعض لَهُ يَعْضَ مَتَ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَ مَسْحِ لُ يُنْ كُرُفِيهُ السَّمُ اللهِ كَثِيرُوا دوسرے دفع نه فرما تا توخر ورعبادت گاموں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مجدوں کو گرادیا جاتا جن پس الله کا کرت در کر کیا جاتا ہے وکیک مُشرک قالله مَن یَنْصُ کُ الله کَمَن یَنْصُ کُ الله کَقُومی حَزِیرُ الله کَنْ الله کَا الله مُنْ الله کا الله مَن الله کُوری اور کی الله مَن الله مَن الله کا الله مَن کا مرد کرے گا، بینک الله ضرور توت والله علی والله ۵ وه لوگ کو اگریم انیں اور بین کی مرد کرے گا، بینک الله ضرور توت والله علی والله می کو الکی کو قاق المرکو والیا لیکھڑ و فِ وَ فَقَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ مُولِلهِ الله کَا مَن مِن الله کا مَن الله مَن ورید و کی اور الله می کے تینے می ویوں اور الله می کے تینے می ویون میں اور الله می کے تینے می

ناخ ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرماکر آومیوں پیں ایک کو دوسرے نے دفع نہ فرماتا تو نتیجہ بیہ ہوتا کہ مشرکین غالب آجاتے، کوئی دین و ملت والا ان کی سرکٹی ہے نہ نج پاتا اور حضرت موئی علیہ التام کے زمانے بیل یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ التام کے زمانے بیل داہروں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے گرجوں اور زمانہ اسلام بیل مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرادیا جاتا جن بیل الله تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور بے شک الله تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گاجواس کے دین کی مدوکرے گا، چنانچہ الله تعالیٰ نے اپنامیہ وعدہ پورا فرمایا اور مہاجرین وانصار رضی الله عنم کو عرب کے سرکش کا فرسر داروں پر غلب عطافر مایا مدوکر ایران کے کسری اور دوسروں کے قرایران کے کسری اور دوسروں کے تاریخہ الله تعالیٰ الله علی میں جہادت ہوئے ہوئے تو نہ یہودیوں کے عبادت اور خوال کے عبادت ہوئے ہوئے تو نہ یہودیوں کے عبادت خوالی خاری کی عبادت ہوئے کہ اور کی مقدس جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم آئیں کو خارے کہ ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محموظ ہوگئی لیک خوالے کے کہ اس معالے بیل جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم آئیں کہ دوہ ہارے کہ اس معالے بیل جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم آئیں اس معالے بیل جگہیں ہیں، عرف یہ ہوگا کہ ہلا وجہ دوسروں کے عبادت خائے گرائیں۔

آب 4 ﴾ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں ہے ناحق نکالا گیاا گرہم انہیں زمین میں اقد اردیں اور ان کے وشخوں کے مقابلے میں ان کی مد د فرمائی تو ان کی سیر ت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لئے نماز قائم رکھیں گے، زکوۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی ہے روکیں گے اور الله تعالی ہی کے قبضے میں سب کامول کا انجام ہے۔ اہم بات: المام عبد الله بن احمد نسفیا فرماتے ہوں: اس آبیت میں خبر دی گئی ہے کہ آبندہ مہاجرین کو زمین میں تفریف عطافر مانے کے بعد (بھی) ان کی سیر تمیں بوئی پاکیزہ رہیں گاور وورین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اس میں خلفاءِ راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقوی ویر ہیز گاری کی وورین کے کاموں میں الله تعالی نے اقد اراور حکومت عطافر مائی اور عادلانہ سیر ت عطاک ۔ (مدادک، م 142) درس: حکم انوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں ہے جبی شامل ہے کہ وہ ایسی پاکیزہ سیر ت کے حامل ہوں کہ نماز قائم رکھیں، ذکوۃ اواکریں اور لوگوں کو نیکی کے کامول کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور معاشر سے میں ای نماز وزکوۃ وامر بالمعروف کا نظام رائج کریں۔ اس آبیت میں ان سیکو لیول لیل و تمار میانہ مسلمانوں کے لئے درس ہو جو کہتے ہیں کہ ریاست کالوگوں کے دین، عبادت، نماز وغیرہ ہے کوئی تعلق نہیں، معاذالله قرآن کی خلاف ایسی با تیں نماز وغیرہ ہے کوئی تعلق نہیں، معاذالله قرآن کی خلاف ایسی با تیں نماز وغیرہ ہو کہ باک سے نکل جائی ہیں۔ اس آبیت کی باوجو د اِن لوگوں کے ذبان و تلم سے قرآن کے خلاف ایسی با تیں نماز وغیرہ ہو کہتے ہیں کے ذبان و تلم سے قرآن کے خلاف ایسی با تیں نمی نمازے کی وری کی تعلق نہیں۔ نمی طوال ہوں کے خلاف ایسی با تیں نمی نمی کیں وری کی کیا جائی ہیں۔

المرتبعيم الترآن

جلددوم

106





يَّعْقِلُونَ بِهَا اَوْاذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَتَعْمَى الْا بُصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ

من سے یہ سجمیں یا کان ہوں جن سے سیں پی بیک آنھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے یہ
الیّق فِی الصَّلُ وُ مِن ﴿ وَ يَسْتَعْجِلُونَكُ بِالْعَنَ الْبِوَ لَنَ يُتُخْلِفَ اللّٰهُ وَ عَدَةً وَ إِنَّ يَرُهُمُا وَ اللّٰهِ فَي الصَّلُ وَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیااور میری ای طرف پلٹ کر آناہ نے تم فرمادو! اے لوگو! میں توصرف تمہارے لیے تھلم کھلاڈرسٹانے والا ہوں 0

سہل رصة الله علیہ فرماتے ہیں: جس کا دل بصیرت سے روش ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہو توں پر غالب رہتا ہے اور جب وہ دل ک بصیرت سے اندھاہو جائے تواس پر شہوت غالب آ جاتی اور غفلت طاری ہو جاتی ہے ، اس وقت اس کابدن گناہوں میں گم ہوجاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گرون نہیں جھکا تا۔(ردح البیان،45/6)

آست 4 کی اور الله تعالی ہر گراپ وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور الله تعالی ہر گراپ وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پوراہوااور نذاق اڑانے والے کفار ذکت کی موت مارے گئے۔ مزید فرمایا: بے شک الله تعالی کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے، تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورہ معادی کی آیت 5 میں ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن شخیوں اور ایس ایس ہیں ہوگان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن ایک ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہیں ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہیں ہزار سال کے برابر گے گا اور بعض کفار کو چی ہیں ہزار سال کے برابر ہے گا اور بعض کفار کو چی ہی ہیں ہونے کے بعد میں نے ویس ہیں ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجو و میں نے ویس دی اور ان سے عذاب کو مُؤفِّر کیا، پھر مہلت ختم ہونے کے بعد میں نے انہیں پکڑ لیا اور و نیا میں ان پر عذاب نازل کیا اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف پلٹ کیا، پھر مہلت ختم ہونے کے بعد میں نے انہیں پکڑ لیا اور و نیا میں ان پر عذاب نازل کیا اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف پلٹ کیا، پھر مہلت ختم ہونے کے بعد میں نے انہیں پکڑ لیا اور و نیا میں ان پر عذاب الله ایمیں نیکی کی توفیق و سے میا اور سے بناہ میں رکھ۔ آئین

آیت 49 گا ارشاد فرمایا: اے حبیب! آپ ان کا فروں کو الله تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سلسل ڈراتے رہیں اور ان سے فرمادیں کہ بچھے واضح طور پر الله تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں سنانے کے لئے بھیجا گیا ہے، تمہارا فداق اڑانا جھے اس سے نہیں روک سکنا۔ اہم بات بیماں مبلغین کے لئے بڑی تھیجت ہے کہ نیکی کی وعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دینے کے دوران دل مسلمین کے لئے بڑی تھیجت ہے کہ نیکی کی وعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دینے کے دوران دل

المَنْزِلُ الرَّاحِ (4)

طدرو)

ج.



جب اس نے (الله کاکلام) پڑھاتو شیطان نے ان کے پڑھنے میں اوگوں پر کھے اپنی طرف سے ملادیا تو الله شیطان کے ڈائے ہوئے کو منادیتا ہے فُصَّ یُحْکِمُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلِیْمٌ حَکِیدُمٌ ﴿ لِیجْعَلَ صَایْلُقِی اللّٰہِ یُظِنُ وَثَنَةً لِلَّانِ یَنْ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیدُمٌ ﴿ لِیجْعَلَ صَایْلُقِی اللّٰہِ یَظِنُ وَثَنَةً لِلَّانِ یَنْ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ مِحْکِیدُمٌ ﴿ لِیجْعَلَ صَایْلُقِی اللّٰہ یَطِنُ وَثَنَةً لِلَّانِ یَنْ وَاللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا اللّٰہ عَلَیْ وَاللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰہ وَاللّٰہ عَلَیْ وَاللّٰہ وَاللّٰہ عَلَیْ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ عَلَیْ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہِ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ و

فِ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ لَوَ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿

ولول میں بماری ہے اور جن کے ول سخت ہیں اور بیشک ظالم لوگ دور کے جھڑے میں پڑے ہوئے ہیں 0

مفبوط رکھیں، لوگوں کی طرف ہے ہونے والے طعن و تشنیج اور طنز ومذاق کی وجہ سے یہ کام ترک نہ کریں۔

ایٹ 51،50 کی ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک انٹال کئے ان کے لئے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کار دکرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہ کھی ان آیات کو جادو کہتے ہیں، مبھی شعر اور مبھی پچھلوں کے قصے اور وہ بیہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا بیہ کمر چل جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔

آیت 52 کی شان نزول: جب سور کا نجم نازل ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے معجد حرام میں آیتوں کے در میان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہتہ اس کی تلاوت فرمائی تا کہ سننے والے غور بھی کر سکیس اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مد و بھی ملے ، جب آپ نے آیت ﴿ وَمَنْوَةَ الشَّالِقَةَ الْأَخْرَى ﴾ پڑھ کر پہلے کی طرح وقفہ فرمایا توشیطان نے لوگوں کے کان میں اس سے ملاکر دو کلے ایسے کہ دیئے جن سے بتوں کی تعریف نکتی تھی۔ اس کے بارے میں معلوم ہونے پر رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کور غج ہوا تو الله تعالی کے اس کے بارے میں معلوم ہونے پر رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کور غج ہوا تو الله تعالی نے آپ ملی الله علیہ دالہ وسلم کی تسلمی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بیسے ہر ایک کو بھی نہ بھی یہ واقعہ بیش آیا کہ جب اس نے الله تعالی کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پھھ اپنی طرف سے ملا دیا تو الله تعالی معلوم کو پیاکر دیتا ہے اور الله تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔

وَّلِيَعُكُمُ الَّذِيْنَ اُوْتُواالِعِلْمَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ سَّيِّكَ فَيُوَّمِنُوابِهِ فَتُخْمِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور تا کہ جنہیں علم دیا گیاہے وہ جان لیں کہ یہ (قرآن) تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تواس پر ایمان لائیں تواس کیلئے ان کے دل وَإِنَّ اللهَ لَهَا دِالَّذِينَ امَنُوَّا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَهُ وَا جمک جائی اور بیشک الله ایمان والول کو سیدهی راه کی طرف ہدایت دینے والا ہے 0 اور کافر اس سے بین فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيْمِ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آجائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہوں ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِن لِلهِ لَي يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ لَا فَأَلْذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَةِ اس ون بادشاہی الله ہی کے لئے ہے۔ وہ ان میں فیصلہ کردے گا تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعتوں کے عُ فَيُجَنُّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْيَتِنَافَ أُولَيِّكَ لَهُمْ عَنَا اللَّهِ مُعْفِقٌ ﴿

باغات میں ہوں گے 0اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے0

چنانچہ جب بیہ واقعہ رونماہواتومشر کبین ومنافقین شبہ میں پڑگئے مگر مخلص مومنوں کو کوئی ترؔ ڈُونہ ہوا۔ آیت 54 🏶 شیطان کو اپنی طرف سے کلمات ملا کر کہہ دینے کی قدرت دینے کی ایک حکمت بیہ ہے کہ جنہیں الله تعالیٰ کے دین ادر اس کی آیات کاعلم دیا گیاہے وہ جانتے ہیں کہ انبیا کے ساتھ ایساواقعہ ہو تاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ایساواقعہ ہیں

آنے سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم الله تعالیٰ کے نبی ہیں اور اس قر آن کا الله تعالیٰ کے پاس سے نازل ہو ناحق ہے <mark>اور</mark> شیطان اس میں کسی طرح کا کوئی تَصَرُّف نہیں کر سکتا، تووہ اس پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہیں اور اس کے لئے ان کے دل ج<del>مک</del>

جائیں اور بے شک الله تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اُمور میں سید ھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

آیت 55 ﴾ فرمایا که کافر قرآن سے یادین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کر ان پر قیامت آجائے یا الہیں موت آجائے یاان پر ایسے دن کاعذاب آئے جس میں ان کے لئے کوئی خیر نہ ہو جیسے بدر کا دن۔ اہم ب<mark>ات</mark>: اَزلی کا فرکے لئے <mark>کو ک</mark> د لیل مفید نہیں، وہ بمیشہ شک میں گر فتارر ہے گا اور موت کے وقت یا قیامت میں یاعذاب دیکھ کر کفار ایمان قبول کر لیتے ہیں <mark>تکروو</mark> ایمان الله تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں۔

آیت 57،56 ﴾ ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ قیامت کے دن باوشاہی الله تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس کا اصلاً کو کی شریک مہیں اور دہ ب<mark>اد شاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا اور الله تغالیٰ کے علاوہ کسی باد شاہ کا قانون نہ ہو گاور نہ</mark> حقیقی باد شاہت تو آج بھی اس کی ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ الله تعالی اس دن مسلمانوں اور کا فروں کے در میان فیصلہ کر دے گاادروہ فیصلہ بیہ ہے کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان الله تعالیٰ کے فضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں مے اور جنہوں نے کفر کیا اور الله تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایاان کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے رُسواکر دینے والا عذاب ہے۔

ٱلْمَتَوْلُ الرَّاحِ (4)



آیت 59،58 کی شان نزول: پعض صحابہ کرام رض اللہ عنم نے ہی کر یم سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے عرض کی: یار سول اللہ اہمارے جو اصحاب شہید ہوگئے ہم جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بین ان کے بڑے در ہے ہیں اور ہم جہادوں بیں حضور اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ دیں کہ بار گاہ بین ان کے بڑے در ہے ہیں اور ہم جہادوں بین حضور اقد س سلی اللہ علیہ کی براہ بین اسے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضائے گئے جا ہی ہر سے ہور کر دو اقد ہو گئے اور کہ خرمہ ہے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا نہیں طبعی طور پر موت آئی تواللہ تعالیٰ سب سے اچھارزق دیتے والا ہے آئی تواللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گاجو بھی ختم نہ ہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اچھارزق دیتے والا ہم کی گئے دو جساب رزق دیتا ہے اور جو رزق وہ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر خمین ہو مور ور انہیں ایک جگہ داخل فرمائے گاہے وہ پہند کریں گے ، وہاں ان کی ہر مرا د پوری ہوگی اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اور ان کوئی ناگوا ہوائے والا اور شہید دونوں کو جنت میں ام چھارزق و یا جائے گاہی کرنے کا نیت سے بچاہرین کے ساجہ دونوں کو جنت میں ام چھارزق و یا جائے گائی نا موسی میں موست مرنے والے ہے بڑا ہے۔ بی کر یم ملی اللہ علیہ میں اور جن میں بہاد والیہ کی بیار ایس کی گور از خمی کر دیا جائے ۔ ایس باجہ دالہ وسلم کی گئی: کون ساجہاد ( ایسی بجاد البتہ ہم موست مرنے والے ہے بڑا ہے۔ بی کر یم میں اللہ علیہ علیہ کا مرتبہ طبعی موست مرنے والے ہے بڑا ہے۔ بی کر یم میں اللہ علیہ کی دونوں کو جنت میں ام چھارزی و یا جائے گائی البتہ بھریکا مرتبہ طبعی موست مرنے والے ہے بڑا ہے۔ بی کر یم میں اللہ علیہ کی دونوں کو جنت میں ام چھار اللہ کی البتہ ہم کی کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑاز خمی کر دیا جائے۔ (این باجہ مدیت کا بھی گئی: کون ساجہاد ( ایسی جاہد) افتال ہے البتہ مدین کا موت برائے کا دور اس کا گھوڑاز خمی کر دیا جائے۔ (این باجہ مدیت کی دونوں کو خوت میں ایک گھوڑاز خمی کر دیا جائے۔ (این باجہ مدیت برائے۔ دور بادیا کے۔ (این باجہ مدیت کی دور کی کون ساجہاد کی تو بیا کے اور اس کی گئی کون ساجہاد کی دور کے دور پر اس کی کون کی دور کون باجہاد کی دور کون کون باجہاد کی دور کی کونوں کی کونوں کیا کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی

آرت 60 کی شان برول : مشرکین کی ایک جماعت محرم کے مہینے ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی، مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے گزاند چاہا مگر مشرک ند مانے اور انہوں نے گزائی شروع کر دی، مسلمان ان کے مقابلے ہیں ثابت قدم رہے اور الله مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی مدو فرمائی، ان مشرکین کے بارے ہیں ہے آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ بات یو نہی ہے اور جو مسلمان کی ظالم کو ولی ہی مزادے جسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور بدلہ لینے ہیں صدیے نہ بڑھے گھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے توج فلاف مسلمان پر زیادتی کی جائے توج فلاف اس کی مدو فرمائے گا، بے فئک الله تعالی مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمائے والا ہوں ان کی بخشش نمائے در من میں بدلہ لینے کی بجائے نمائے والا ہوں ان کی بخشش منائے والا ہے۔ ایک معاف کرنے والا اور ان کی بخشش نمائے کی معاف کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رمنی مدند من مدند عنب فرمائی ہو، ہاں!

جلددوم





تنگ نہیں کرناچاہیے بلکہ اپنے اُقوال ، اُنگال اور اَفعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہوناچاہیے تاکہ الله تعالیٰ اپنی رحت کے صدفے مسلمانول کو کفار پر غلبہ اور فتح و نصرت عطافر ہائے۔ آیت 62 🎉 مید د فرمانا اس کئے بھی ہے کہ الله تعالیٰ ہی حق والاہے تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے اور مسلمانوں 🖚 چونکہ الله تعالیٰ نے مد د کرنے کا سچاوعدہ فرمایا ہے لہذاہیہ الله تعالیٰ کی مد د کے مستحق ہیں اور مشر کبین جن بتوں کی عباد<del>ت کرتے ہیں دمکا</del> باطل ہیں اور وہ عبادت کئے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور سدمد و فرمانا اس لئے بھی ہے کہ الله تعالیٰ ہی اپنی قدرت ہے ہر چیز پر غالب ہ اور وہ کا فروں کی منسوب کر دہ ان تمام ہاتوں ہے پاک ہے جو اس کی شان کے لا ئق نہیں اور وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔ آیت 63 🌯 قدرت الی کے مزید ولائل ذکر کئے جارہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ ویکھا کہ خشک زمین پر جب الله تعالیٰ آسان ے بارش کا پانی نازل فرما تا ہے تو وہ عباتات سے سر سبز وشاداب ہو جاتی ہے اور سے الله تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے ظک الله تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندول پر برامہر بان ہے اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو پھے ان کے والوں

جیے مجھی دن بڑے مجھی را تیں، ایسے ہی مجھی کفار کا غلبہ ہو تاہے اور مجھی مومنوں کا تسلط، لہذا کا فروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کودل

من آتا ہاں ے جرداد ہے۔

آیت 64 ﴾ فرمایا کہ جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے اور اِس ملکیت میں اُس کا کوئی شریک نہیں اور بے قنگ الله تعالیٰ ہی ہر چیز ہے بے نیاز اور اپنے آفعال و صِفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ آے۔ 65 ﴾ بندوں پر کئے گئے الله تعالی کے احسانات کاؤ کر مور ہاہے، ارشاد فرمایا: کیا تو نے نہ ویکھا کہ جو پچھے زمین میں ہے اے الله

جلددوم

112 الْمَتْزِلُ الرَّاحِ (4)





VT: 17 E H 100 W 110 W 1

یں کفروشرک کی برائی، آحکام کا بیان اور حلال و حرام کی تفصیل ہے تو تہہیں ان کے چروں میں ناپسند یدگی کے آثار واضح طور پر نظر
آئی گے اور غیلا وغضب ہے ان کا حال یہ ہو تا ہے کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں انہیں لیٹ جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔
ایس جیب! آپ ان کا فروں ہے فرمادیں: کیا میں جہیں وہ چیز بتا دوں جو جہیں اُس غیظ اور ناگواری ہے بھی زیادہ تالپسند ہے جو قر آپ
پاک من کرتم میں پیدا ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ الله تعالی نے کا فروں ہے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔
اہم ہائیں: (1) چرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ (2) جر و نعت من کر چرے پرخوشی کے آثار
موزاد ہونا وہ من ہونے کی علامت اور منہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔ (3) کیسی بدنصیبی ہے کہ آج کچھ سیکولر، لبرل مسلمانوں کی حالت و
میں کیس کے کہ ان کے سامنے قرآن، دین کے احکام، سود، پردے، بے حیائی کی فدمت پر آیات پڑھی جائیں توان کے چروں کی حالت و
کیفیت سونیمد وہی ہوتی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ چرے پر ناگواری ہوتی ہے اور ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آیتیں
کیفیت سونیمد وہی ہوتی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ چرے پر ناگواری ہوتی ہے اور ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آیتیں
کیفیت سونیمد وہی ہوتی ہوتی ہے دیا تھیں۔ العیاذ بالله۔

المازان (115) المازان (4)

جلدووم

اَ لِللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْمِكَةِ مُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿

الله فرشتوں میں ہے اور آدمیوں میں ہے رسول چن لیتا ہے، بینک الله سنے والا، دیکھنے والا ہو الله عند والا مور يَعْنَ الله عند والا ، دیکھنے والا ہو يَعْدَ مَا خَلْفَهُمْ ﴿ وَ إِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُونُ ۞ لِيَا يُنْهَا الّٰذِيْنَ

وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچے ہے اور سب کام الله ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں 0 اے ایمان

إِلَّ امَنُواالَ كَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا مَا تَكُمْ وَافْعَلُواالْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَ

والو! ركوع اور سجده كرو اور ايخ رب كى عبادت كرو اور الجھے كام كرو اس اميد پر كه تم فلاح پاجاد0

طریقہ ہے۔ سیچے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے بدتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کومومنین پر چیاں کر دیتے ہیں۔(بناری،4/380) آیت 74 🍪 فرمایا کہ جنبوں نے عاجزو بے بس اور مکھی سے بھی کمزور بتوں کو الله تعالیٰ کا شریک مخبر ایاا نہوں نے الله تعالیٰ کی ولی قدر مذکی جیسااس کی قدر کاحق ہے اور اس کی عظمت نہ بچانی، حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے اور بے شک الله تعالی قوت والا اور غل<mark>ے ولا ہے۔</mark> آیت 75 🎉 جن کفارنے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا ان کے ردیس سے آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ الله تعالی مالک ہے جے چاہ اپنا ر سول بنائے، وہ فرشتوں اور انسانوں میں ہے جے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے، فرشتوں میں مثلاً حضرت جر تیل، ميكائيل، اسر افيل، عزرائيل عيبم امتلام اور انسانول مين حضرت ابراجيم، حضرت مو كأ، حضرت عيسيٰ عليم امتلام اور سر كارِ دوعالم مل عشر طيو<mark>وله</mark> وسلم \_ بے شک الله تعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اہم ہ<mark>ات:</mark> انسانوں کی ہدایت کے لئے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لئے چن لینا الله تعالیٰ کی قدیم عادت ہے لیکن اس کا بیہ مطلب ہر گز نہیں کہ سیّد المرسکین سلی ملته علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد <del>بھی</del> لو گول کورسالت کے عظیم منصب کے لئے چینارہے گا کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کے لئے جنہیں چینا تھا چن لیااور جنہیں <mark>چن</mark> ليا**ده دائمي ني اوررسول ہوگئے اور حضرت محمر صلى هن**ه عليه واله وسلم پر نبوت ورسالت كامنصب فتم فرماديا ہے، لبند ااب قيامت تک كوئي ن<mark>يا بي</mark> نہیں آئے گا۔ حضور صلی منته ملیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک رسالت و نبوت ختم ہوگئی تومیرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی <mark>نجا-</mark> (زندی، حدیث: 2279)مر زاغلام احمد قادیانی کانبوت کادعویٰ جھوٹااور کفروار تدادہے اور اس کے ماننے والوں کا بھی یمی حکم ہے۔ آیت76 ﴿ الله تعالى دنیا کے أمور كو مجى جانا ب اور آخرت كے أمور كو مجى يابيد مر ادب كد الله تعالى لوگوں كے گزرے بوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کا بھی علم ر کھتا ہے اور سب کام الله تعالیٰ بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آيت 77 ﴿ اس آيت من الله تعالى في مسلمانون كوچندادكام ديد: (1) ركوع اور سجده كرويعن نمازير مو (2) صرف الني عيلى رب الله تعالی کی عبادت کرو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ الله تعالی نے جو کام کرنے کا تھم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، ان سب پر

الْمَنْزِلُ الرَّاحِ (4)

جلددوم

وَجَاهِدُوْ افِ اللهِ حَقَّ حِهَا فِهِ الْهُوَ اجْتَلِمُ كُمُ وَهَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ لَا اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَل اللهِ عَلَى اللهِ مَل اللهِ مَل اللهِ عَلَى اللهِ مَل اللهُ اللهُ اللهُ مُل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَل اللهُ ال

وَاعْتَصِمُوْ الِاللهِ مُومَولِكُمْ فَنِعُمَ الْمَوْلِل وَنِعُمَ النَّصِيرُ فَ

اور الله کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوء وہ تنہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مد دگارہے 🔾

کنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرواور دوسر امعلی ہیہ ہے کہ رکوع، حجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کروکیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں (3) نیک کام کرو۔ حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ان ے مراد صلہ رخمی کرنااور ویگر اچھے اخلاق ہیں۔ (4) یہ سب کام اس امید پر کر و کہ حمہیں آخرے میں فلاح و کامیا لی نصیب ہو جائے۔ اہم ہاتمی بڑ1)اخلاص کے ساتھ اور الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اس امید پر نیک کام کئے جائیں کہ ان کی برکت ہے الله تعالیٰ لپنالفنل در حمت فرمائے گااور اپنی رحمت ہے جہنم کے عذاب سے چھٹکار ااور جنت میں واخلہ نصیب فرمائے گا۔ بیہ ذہن نہ بنایا جائے کہ ان نيك المال كا وجد يخشش ومغفرت يقينى ب\_(2) أحناف كے نزديك اس آيت كو پڑھنے ياسننے سے سجد أو تلاوت واجب نہيں ہو تا ہے۔ آیت 78 ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ! تم الله تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جیاد کر و جیسے جباد کرنے کاحق ہے كراس من تمبارى نيت سچى اور خالص مواور تمبارايد عمل دين اسلام كى سربلندى كے لئے مور الله تعالى نے تمهيس اپنے دين اور عبادت كے لے متخب فرمایااور الله تعالی نے تم پر دین میں کچھ تنگی ندر تھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لئے سہولت کر دی جیسے سفر میں نماز قصر کرنے اور دوزہ شرکھنے کی اجازت دی اور پانی ند پانے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں عنسل اور وضو کی جگہ تیم کی اجازت دی تو تم دین ک وروی کرورید دین ایسے آسان ہے جیسے حصرت ابر اجیم علیہ التلام کا دین آسان تھا۔ الله تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دیناملام کومانے والوں کانام مسلمان رکھاہے تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر ٹلہبان و گواہ ہو کہ انہوں نے تمپیارے پاس خداکا پیام پہنچا دیا ادر تم روسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے الله تعالیٰ کے احکام پہنچادیئے۔ الله تعالیٰ نے تنہیں یہ عزت و کرامت عطا نرائے ہوتم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوۃ دواور الله تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو، وہ ویں پر قمهارامالک ونامر ہے اور تمہارے تمام اُمور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھامولی ہے اور کیا ہی اچھا مدر گار ہے۔ اہم یا تیں: (1) آیت میں انداز میں اور تمہارے تمام اُمور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھامولی ہے اور کیا ہی اچھا مدر گار ہے۔ می الله تعالی کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ لفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی داخل ہے۔(2) اگر چہ گزشتہ امتوں کے انحان لانے والے مجی مسلمان تھے لیکن امت کے نام کے طور پر بید لفظ حضور میل الله علیہ والدوسلم پر ایمان لانے والوں کوعطا کیا گیا ہے۔ معروب

مردوم

117

التين الراح (4)





٢٣ من ألت ألت ألك المستوان المستون مثليثة ٢٧ من المستون المستون مثليثة ٢٠ من المستون المستون

## بِسُجِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْدِ

الله ك نام سے شروع جونهايت مهريان، رحمت والا ب-

## قَدُ ٱ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خُشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو

بیشک ایمان والے کامیاب ہو گئے ⊙ جو اپنی نماز میں خشوع و خصوع کرنے والے ہیں ⊙ اور وہ جو فضول بات <sub>س</sub>ے

سورة موسنون كا تعارف الله بيه سورت مكه مكرمه مين نازل بهو كى ب-اس مين 6ركوع اور 118 آييتين بين-اس سورت كى ابتداء مين مومنون کی کامیابی،ان کے او<mark>صا</mark>ف اور اخر وی جزاء بیان کی گئی ہے،اس مناسبت ہے اسے ''سور ہموُمنون'' کہتے ہیں۔مضابین:اس سور<mark>ت کی</mark> ابتدامیں 7اوصاف کے حامل مومنوں کو اخروی کامیابی کی بشارت سنائی گئی اور انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئے۔اللّٰہ تعالیٰ کے وجو د اوراس کی وحدانیت و ق**درت پر انسان کی مختلف مر احل میں تخلیق، آسانوں** کو کسی سابقہ مثال کے بغیر <mark>پیدا</mark> کرنے، ب<mark>اغات اور نباتات کی نشوو نماکے لئے آسان کی طرف سے</mark> یانی نازل کرنے، انسان کے لئے مختلف مَنافع والے جانور پیدا<mark>کرنے</mark> اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لئے کشتیوں کو انسان کے تائع کرنے کے ساتھ اِستدلال کیا گیا۔ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم <mark>کو</mark> تسلى دينے كيليے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت مو ئ ، حضرت بارون، حضرت عيسىٰ عليم النلام اور ان كى والدہ حضرت مريم رمني الله عنہا کے واقعات بیان فرمائے گئے۔حضور صلیاللہ علیہ والہ وسلم کی طرف جنون اور جادو وغیرہ کی نسبت کرنے ، اورآپ کی رسالت <mark>پرایمان</mark> نہ لانے کی وجہ سے کفارِ مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سٹائی گئی۔ کفار کے سامنے سرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر مختلف د لا کل پیش کئے گئے۔ قیامت کے دن لوگول کو سعادت مند اور بدبخت دو گروہوں میں تقتیم کر دیئے جانے کا ذکر ہے۔ آیت 1 🔏 اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بیشک وہ الله تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بمیشہ ے لئے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپندیدہ چیز سے نجات پاجائیں گے۔اہم بات: سورۂ مومنون کی ابتدائی دی آیات کے بارے میں خا حضور اقدس سلی الله علیه داله وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے پر وس آیات نازل ہو کی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایاوہ جنت میں داخل ہو گا، پھر آپ نے ''قَدْ اَ فُلْحَ الْمُؤْمِنُونَ ''ے لے کر دسویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ (زندی، مدینے 3184) درس:ہر ایک نے موت کا کڑ واترین ذا نُقنہ چکھ کر اس دنیاہے کوچ کرناہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کابد لہ پاناہے اور جے اس دن جہنم کے <mark>در دناک</mark> عذابات سے بچالیا گیااور بے مثل نعتوں کی جگہ جنت میں واخل کر دیا گیاوہی حقیقی طور پر کامیاب ہے اور جہنم ہے بیخے اور جنت میں دا فلے کے لئے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔

آیت 2 گارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اداکرتے ہیں، اس وقت ان کے ولوں میں الله تعالیٰ کا نوف ہو تااور ان کے اَعضاساکن ہوتے ہیں۔ اہم ہات: نماز میں خشوع ظاہری بھی ہو تا ہے اور باطنی بھی، ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آواب کا مکمل رعایت کی جائے اور باطنی خشوع یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، و نیاہے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں ول نگاہو۔ آیت کی اس آیت میں فلاح پانے والے مومنوں کا دوسراوصف بیان کیا گیا کہ وہ براُہُوو باطل سے بچے رہتے ہیں۔ اہم ہا تیں:(1) لغوہ

المنتران الرّابع (4)

\*



فَدَافَلَتُم ١١ ﴾

الله يُن هُمُ عَلَ صَلَوْ تِهِمُ يُحَافِظُونَ أُولِيكَ هُمُ الْوَي ثُونَ أَالَّذِينَ يَوثُونَ الْفِرُدَوْسُ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں 0 یہی لوگ وارث ہیں 0 سے فردوس کی میراث پایس کے هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلُنُهُ نُطْفَةً وہ اس میں بھیشہ رہیں گے 0 اور بیٹک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا 0 پھر اس کو ایک مضوط مخبراؤی

امانت رکھوائی جائے تووہ اس میں خیانت نہیں کرتے۔(2) جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اہم ب<mark>ات:امانتیں خواہ ال</mark>ہ تعالیٰ کی ہوں یا مخلوق کی ،اسی طرح عہد الله تعالیٰ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ ،سب کی وفالازم ہے۔

آیت 9 🌓 فرمایا که کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں اُن کے وقتوں میں،ان کے شر الط و آواب کے ساتھ پابندی سے اوا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات اور سُنن و نوافل سب کی تگہبانی رکھتے ہیں۔ورس:ایمان والول کا پہلا وصف خشوع و خصوع کے ساتھ نمازادا کرنابیان کیا گیا اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرناذ کر کیا گیا، اس <mark>ے معلوم</mark> ہوا کہ نمازبڑی عظیم الثا<mark>ن عب</mark>ادت ہے اور دین می**ں اس ک**ی بہت زیادہ اہمیت ہے۔للہذا کو ئی کیسی ہی خدمتِ خلق کی بڑی نیکی <del>کر تاہوہ</del> وہ نمازے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

آیت 11:10 🎉 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ما قبل آیات میں مذکور اوصاف یائے جاتے ہیں ہی اوگ کا فردن کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے۔ یہ فر دوس کی میر اث پائلی گے اور وہ جنت الفر دوس میں ہمیشہ رہیں گے ،نہ انہیں ا<del>س میں ہ</del> نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ اہم ب<mark>ات:</mark> حضور پُر نور صلی الله علیہ والہ وسلم نے ار شاو فرمایا: ہر هخص کے دومقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں،جب کوئی شخص مر کر (ہیشہ کے لئے) جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت "اُولِیّا کے شُھُ اُلُو یا ثُوُنَ" کا مقصد ہے۔ (ابن ماجہ مدیث: 4341) ورس: فر دوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور ای کاسوال کرنے کی حدیث پاک بین ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ فرمایا: فر دوس سب سے اعلیٰ اور ور میانی جنت ہے اورا<del>س سے اوپر</del> ر حمٰن عزوجل کاعرش ہے اور اس ہے جنت کی نہریں تکلتی ہیں۔جب تم الله تعالیٰ سے سوال کر و توجنت الفر دوس کاسوال کرو۔(تمذی حدیث:2538) دعا: الله تعالی اینے فضل سے اپنی نبی صلی الله علیه واله وسلم کے صدیتے ہمیں جنت الفر دوس عطافر مائے۔ آمین

آیت 12 ﴾ اس آیت بر کوع کے آخر تک الله تعالی نے اپنی قدرت پر چار دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش ے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر اِستدلال فرمایا، اس کے بعد آسانوں کی تخلیق ہے، پھریانی نازل کرنے ہے اور سب <mark>سے آخریم</mark> حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس آیت میں انسان سے مر اد حضرت آدم علیہ انتلام ہی<mark>ں، انہیں الله</mark> تعالیٰ نے مخلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔

آیت 13 🌓 اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ حضرت آدم طبیہ النلام کی تخلیق کے بعد ان کی نسل کو ایک مضبوط تضبر اؤ یعنی مال کے رقم میں پال

جلدوو





المُتَرِّلُ الرَّاعِ ﴿ 4 ﴾

اَ فَلَا تَتَّقُونَ ⊕ فَقَالَ الْمَلَوُّ اللَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا لَهُ ذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمُ ل تو کیا تم ڈرتے نہیں 0 تو اس کی قوم کے کافر سر داروں نے کہا: یہ تو تمہارے جیہا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے اور اگر الله چاہتا تو وہ فرشتے اتار تا۔ ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں الْأَوَّلِيْنَ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا مَجُلَّ بِهِجِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۞ قَالَ مَبِّ انْصُرُ فِي سیٰ0 میہ توصر<mark>ف ایک الیبام</mark>ر دہے جس پر جنون (طاری) ہے توایک مدت تک اس کا انتظار کر لو⊙ نوح نے عرض کی: اے میرے رب!میری مدو فرما بِمَا كُذُّ بُوْنِ ۞ فَا وُحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَحِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ ٱمُرُنَا کیونکہ انہوں نے مجھے حجطایا ہے ⊙ توہم نے اس کی طرف وحی جیمجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے تشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے <u>انیان قبول کر کے الله تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، کیاتم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو اس کے سوا</u> اوروں کو پوجے ہو۔ اہم بات: الله تعالى نے ان آيات سے حضرت آدم مليه التلام كى تخليق كے علاوہ يانج واقعات بيان فرمائے ہيں: (1) حضرت نوح (2) حضرت ہود (3) قرون آخرین کا قصہ (4) حضرت مو کی اور ہارون (5) حضرت عیسیٰ علیم انسلو ۂوالتلام کے واقعات۔ آیت 25.24 ﷺ ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ حضرت نوح علیہ النلام کی قوم کے کا فرسر داروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا: میہ تو <mark>تمہارے جیسا بی ایک آدمی ہے کہ کھا تا اور پیتا ہے ، یہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے اور تمہیں اپنا تالع بنالے اور اگر الله تعالیٰ چاہتا کہ</mark> رسول بھیجے اور مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائے تووہ فرشتے اتار دیتالیکن اس نے ایساتو نہیں کیا، نیز ہم نے تواپنے پہلے باپ داواؤں میں <mark>یہ بات نہیں تن کہ بشر بھی رسول ہو</mark> تاہے۔ یہ ان کی حماقت کی انتہاء تھی کہ بشر کارسول ہو ناتوتسلیم نہ کیا جبکہ پتھر ول کو خدامان لیا۔ مزید انہوں نے حضرت نوح ملیہ التلام کے بارے میں ہیے بھی کہا: یہ تو صرف ایک ایسامر دہے جس پر جنون طاری ہے توایک مدت تک انظار کرلویہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایساہو اتو خیر ور نیداس کو قتل کر ڈالیں گے۔

آیت26 ﴾ جب حضرت نوح علیہ النام کو ان لوگوں کے ایمان لانے اور اُن کے ہدایت پانے کی امید شدر ہی تو آپ نے عرض کی: اے میرے رب!میری مدد فرمااور اس قوم کو ہلاک کر وہے کیو تک انہوں نے مجھے حجٹلا یاہے۔

آیت 27 گئی اس آیت کا خلاصہ بیا ہے کہ حضرت نوح ملیہ الٹلام کی دعا تبول فرماتے ہوئے الله تعالیٰ نے ان کی طرف و تی ہجیجی کہ تم ملاک تمایت و حفاظت میں اور ہمارے حکم ہے کشتی بناؤ پھر جب ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمو دار ہول اور تنور المنظ لگ جائے اور اس میں سے پانی بر آمد ہو تو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے، تو اس وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے زاور مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ ہوئی اور ایماند ار اولا دیا تمام مومنین کو داخل کرلو، البتہ ان میں سے کے جوڑے میں سے زاور مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ ہوئی اور ایماند ار اولا دیا تمام مومنین کو داخل کرلو، البتہ ان میں سے

اللونون ١٨٠٢ ١٠ ١٠ ١٠ اللونون ١٨٠٠ ١٠ اللونون ١٨٠٠ اللونون ١٨٠ اللونون ١٨٠٠ اللونون

وَ فَا مَالَةً الْوَرُ مُنَ فَالسَلُكُ فِيهَامِنَ كُلِّ ذَوْ جَيْنِ اثْنَايْنِ وَ اَهْلَكَ اللّا مَنْ سَبَقَ عَلَيُهِ الْقُولُ الْمَالِيْ وَ اَهْلَكُ اللّا مَنْ سَبَقَ عَلَيُهِ الْقُولُ الْمَالِيْ وَ الْمَالِيْ وَ اللّهِ مَا اللّهُ اللهُ الله

ان او گوں کو سوار نہ کرنا جن پربات پہلے طے ہو چکی ہے اور کلام آزلی میں ان پر عذاب اور ہلا کت مُعَیِّن ہو چکی ہے۔ ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا اور اُن کے لئے نجات طلب کرنا نہ دعا فرمانا، بیہ ضرور غرق کئے جانے والے ہیں۔ اہم ہات ان الوگوں سے مراد حضرت نوح علیہ النام کا کنعان نامی ایک بیٹا اور ایک بیوی ہیں کہ بیہ دونوں کا فریتھے، چنانچہ حضرت نوح علیہ النام نے اپنے ٹمن فرزندوں سام، حام، یافث اور اُن کی بیویوں کو اور دوسرے مؤمنین کو سوار کیا، کل لوگ جو کشتی میں تھے اُن کی تعداد ایک قول کے مطابق 80 متمی نصف مرد واور نصف عور تیں۔

آیت 28 ﷺ فرمایا کہ اے نوح!جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تواس وقت تم کہنا: تمام تعریفیں اس الله تعالیٰ کے لیے جیں جس نے ہمیں کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے نجات دی۔اہم بات: حمد وثنا کا تقلم حضرت نوح علیہ التلام کودیا گیا جبکہ امت نے اس کی پیروی کرنی تھی تو یوں سب ہی نے حمد کرنی تھی۔

آیت 29 گین کشتی ہے اُتر تے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ: اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور آفی سب ہے بہتر اتار نے والا ہے۔ اہم با تعین: (1) کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی ہے اتر تے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی ہے اتر تے وقت کی برکت غذاب سے نجات ہے اور کشتی ہے اتر تے وقت کی برکت نسل کی کثر ت اور پے در ہے بھلا ئیوں کا ملنا ہے۔ (2) الله تعالی کی بارگاہ ہے ایسی برکت والی جگہ کی دعاما تکئی چاہے جس میں بندے کے لئے دین و دنیادونوں کی برگتیں ہوں۔

آیت30 گرمایا کہ حضرت نوح علیہ النام کے واقع میں اور اس میں جو دشم نان حق کے ساتھ کیا گیاضر ور نشانیاں، عبر تمیں، نفیحتیں اور الله تعالیٰ کی قدرت کے دلا کل بیں اور بیشک ہم حضرت نوح علیہ النلام کو اس قوم میں بھیج کر اور ان کو وعظ ونصیحت پر مامُور فرماکر انہیں ضرور آزمانے والے تھے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کون نصیحت قبول کر تا اور تصدیق واطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر ڈٹار ہتا ہے۔ اللاحات ١٨٥ ١٠٠ ١٠٠ اللاحات ١٨٥ اللاحات ال

آیت32 ﴾ ہم نے قوم عادیمیں انہیں میں ہے ایک رسول بھیجا، جن کانام حضرت ہو دعلیہ انتلام ہے اور اُن کی معرفت اُس قوم کو عظم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تو کیاتم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ تا کہ شرک چھوڑ کر ایمان قبل کرلو۔

این اور آیات کا المان کے گئی ہیں سے حضرت ہود علیہ النام کی قوم کے کافر سر داروں کے شبہات بیان کئے گئے ہیں، چنانچہ ان دو آیات کا خلاصہ بیب کہ حضرت ہو دعلیہ النام کی دعوت سن کر ان کی قوم کے وہ سر دار جنہوں نے کفر کیااور آخرت کی ملا قات اور وہاں کے لؤاب و عفراب و غیرہ کو جبٹا یا حالا نکہ الله تعالی نے انہیں عیش کی و سعت اور دینا کی نفت عطافر مائی تھی، بیر اپنے نبی علیہ النام کے بات بیل اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے گئے: یہ تو تمہار سے جسے بی ایک آو می ہیں، جو تم کھاتے ہوائی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پینا بی قوم کے لوگوں سے کہنے گئے: یہ تو تمہار سے جسے بی ایک آو می ہیں، جو تم کھاتے ہوائی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم کمالیت نبوت کونے دیکھا اور کھا نے پینا ہے۔ یعنی اگر یہ نبی ہوتے ۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالیت نبوت کونے دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے گئے۔ اس سے انہوں نے یہ نبیجہ نکال کر کہا کہ اگر تم کمی اپنے بیتے آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کر و گے جب تو تم اپنے آپ کو ذات میں ڈال کر ضرور در خدارہ پانے والے اگر تم کمی اپنے بیسے آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کر و گے جب تو تم اپنے آپ کو ذات میں ڈال کر ضرور در خدارہ پانے والے میں ایک کا منہا ہیں ہوئے۔ غرباء و مساکمین کی واپنے علی اس کی بار شیطان نے نبی کو بشر کہا، پھر مجیشہ کی دار کا کام د ہا ہے۔ پہلی بار شیطان نے نبی کو بشر کہا، پھر مجیشہ کا دیا ہی



\* (177) \* (177: 73-73) \* (177) \* (177: 73-73) \* (177) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-73) \* (177: 73-7

الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنُهُمْ غُثَآ ءً ۚ فَبُعُلًا لِلْقَوْمِ الظُّلِينِينَ ۞ ثُمَّ ٱ نُشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ انبیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سو کھی گھاس کوڑا بناویا تو ظالم لوگوں کیلئے دوری ہو 🔾 پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت ہی ثُرُونًا إِخَرِينَ فَى مَاتَسُبِقُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسُتَا خِرُونَ فَ ثُمَّا أَمُسَلَنَا مُسَلَنَا تَثَرَا الْ تومیں پیدا کیں 🔾 کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچے رہتے ہیں 🔾 پھر ہم نے لگا تار اپنے رسول بھیجے۔ كُلِّهَاجَآءَا مَّةً سَّ سُولُهَا كُنَّ بُوهُ فَا تَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ آ حَادِيثَ فَبُعْلَا جب مجھی کسی امت کے پاس اس کارسول آیا توانہوں نے اسے حجٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملادیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا تو لِقَوْمِ لَايُؤُمِنُونَ وَثُمَّ أَمُ سَلْنَامُوْسَى وَ أَخَاهُ هٰرُونَ فَإِلَيْتِنَاوَسُلْطِن مُّبِيْنٍ فَي ایمان نه لانے والے دور ہوں O پھر ہم نے مو کل اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن ولیل کے ساتھ بھیجا O إلى فِيرْعَوْنَ وَمَلاَّ بِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَالُوْا أَنُو مِنُ فرعون اور اس کے درباریو<mark>ں</mark> کی طرف توانہوں نے تکبر کیااور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ بنے 0 تو کہنے لگے: کیاہم اپنے جیسے دو آومیوں پر آیت 42 🧣 فرمایا کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت می قومیں جیسے حضرت صالح علیہ التلام کی قوم، حضرت لوط علیہ التلام کی توم اور حضرت شعیب ملیه النلام کی قوم و غیر ہ پید اکیس تا کہ لو گول پر ہماری قدرت ظاہر ہو اور ہر امت جان لے کہ ہم ان ہے بے نیاز ایں اگر وہ انبیاء کرام میہمُ التلام کی وعوت قبول کرتے اوران کی اطاعت کرتے ہیں تواس کا نہیں ہی فائدہ ہو گا۔ <u>آیت 43 ﴾ ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی مرت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ لوگ اس مرت سے پیچھے رہتے ہیں، جس امت کے لئے</u> ہلا<del>ک ہونے کاجووقت مقررے</del> وہ ٹھیک ای وقت ہلاک ہو گی اس میں پچھ بھی نقدیم و تاخیر نہیں ہوسکتی۔ آیت 44 🤻 آیت کاخلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا ای حساب ہے ہم نے ان میں لگا تار اپنے <sup>رسول بی</sup>یج اور جب مبھی کسی امت کے پاس اس کا<mark>ر</mark>سول آیا توانہوں نے پہلوں کی طرح اے حیطلا یااور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں ہلاک کرتے ایک کو دوسرے سے ملادیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں <sup>دامتا نی</sup>ں بناڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا <mark>حال بیان کیا کریں اور ان کے عذ اب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو تو ایمان نہ</mark> لانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔

آیت 46.45 کے بہال سے حضرت موسی علیہ التاام کاواقعہ بیان کیاجارہاہے، چنانچہ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جن اسولوں علیم التاام کافر کر بیواان کے بعد الله تعالی نے حضرت موسی علیہ التاام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ التاام کو لہتی آیتوں اور روشن لیا جھیے مصااور روشن ہاتھ و غیر ہ معجز ات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجاتو فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اس کے درباریوں نے طلم و ستم سے غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔

ب سیدن کے بات کا خلاصہ میرے کہ جب حضرت موسی اور حضرت ہارون علیما الثلام نے اُنہیں ایمان کی وعوت وی تو کہنے معند اللہ میں ایمان کی وعوت وی تو کہنے



عَ إِلَّى مَ بُوَةٍ ذَاتِ قَمَامٍ وَّمَعِينٍ ﴿ يَا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ وَاعْمَلُوْاصَالِعًا

رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا 🗅 رسولو!پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا گام کرو، لگے: کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں لینی حضرت مولی اور حضرت ہارون علیما الثلام پرائیان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم بنی اس ائل ہمارے زیرِ فرمان ہے، تو یہ کیے گوارا ہو کہ ای قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر اُن کے اطاعت گزار بن جانمیں۔ پس یہ لوگ اپنی مكذيب پر قائم رہے يبال تك كدوريا ميں غرق ہوكر بلاك كئے جانے والول ميں سے ہوگئے۔

آیت 49 🎉 ارشاد فرمایا که ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت مو کی علیہ النّام کو کتاب یعنی تورات شریف عطافرمائی تاکہ حضرت مو کی علیہ النلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے احکامات پر عمل کر کے سیدھے رائے کی ہدایت یا جائیں۔

آیت 50 ﴾ ارشاد فرمایا که ہم نے حضرت مریم رضی الله عنبااور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ النلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم رضی اللهٔ عنها کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مر د نے نہ چھوالیکن اس کے باوجو د الله تعالیٰ نے ان کے پیپ میں حمل پیدا فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ اللام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ الله تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جھولے میں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دست اقدیں ہے ہیدائش اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفادی اور مُر دوں کوزندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند، ہموار، کشادہ اور محیلوں والی حبکہ دی جو اِن چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل متھی نیز وہاں آتکھوں کے سامنے یانی بہہ رہاتھاجوخوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابلِ رہائش ہونے کی بھی۔ ایک قول کے مطابق اس سر زمین سے مراد بیت ' الْمُقَدِّس ہے اور بعض مفسرین کے نز دیک اس سے دمشق یافلسطین کی سرزمین مراد ہے۔

آیت 51 ﴾ پیه حکم تمام ر سولوں کو تھاالبتہ بطور ندائخاطب کئے جانے کے اعتبارے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ر سولوپ سے مر اد تمام رسول ہیں اور ہرا یک رسول کواُن کے زمانے میں بیہ ندا فرمائی گئی۔ایک قول بیہے کہ رسولوں ہے مر ادخاص سر کارِ دوعالم مل الندمليه واله وسلم ہيں۔ پاکيزہ چيزوں سے مراد حلال چيزيں اور اچھے کام سے مراد شريعت کے أحکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ درس:اس آیت ہے معلوم ہوارزق حلال کھانااوررزق حرام ہے بچنانہایت ہی اہم ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے معصوم نبیوں کو بھی اسحاکا تحكم ديا، نيز شريعت پر عمل اورعبادت كى ابميت بھى واضح ہو ئى كہ انبياء كرام عيبم النّام كوالله تعالىٰ نے اس كانتكم ديا۔ لبندا كوئى فخض خواود ا سکی در جہ کا ہو وہ شریعت اور عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لو گوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جو فقیروں کالبادہ اوڑھ کرید دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچے چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔

128 المَنْزِلُ الرَّاحِ ﴿ 4 ﴾

اِنْ بِمَا لَتُعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿ وَ إِنَّ هٰنِ مَ اُمَّتُكُمُ اُمَّةً وَّا حِلَةً وَّا اَنْ اَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا تَّقُونِ ﴿ اللهُ الل

ان کی گراہی میں چھوڑدو © کیا بیہ خیال کررہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹول کے ساتھ ان کی مد د کررہے ہیں ۞ توبیہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں آیت 52 ﴾ اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اے لوگو! تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے ، ای دین پر تمام انہیاء کرام ملیم

الله ادران پر ایمان لانے والے تھے۔ مرادیہ ہے کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں ، اس اعتبارے سب منفق ہیں ، البته ان کی شریعوں میں فروغی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ مزید فرمایا کہ صرف میں

ی تنهارارب مو<mark>ں اور ربوبیت میں میر اکوئی شریک ہے ہی تہیں لہذا گناہ و نافر مانی اور دیگر تمام امور میں مجھ سے ڈرو۔</mark>

شماہت جائے گی، بہتر فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گااوروہ سب سے بڑی جماعت ہے۔'' آئید وی کا

آیت 34 آگا اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان کفار مکہ کو ان کے گفروگم ای اور الان کی چرال میں نے نام معرب سری سری سری جسر میں میں سال میں اور ایک زمانہ اللہ میں اس کے گفرو

کے کفرو گمرانگااوران کی جہالت وغفلت بیں ان کی موت کے وقت تک جھوڑ ویں اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔ آ<u>ئٹ 56،55 کی</u> ان دوآیات میں کفارِمکہ کے بارے میں فرمایا گیا: کیاوہ یہ خیال کررہے ہیں کہ ہم جومال اور بیٹوں کے ساتھے ان کی مد د کررہے

المانویہ ہم ان کیلئے مجلائیوں میں جلدی کررہے ہیں اور ہماری یہ تعتیں ان کے اعمال کی جزاو ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں ؟الیسا مرکز نہیں کا رہما جات

ار گرفتن، بلکہ اصل حقیقت ہے ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اہم بات: کفار کے پاس مال اور اولاد کی ادار کی اس مال اور اولاد کی اس میں اور اولاد کی اس میں اور اولاد کی میں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اہم بات: کفار کے پاس مال اور اولاد کی

مَدَافَلَتُم ١١٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ ١١٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ ١٢٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

فِ الْحَيْرِتِ لَمِلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ مَا يِهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ انہیں خبر نہیں ، بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوفروہ ہیں ، اور وہ پر هُمُ بِالنِتِ مَ يِهِمُ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الية رب كى آيتوں پر ايمان لاتے ہيں ( اور وہ جو استے رب كے ساتھ (كمى كو)شريك نبيں كرتے ( اور وہ جنہوں نے جو پكو دیا مَا اتَوْاقَ قُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى مَ يِهِمُ لَم جِعُونَ أَوْلَلِّكَ يُسْرِعُونَ فِالْخَيْرِةِ وہ اس حال میں دیتے ہیں کدان کے دل اس بات ہے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں 🔾 ہید لوگ بھلائیوں میں جلد کی کرتے ہیں کٹڑت اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بیراللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ فی زمانہ کفار کی دُنیوی علوم وفؤن میں ترقی اور مال ودولت کی بہتات دیکھ کر بعض حضرات سے سمجھتے ہیں کہ الله تعالیٰ ان سے راضی ہے جبھی تووہ اس قدر ترقی یافتہ ہیں۔اگر انہوں نے قرآن یاک کو سمجھ کر پڑھاہو تاتوشایدایی باتیں ان کی زبان پر بھی نہ آتیں۔

آ بیت 57 – 59 ﴾ ان تین آیات میں ایمان والوں کے أوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کے عذاب ہے خو فز دہ ہیں۔ دوسر اوصف سے ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کی آیتول پر ایمان لاتے اور اس کی تمام کتابوں گوہانتے ہیں۔ تیسر اوصف سے که وہ عرب کے مشر کول کی طرح اپنے رب عزوجل کے ساتھ کسی اور کوشریک نہیں کرتے۔ درس: حصرت حسن بھری رہنی اللہ عند نے فرمایا: مومن نیکی کرنے کے باوجود الله تعالی ہے ڈرتا ہے جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ (خازن 327/3) آیت 60 🌯 اس آیت میں ایمان والوں کا چو تھاوصف بیان فرمایا کہ وہ الله تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ ز کوۃ و صد قات دیتے ہیں یاجو نیک اعمال بجالاتے ہیں، اس وقت ان کاحال ہیے ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رو ہی نہ کر دیئے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کی طرف لوشنے والے ہیں۔ اہم یا نئیں: (1)حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے حضور اقلدس سلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دریافت کیا: کیا اس آیت میں ان لو گوں کا بیان ہے جو شر امیں پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ ار شاد فرمایا: اے صدیق کی بٹی!اییا نہیں،اس آیت میں اُن لو گوں کا بیان ہے جوروزے رکھتے، نمازیں پڑھتے،صدقے دیے ہیںاور

ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔(زندی، حدیث:3186)(2)اس آیت و حدیث ہے معلوم ہوا کہ نیکی کرنااورڈرنا، کمال ایمان کی علامت ہے۔

آ ہے۔ 61 ﴾ اس آیت کا معنی میہ ہے کہ جن لو گوں کے اوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے اور ان میں اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ان کا وفت ختم نہ ہو جائے اور اس نیک عمل کی ادا لیگی میں کوئی کو تاہی <sup>واقع</sup> نہ ہو جائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسرول پر سبقت لے جانے کی کو شش کرتے ہیں۔ مفسرین نے آیت کے اس صحے ''فَغَمَ لَهَ السيقُوْنَ " كے بیہ معنی بھی بیان كئے ہیں كہ وہ اپنی نيكيوں كے اجر میں سبقت كرنے والے ہیں یعنی انہیں ان كے نيك اعمال كااج آخرت ہے پہلے و نیامیں بھی مل جاتا ہے یاوہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

حلددوا

فَذَا قَلْتُم ١١ ﴾ ﴿ المُؤْمِنَ ٢٢ - ١٦ ﴾ ﴿ المُؤْمِنَ ٢٢ - ١٦ ﴾ ﴿ المُؤْمِنَ ٢٢ - ١٦ ﴾ وَ هُمُ لَهَا سُبِقُونَ ۞ وَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتُبُ يَّنْظِقُ اور یجی مجلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں 0 اور ہم سمی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ پوچھ نہیں رکھتے اور ہمارے پاس ایک کتا ہے جو بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْمَ وَإِصْ هَٰ اَوْلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنُ دُونِ ذَلِكَ حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہو گا 🔾 بلکہ کا فروں کے دل اس قر آن سے غفلت میں ہیں اور کا فروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں هُمُلَهَاعْمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ اَخَذُنَّامُثُرَفِيهِمُ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَجْتَرُونَ أَن لَا تَجْتَرُوا جنہیں پر کررہے ہیں 🔾 یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال او گوں گوعذاب میں پکڑا او جسجی وہ فریاد کرنے گگے 🔾 آج فریاد الْيُوْمَ " إِنَّكُمْ مِّنَّالَا تُنْصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتُ الْيَيْ تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آعُقَا بِكُمْ نہ کرو، ہیں۔ ہماری طرف سے تمہاری مد د نہیں کی جائے گی O ہیٹک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی توتم اپنی ایڑیوں کے بل آیت 62 ﷺ سابقہ آیت میں نیک لو گوں کے جو أوصاف بیان ہوئے یہ ان کی طاقت اور وسعت سے باہر شہیں، یو نبی ہر وہ چیز جو الله ا اللہ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی ہے وہ ان کی طافت ہے زیادہ نہیں ہے اور سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل واحسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت ہے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ور نہ اس کی شان توبہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے ، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی <mark>مجال نہیں۔ مزید فرمایا کہ ہمارے یاس ایک کتاب ہے جو حق ہی بیان کرتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھاہواہے، اور وہ لوح محفوظ</mark> ہے اور عمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہو گا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ آیت 63 🐉 ایں آیت کا ایک معنی پیہے کہ کافروں کے دل ای قر آن شریف سے غفلت میں ہیں اور اِن کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کررہے ہیں ان کامول کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات میں ایمان والوں کے ذکر کئے گئے۔ دوسر المعتی سیرہے کہ کافروں کے دل ای قرآن سے غفلت میں ہیں اور وہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کر رہے ہیں۔ آت 64 ﴾ اس آیت میں اعمال کفار کا انجام بیان کیا گیا کہ کفار اپنے اعمال پر ہی قائم رہے پہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب میں پکڑااور وہ بدر کے دن تکوار وں ہے قتل کئے گئے توجیجی وہ فریاد کرنے لگے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس عذاب سے م اد فا قول اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو رسو<mark>ل</mark> خد اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دعاہے ان پر مسلط کی گئی تھی اور اس قحط کی وجہ ہے ان کی حالت پہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مر دار تک کھا گئے تھے۔ آیت 65-65 ان قمن آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا: آج فریاد نہ کرو، اس سے تمہیں کوئی فاکموند ہو گاکیونکہ میشک ہماری طرف ہے تنہاری مد د نہیں کی جائے گی۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) میشک قرآن مجید کی آیات تنہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، لیکن تم اپنی ایز یوں کے بل پلٹ جاتے اور ان آیات پر ایمان نہ لاتے تھے اور تمہارا حال ہے تھا کہ تم خاند کعبہ کی خدمت پر یہ کہتے ہوئے ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور بینٹ اللہ کے ہمائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہو گا، جمیں کسی کا خوف نہیں اور کعبہ معظمہ کے گر و جمع ہو کر الٹی سید ھی باتیں ہانگتے ہوئے رات کو وہاں بیبووہ باتیں کرتے تھے اور اُن

ملدود





س<mark>امنے ہے اور آپ اُن سے ہدایت وار شاد کا کو کی</mark> اجر وعوض بھی طلب نہیں فرماتے تواب انہیں ایمان لانے میں کیاعذر رہا۔

آیت 73 🤻 ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! بیشک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اُن پر لازم ہے کہ آپ کی وعوت قبول کریں اور اسلام میں واخل ہو<mark>ں۔</mark>

<u>آیت 74 🧣 فرمایا کہ اے حبیب! بیشک جولوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور اندال کی جزاء ملنے پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور</u>

وین حل سے مند موڑے ہوئے ہیں۔

آیت 75 🥞 شان نزول: جب قریش سر کارِ دوعالم سلی الله علیه واله وسلم کی وعاے سات برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت بہت آہتر ہوئنی توابوسفیان نے اُن کی طرف سے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں آپ کو اللہ کی قشم ویتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ ہے دعا کیجئے کہ ہم ہے اس قحط کو دور فرمادے۔رسول رحمت صلی اللہ علیہ والدوسلم نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا ے رہائی پائی اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔اس آیت کا معنی ہیہ کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور سات سالہ قحط سالی کی جو

133



الْمَتَزِلُ الرَّاعِ (4)



قُلُ مَنْ بِيرِهِ مَلَكُوْ تُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يَجِيْرُ وَ لَا يُجابُّ مُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ وَ مَنْ فَهُونَ وَ لَا يُجابُّ مُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ وَ مَنَ فَهُ فَالَانَ بَهِ فِي مِنْ وَيَا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

چیزی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر حقیقی قدرت واختیار کس کا ہے؟ الله تعالیٰ کی شان توبہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اورا اگر کے خلاف پناہ نہیں وی جاسکتی۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گئے: یہ ملکیت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرمانمیں: تو پھر تم خلاف پناہ نہیں وی جاسکتے ہو؟ لیعنی کس شیطانی دھو کے میں ہو کہ توحید اور الله تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو ہا طل سمجھ رہے ہو؟ جب تم اقرار کرتے ہو کہ حقیقی قدرت ای کی ہے اور اس کے خلاف کو کی کسی کوپناہ نہیں دے سکتا تو دو سرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ آپ ان کے اور اس کے خلاف کو کی کسی کوپناہ نہیں دے سکتا تو دو سرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ آپ ان کے آپ میں جو اس کیا خرایا کہ مشر کین خدا کے لئے اولا واور شریک مانے کا جو جھوٹا عقیدہ در کھتے ہیں، حقیقت ہر گر ویلے نہیں ہو اس کیلئے شریک ہیاں جو اس کیلئے شریک ہو اس کیلئے شریک ہوں با تیں محال ہیں اور وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک ہوں وہ بیش ہوں کے ہیں۔

آت 19 کی فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بچہ افتیار نہیں کیا، وہ اس ہے پاک ہے کیونکہ اولاد ہم جس ہوتی ہے اور اللہ تعالی جن ہے پاک ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی ووسر اخدا نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی ووسر اخدا ہو تاتواس کا بتیجہ یہ ہو تا کہ ہر معبود لیننا گلوق کے جاتا اور اے ووسر ہے کے تحت تھڑ ف نہ چھوڑ تا اور ضر ور ان میں ہے ایک دوسر ہے پر بڑائی و غلبہ چاہتا اور وہ سرے پر بڑی اور اپنا غلبہ پیند کرتا کیونکہ ایک دوسر ہے کہ مقابل حکومتیں ای چیز کا تقاضا کرتی ہیں اور ایسی صورت میں کا کات کے اپنی برتری اور اپنا غلبہ پیند کرتا کیونکہ ایک دوسر ہے کہ مقابل حکومتیں ای چیز کا تقاضا کرتی ہیں اور ایسی صورت میں کا کات کے افغام کی تباہی بھی ہی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوخد اہو ٹاباطل ہے، خد اایک ہی ہے اور ہر چیز اس کے تحت تصرف ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی ان شر کیہ باتوں ہے پاک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لئے شریک اور اولاد ہے۔ آت کے خریس مورت میں فاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمیل ہے خبر ہیں، لہذا اللہ تعالی کے اخر ہیں، لہذا اللہ تعالی کے اپنی کی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمیل ہے خبر ہیں، لہذا اللہ تعالی اس شرک ہے بانہ وبالا ہے جو پیس ہوئی کوئی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمیل ہے خبر ہیں، لہذا اللہ تعالی اس شرک ہے بانہ وبالا ہے جو پیس ہوئی کوئی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمیل ہے خبر ہیں، لہذا اللہ تعالی اس شرک ہے بانہ وبالا ہے جو پیس ہوئی کوئی بات تک کہیں۔

فلددوم

تضيرتعايم القرآن

oleno

برائی کو و فع کروں ہم خوب جانتے ہیں جو بانتیں ہیہ کرد ہے ہیں O اور تم عرض کرو: اے میرے دب! میں شیطانوں کے وسوسوں ہے تیری پناہ

آت 94،93 ان دوآیات میں الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والد وسلم سے ارشاد فرمایا: اے حبیب! تم یول دعا کرو کہ اے میرے رب! گر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ( دنیا میں ) ان کا فرول سے وعدہ کیا جاتا ہے تواے میرے رب! مجھے ان ظالمول میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ اہم بات: یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ الله تعالی اپنے حبیب سلی الله علیہ دالہ وسلم کو کفار کا ساتھی نہ بنائے گا، اس کے باوجو در سول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اس طرح انہیں انہیا و معمومین علیم النام استغفار کیا کرتے ہیں حالا تکہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداد ندی کا علم یقینی ہوتا ہے، یہ سب تواضع اور اظہار بندگی کے طور پر ہے۔

ہ ہوں۔ اور ہوں ہے گئار عذاب کا انکار کرتے اور مذاق اڑاتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ اگرتم غور کروتو سمجھ لوگے کہ اللہ تعالی اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے اور جہاں تک کفار کے عذاب میں تاخیر ہور ہی ہے توبیہ مہلت ہے اور اس میں ایک حکمت سیر ہے کہ ان میں ایمان لانے والے میں ووا بمان لے آئیں اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی میں ان سے وہ نسلیں پیدا ہولیں۔

137



لِلْآ الْمَابَ بَيْنَهُمْ يَوُ مَهِنٍ وَّلا يَتَسَاّعَ لُوْنَ © فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَا زِيْنُهُ فَأُولِيك توند ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور ند ایک دوسرے کی بات پوچیس گے 0 تو جن کے پاڑے بھاری ہوں گے تو وہی هُمُ الْمُفْلِحُونَ @ وَ مَنْ خَفَّتُ مَوَ الْإِينُهُ فَأُو لَيِّكَ الَّذِينَ خَسِمٌ وَ ا ٱنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ ہ ہوئے والے ہوں گے ⊙اور جن کے پلڑے ملکے ہوں گے توبیہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، (وو) ہمیشہ دوزخ میں کامیاب ہونے والے ہوں گے ⊙اور جن کے پلڑے ملکے ہوں گے توبیہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، (وو) ہمیشہ دوزخ میں لللهُ وْنَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوْ هُهُمُ النَّامُ وَهُمْ فِيْهَا كَلِحُوْنَ ﴿ ٱلْمُتَّكُّنُ الَّذِي تُتُلَّى عَلَيْكُمُ روں گے 🔾 ان کے چیروں کو آگ جلادے گی اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے 🔿 کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ ئَلْتُهُ بِهَا ثُكَدِّبُونَ © قَالُوْ الرَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ © ہ تر انہیں جھٹاتے تھے 0وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بد بختی غالب آئی اور ہم گر اہ لوگ تھے 🔿 مَ إِنَّا آخُرِجُنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُ نَا قَانَّا ظُلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَئُو ا فِيهَا ے ہارے دب! ہمیں دوز نے سے نکال دے پچراگر ہم ویے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے 🔿 الله فرمائے گا: دھ تکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو ے جے دوہر انفی کہتے ہیں۔ (خازن 332/2)(2) اس تھم میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ والدوسلم کا نسب داخل نہیں، آپ کا نسب قیامت کے دن مومن سادات کو کام آئے گا۔ نبی کریم صلی الله علیہ والدوسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میرے نسبی اور سسر الی رشتے کے علاوہ ہر لبی اور سسر الی رشته منقطع ہو جائے گا۔ (معم الاوسط، حدیث: 4132)

آیت 102، 102 🌯 ان دو آیات کا معنی میہ ہے کہ جس کے عقائد درست اور اعمال نیک ہوں گے تواس کے اعمال کا الله تعالیٰ کے نزدیک دنن ہو گااور میں لوگ اپنامقصد ومطلوب کو یا کر کامیاب ہوں گے اور جن کے عقائد غلط اور اعمال نیک ند ہوں گے، ان کے اعمال کا الله تعالی کے نزویک کوئی وز<mark>ن نہ</mark> ہو گااور ان ہے مر او کفار ہیں ،انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت 105،104 🕻 ان دو آیات کا خلاصہ سے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بد بختوں کا حال سے ہو گا کہ جہنم کی آگ ان کے چروں کوجلادے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں ہے دور ہو جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا: کمیا دنیا میں تمہارے سلمنے میرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ضرور پڑھی جاتی تھیں ، نیکن تم انہیں من کرمیرے عذاب ہے ڈرنے کی بجائے انہیں <u> جھلاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ الله تعالی کا کلام نہیں ہے۔ دعا: الله تعالیٰ جمیں جہنم کے اس درد ناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔</u> ان تین آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ڈانٹ من کر کفار کہیں گے:ہم اپنے اختیارے لذ توں اور نفسانی خواہشات کی سلما على معروف ہوئے اور میہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچے گئے اور انہی لذ توں کی وجہ سے ہم لوگ حق ے کم اوبو گئے تنے اور ہم نے تیرے نبی کو جیٹلا دیااور تیری نافرمانیاں کیں۔اے ہمارے رب! ہمیں دوزخے تکال دے اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ دیسے ہی کام کئے توبیشک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حدے بڑھنے والے ہوں گے۔الله تعالی فرمائے گا:

الافاول ١١٤٠ مرا الموادي ١٤٠ الموادي ١١٤٠ مرا الموادي ١١٤٠ مرا الموادي ١١٤٠ مرا الموادي ١١٤٠ مرا الموادي الموا

و لا تُحَكِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِينَ فِن عِبَا فِي يَعُولُونَ مَ بَيْنَا المَنَّا فَاغَفِرُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آیت 11-109 کی بارے میں نازل ہوئی جو حضرت بال اوران جیے دیگر فقراء صحابہ کرام رضی الله عنم کا فدانی اڑا یا کرتے تھے۔ان تین آبات کا حضرت عمار، حضرت صحبب، حضرت خباب اوران جیے دیگر فقراء صحابہ کرام رضی الله عنم کا فدانی اڑا یا کرتے تھے۔ان تین آبات کا حفاصہ ہے کہ اے کافروا تمبار احال ہے تھا کہ جب دنیا ہیں میرے مومن بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا: ''اے ہمارے رباہم تجھی خاصہ ہے کہ ایک اور ہم نے تیری اور جو کچھے تیری طرف ہے آباس کی تصدیق کی، توہمارے گناہوں کو معانی فرما کر ہمیں بخش وے اور ایمان الاے اور ہم نے تیری اور جو کچھے تیری طرف ہے آباس کی تصدیق کی، توہمارے گناہوں کو معانی فرما کر ہمیں بخش وے اور ہمیں جہنم ہے نجات وے کر اور جنت میں واخل فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما اور توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ہم پر رحم فرما اور جمیں جہنم ہے نجات وے کر اور جنت میں واخل فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما اور توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ہمیں میر کی یاد جلاوی اور تمہیں میر کی عذاب کا فوف ندر بااور تم ان سے بنسا کرتے اور ان کا بہت بذاتی اڑا یا کرتے تھے۔ ویک آن شرب نے انہیں میر کی یاد جلاوی اور قداتی آزانے پر صبر کرنے کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے جنت کی فعتیں پاکر کا میاب ہیں۔ کی احت انہی تھیں ہو گئی ہو جن کا فروں کو اپنے و نیا ہیں کہیں گئی ہور نے گا: تم ویا یک ون گؤری ہو جائے گا: تم ویا ہیں اور قبر میں سالوں گا گئی ہو جائے گا: تم ویا یک ون کو جن کیا ہو جائے گا: تا عرب خورے گا، تا میں جوجائے گا، تا کہ ایک ون کی دہشت اور عذاب کی جیب سے گا، تا میں کہیں کے اعتبارے کتا عرب عذاب کی جیب سے گا، تا میاں کو گئی کی دہشت اور عذاب کی جیب سے گا، تا کی دہشت اور عذاب کی جیب سے گا، تا میں کہ ایک دیست یاد نہ رہے گی اور انہیں میں جوجائے گا، تا گا، تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیست یاد نہ رہے گی اور انہیں میک ہو جائے گا، تا کہ دیست سے کہ اور انہیں میں جوجائے گا، تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیست کی دیست یاد نہ رہے گی اور انہیں میک کو دیست کی دیست کی دیست اور عذاب کی جیب سے گا، تا کہ کہ کہ کہ کہ دیست کی دیست کی دیست اور دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کا کو دیست کی دیست کی دیست کی دیست کے دیست کی دیست کی دیست کی دیست کے کا میک کی کی دیست کی دی

140

طدووم

تَعْلَوْنَ ﴿ اَ فَحَسِبْتُمْ النَّهَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَّ النَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ مانے 0 تو کیا تم یہ جھتے ہو کہ ہم نے تنہیں بریکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ کے ؟ O تووہ الله بہت بلندی والا ہے الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ ۚ مَا بُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخَرَ لَا جو تجاباد شاہ ہے، اس کے سواکوئی معبور نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے O اور جو اللہ کے ساتھ سمکی دوسرے معبود کی عبادت کرے رَبُرُهَانَ لَوْبِهِ لَا نَبَاحِسَا بُدُ عِنْدَ مَ يِبِهِ ﴿ إِنَّا لَا يُفْلِحُ الْكَفِيُ وَنَ ۞ وَقُلْ ج<sub>س کی اس کے</sub> پاس کوئی دلیل نہیں تواس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بیشک کا فر فلاح نہیں پائیں گے ⊙ اور تم عرض کرو،

سَّ بِّاغُفِرُ وَأَنْ حَمُ وَأَنْتُ خَيُرُ الرَّحِبِينَ شَ

ا میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور توسب سے بہتر رحم فرمانے والاہ O

<u>ے: اے اللہ! تواُن فر شتوں ہے دریافت فرما جنہیں تونے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پرمامور کیا ہے۔ اللہ تعالی کفار کوجواب</u> ے گا:اگر منہیں دنیامیں رہنے کی مدت معلوم ہوتی توتم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیامیں بہت ہی تھوڑا عرصہ تھہرے ہو۔ آیت 115 🔑 کفار کو مزید فرمایا که کیاتم نے بیر سمجھ رکھاہے کہ ہم نے تمہیں بیکاراور بے مقصد ہی پیدا کیا ہواہے اور کیا تمہارا بی خیال ے کہ تم ہاری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے ،ایسانہیں بلکہ ہم نے تنہیں عبادت کے لئے پیدا کیاہے اور پھر تمہارے اعمال کے حساب <u>ے لئے آخرت میں تنہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ درس: زندگی کا اصلی مقصد الله تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہمیں آزاد نہیں</u> مچوڑا گیا کہ نہ ہم پر شریعت کے احکام لا گو ہوں اور نہ ہمیں مرنے کے بعد اُٹھاکر اعمال کا حساب لیاجائے اور نہ اعمال کی جزا دی جائے، نہیں نہیں، بلک<mark>ہ ش</mark>ریعت کے احکام کی پیروی ہم پرلازم ہے اور اس کا قیامت میں حساب بھی دینا ہے۔

آیت 116 🖟 اس آیت کا معنی میرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور أفعال میں مخلوق کی مُماثلَت سے پاک ہے، وہی سچا باد شاہ ہے اور ہر چیزای کی ملکیت اور اس کی باد شاہی میں واخل ہے ، اس کے سواکو <mark>کی</mark> معبود نہیں کیونکہ تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں اور جوملکیت ہودہ معبود نہیں ہوسکتی اور وہ اس عرش کامالک ہے جو عزت والا ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان تیبیں سے تقسیم ہو تا ہے اور ہر

محلوق میں اس کی رحمت و کرم کے آثار پہیں سے بیتے ہیں۔

مر تدریعیم القرآن

آبت117 ﴾ ارشاد فرمایا کہ جو الله تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت کرنے پر اس کے پاس کوئی دیل جمیں تواس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے <mark>اور وہی اسے اس عمل کی سز ادے گا، بیشک کا فرحساب کی سختی اور عذاب سے</mark> چھکارالیس پائیں گے اور انہیں کوئی سعادت نصیب ندہو کی۔

أيت 118 اس آيت ميں الله تعالى نے اپنے حبيب، سيد المعصوبين سلى الله عليه والدوسلم كو استغفار كرنے كا تعلم ويا تا كدامت اس ميں آپ کی چیروی کرے راہم بات: رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم دن میں ستر مرجبہ استغفار کیا کرتے ہتھے۔

جلدووم



## بسُعِداللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

سُوْمَةٌ ٱنْزَلْنْهَاوَفَرَضْنْهَاوَ ٱنْزَلْنَافِيْهَ ٓ ٱللِّ بَيِّنْتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ٥ بیدایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نفیحت حاصل کروں ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِدُو اكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَامِائَةً جَلْدَةٍ " وَلَا تَأْخُلُ كُمْ بِهِمَامَ أَنَةً

جوزنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مر دہو تو ان میں ہر ایک کوسوسو کوڑے لگاؤ اورا گرتم الله اور آخرت کے دن پر سور کا تعارف 🐉 یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 9ر کوع اور 64 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35اور 40 میں بكثرت لفظ "نور" ذكر كيا كياب، اس مناسبت ، اس "سورة نور" كيت بين- فضيلت: نبي كريم صلى الله عليه والدوسلم في ارشاد فرمايا: تم این مر دول کو سورهٔ ما کده سکھاؤاور اپنی عور تول کو سورهٔ نور کی تعلیم دو۔ (شعب الایمان، حدیث: 2428) مضایل : اس سورت میں بنیادی طور پر پر دہ، شرم وحیاءاور عِفّت وعِصمَت کے احکام بیان کئے گئے ہیں، مزیداس میں زنا کی شرعی سزا، یاک وامن عور توں پر زنا کی تہت لگاتے اور اسے چار گواہوں سے ثابت ند کر سکنے والے کی شرعی سز ااور لعان کے احکام کا بیان ہے۔اُمُّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللهٔ عنها پر منافقین کی طرف ہے لگائی جانے والی حجو ٹی تہت کا واقعہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللهُ عنه کی شان کا بیان ہے۔ اجماعی زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے اور کفارے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔الله تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے۔ منافقوں اور سیجے موُمنوں کے اَوصاف کا بیان ہوا۔ نیک مسلمانوں سے زمینی خلافت عطاکرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ تین او قات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے اَحکام بیان کئے گئے۔معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریجارشتہ وارول اور دوستوں کے گھرول سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیااور بار گاہ رسالت کے آواب بیان کئے گئے ہیں۔

آیت 1 🎉 ارشاد فرمایا کہ بیرایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس میں موجو و آحکام مسلمانوں پر قرض کے اوران پر ممل کر نا بندوں پر لازم کیا اور ہم نے اس میں ضروری احکام اور اپنی وحد انتے کے دلائل پر مشتمل روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم لفيحت حاصل كروبه

آیت 2 ا 🗨 اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حدو داور احکام کا بیان شروع فرمایا، سب پہلے زنا کی حدییان فرمائی اور ڈگام ہے خطاب فرمایا کہ جس مر دیاعورت سے زناسرز د ہو تو اس کی حدیہ ہے کہ اسے سو کوڑے لگاؤ۔ پھر فرمایا: تنہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔اس کا مفی ہ ہے کہ ایمان والول پر لازم ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اوراس کی نافذ کر دہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی ٹری ہے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ ہے حد نافذ کر ناہی چھوڑ دیں یااس میں تخفیف کر ناشر وع کر دیں۔ آخر میں فرمایا' 142

جلددوم

النافلة ٢٠٠٣ من النافلة ٢٠٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠٠ من النافلة ٢٠٠٠ من النافلة ٢٠٠٠ من النافلة ٢٠٠ من النافلة ٢٠٠٠ من النا

نَ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ لَيَشْهَلُ عَنَا ابَهُمَا طَآبِفَة ايان ركة بو قر قري الله كوين بن ان بركون قري الما ورجاب كوان كامزاك وقت ملماؤن كا ايكر كرود مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ كَالِمَ الْوَكِلِ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشُو كَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيةً اَوْمُشُو كَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيةً اَوْمُشُو كَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيةً اَوْمُشُو كَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِي

موجود ہو ) زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے تی تکان کرے گا اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی

اور چاہے کہ ان کی سزاکے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جارہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یعنی جب خال کے بازرہیں۔ اہم یا تھی:
مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تا کہ زنا کی سزاد کچھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل ہے بازر کھنا ہے جس (1) حدایک فتم کی سزاہے۔ جس کی مقدار شریعت کی جانب ہے مقررہے اوراس ہے مقصود لوگوں کو اس کام ہے بازر کھنا ہے جس کی بین بیان کی گئی زنا کی حد آزاد، غیر مخضن کی ہے۔ (3) مخضن وہ آزاد مسلمان ہے جو مُکلف ہو اور زکارے تھے کے ساتھ خواہ ایک بی مر تبدابن بیوی ہے حجت کرچکا ہو، ایسا آدمی اگر زنا کرے تو اے رجم کیا جائے گا اور اگر ان میں ہے ایک بات بھی نہ ہو تو وہ غیر مخضن ہے اور زنا کرنے پر اے سو کوڑے مارے جائیں گے۔ درس: (1) زنا حرام اور کبیر ہ گناہ ہے اور قرآن بیت بھی نہ ہو تو وہ غیر مخضن ہے اور زنا کرنے پر اے سو کوڑے مارے جائیں گے۔ درس: (1) زنا حرام اور کبیر ہ گناہ ہے اور قرآن بہت تی بڑر جمہ: اور بد کاری کے پاس نہ جاؤ میشک وہ ہے جائی ہے اور بہت تی بڑر ادامت ہے۔ (نا اس ایک بہت شدید ندمت کی گئی ہے، ارشاد باری تعالی ہے؛ ترجمہ: اور بد کاری کے پاس نہ جاؤ میشک وہ ہے جائی ہے اور میں بہت تی بڑرارامت ہے۔ (نا اس ایک : 3) اور نبی کریم طی اللہ علیہ والد دسلم نے فرمایا: (1) جب بندہ زنا کر تا ہے تو اُس ہو ایک کی کر سر پر مرائوں پر فرض ہے۔ آئ کے اصحابِ اقتدار کو قرآنی احکام ہے نصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جو حدود الٰی کو سائوں کی طرف ایمان کوٹ آتا ہے۔ (ترزی مدید کے کہو حدود الٰی کو سے نام کی بجائے الٹانان میں تبدیلیاں کرنے کی کو ششوں میں مصروف ہیں۔

> اَلْمَازُلُ الرَّاجِ (4) اَلْمَازُلُ الرَّاجِ (4)

العددور

ادر قبیل ہوتے ،البذا جے اپنے دین وایمان کی فکر ہے اسے چاہئے کہ وہ بدیذ ہب مر دیاعورت سے ہر گز ہر گزشادی ننہ کرے، یو نجی

النافلاء ١١٤ ﴿ النافلاء ١٨ ﴿ النافلاء ١١٤ ﴾

اَوْمُشُوكَ وَحُورِ مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّنِ يَنَكَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَالُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی میرے کہ

برے کر دار والے مر دیاعورت <mark>سے</mark> شادی کرنے سے بھی بچے۔

آیت 4 گا اس آیت میں پاکدامن اجنی عور تول پر زناکی تہت لگانے والول کی سزاکا بیان ہے۔ آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ جولوگ
پاکدامن عور تول پر زناکی تہت لگائیں پھر چار گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زناکا معائنہ کیا ہوتوان میں ہے ہر ایک گوا گا
کوڑے لگاؤاور کسی چیز میں ان کی گواہی کہی قبول نہ کر واور کبیرہ گناہ کے مُر تکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ اہم بات: آیت
میں مُحَمَّنَاتُ کا لفظ (یعنی صرف عور تول پر تہت لگانے کا بیان) مخصوص واقعہ کے سب سے وار دہوا یا اس لئے کہ عور تول کو تہت لگانا
بکر شدہ واقع ہوتا ہے ور نہ مر دول پر تہت لگائے پر بھی سزاہے۔ فقہی مسائل: (1) جو شخص کی پار سامر دیا عورت کو زناکی تہت
لگائے اور اس پر چار معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑوں کی حدواجب ہوجاتی ہے۔ پار ساسے مراد وہ ہیں جو مسلمان ،
میگف، آزاد اور زنا ہے پاک ہوں۔ (2) ایسے لوگ جو زناکی تہت میں سزایاب ہوں اور ان پر حدجاری ہو چکی ہوان کی گواہی بھی
مقبول نہیں ہوتی۔ (3) حد قذف یعنی زناکی تہت لگائے کی سزا مطالبہ پر مشروط ہے ، جس پر تہت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے
مقبول نہیں ہوتی۔ (3) حد قذف یعنی زناکی تہت لگائے کی سزا مطالبہ پر مشروط ہے ، جس پر تہت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے

آیت 5 ﴾ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تہت لگانے والااگر سزایانے کے بعد توبہ کرلے اور اپنے آحوال وافعال کو درست کرلے تواب دو فاسق ندرہے گا۔ اہم ہات: توبہ کے بعد بھی تہت لگانے والے کی گواہی قبول ندہو گی کیونکہ گواہی ہے متعلق مُطلقًاار شادہو چکا ہے

که ان کی گوائی جمعی قبول ند کرو۔

آیت 6-10 کی شاپ نزول: ایک صحابی رضی الله عند نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، حضور اقد س سلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا: گواہ الأؤ ورنہ تنہاری پیٹے پر حد لگائی جائے گی۔ عرض کی: یار سول الله! کوئی شخص اپنی عورت پر کی مر دکو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے؟ آپ سلی الله علیہ دالہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا: قسم ہے اس کی جس نے حضور سلی الله علیہ والہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! بیشک میں سچا ہوں اور خد اکوئی ایسا تھم نازل فرمائے گاجو میر کی پیٹھ کو حدت بچادے۔ اُس وقت حضرت جریل علیہ المنلام اُزے اور پر

حلددوم

فذاقلم ١١ - ١١٠٠ ١١٠٠ الناولا ٢١٠ ١٠٠٠ الناولا ٢١٠ ١١٠٠ الم

اَنْ بَعُ شَهٰلَ إِنَّ اللهِ قَلِينَ الصَّوِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعُنتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الله عَنهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الله عَنهَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الله عَنهَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَلَ اللهِ عَن اللهِ اللهِ قَلْ اللهِ قَلَ اللهِ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ اللهِ قَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ اللهِ قَلْ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ الفَا اللهُ ا

٤.

فغل ادراس کی رحمت تم پرند ہوتی اور میہ کہ الله بہت توبہ قبول فرمانے والاء حکمت والاہے( تؤوہ تمہارے راز کھول دیتا)⊙ بیشک جولوگ بڑا بہتان لائے ہیں <u> 7 یتیں نازل ہوئیں۔ پہلی</u> 4 آیات میں بیوی پر زنا کی تہت لگانے کاجو حکم بیان ہو ااے شریعت کی اصطلاح میں ''لیعان '' کہتے ہیں۔ اں کاخلاصہ بیہ ہے کہ جب مر داپنی بیوی پر زنا کی تہت لگائے تواگر مر دوعورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت ای پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے اگر وہ لعان ہے انکار کر دے تواہے اس وقت تک قید میں ر کھا جائے گاجب تک وولعان کرے پانے جھوٹ کا قرار کرلے۔ اگر جھوٹ کا قرار کرے تواس کو حد قذف لگائی جائے گی جس کا بیان اوپر گزرچکاہے اور اگر اِعان کرناچاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اے چار مرتبہ الله تعالیٰ کی قتم کے ساتھ کہنا ہو گا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے <mark>میں سچاہ اور یا</mark> نچویں مرتبہ کہناہو گا کہ الله تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہوا گرمیں بیہ الزام لگانے میں جھوٹاہوں۔اتناکرنے کے بعد مر وپر ے حد قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہو گا۔ وہ انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا <del>شوہر</del> کے الزا<mark>م لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی توعورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی اور اگر لعان کرنا جاہے تواہے بھی جار</mark> <mark>مرتبہ</mark> اللہ تعالیٰ کی قشم کے ساتھ کہنا ہو گا کہ مر واس پر زنا کی تہت لگانے میں جھوٹا ہے اور یانچویں مرتبہ بیہ کہنا ہو گا کہ اگر مر واس الزام لگانے میں تیا ہو تو مجھ پر خدا کاغضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہوجائے گی اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروادے سے میال ہیوی میں جدائی واقع ہوگی، بغیر قاضی کے نہیں اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ آخری آیت میں فرمایا کہ <mark>ے تہت</mark> لگانے والے مر دوااور تہت لگائی گئی عور <mark>تو!ا گرتم پر الله تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور الله تعالیٰ بہت تو بہ قبول</mark> <u> فرمانے والا اور اپنے تمام افعال واحکام میں محکمت والا نہ ہو تا تووہ تمہارے راز کھول ویتا اور اس کے بعد تمہار احال بیان ہے باہر ہو تا۔</u> آیت 11 🦓 شان نزول: یه آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں اُٹم الموسمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی شان میں نازل ہوئیں جن میں آپ کی عفت وعصمت کی گواہی خو دربُ العالمین نے دی اور آپ پر تہمت لگانے والے منافقین کو سز اکا مژ دہ سنایا۔اس آیت کاخلاصہ میہ ہے کہ اے مسلمانو! بینٹک جولوگ میرے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی زوجہ مظہر ہ پر تنہیت کا بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم <sup>ی می</sup>مات ایک جماعت ہے اوراے بہتان ہے بچنے والواتم اس بہتان کواپنے لیے برانہ سمجھو، ملکہ بہتان سے بچناتمہارے لیے بہتر جلددوم 145

المَدْرِلُ الرَّائِعِ (4)

عَلَيْ مَنَا مَلَمَ اللَّهُ ا

اس نے کمایااوران میں ہے وہ شخص جس نے اس بہتان کاسب سے بڑا حصہ اٹھایااس کے لیے بڑاعذاب ہے 🔿 ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے پر بہتان ما

ہے کہ الله تعالی حمہیں اس پر جزادے گا اور اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رہنی الله عنہا کی شان اور ان کی براءت ظاہر فرمائے گا اوران بہتان لگانے والوں میں ہے ہر شخص کے لئے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان أشمایا، کسی نے بہتان أشمانے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کابدلہ پائے گااوران بہتان لگانے والوں میں ہے وہ شخص جس نے اس بہتان کاسب ہے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے بیہ طوفان گڑھ<mark>ااور اس کو مشہور کر تا کچرا</mark> اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اہم ہاتیں: (1) یہاں بڑے بہتان سے مراد اُمُّ المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عبار تہت لگانا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ججری میں غزوہ بنی مُصُطَلَقُ ہے والیسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤیر تخبرا، توائمُ المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضي الله عنها ضرورت كے لئے كئي گوشے ميں تشريف لے تمكين، وہاں آپ كابار ٹوٹ گياتو اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔اُدھر قافلے والوں نے آپ کامجمل شریف اونٹ پر کس دیااور انہیں یہی خیال رہا کہ اُمُ الموسنین رضی اللهٔ عنبااس میں ہیں، اس کے بعد قافلہ وہاں ہے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقند رضی اللهٔ عنها واپس تشریف لاعمی تو قافلہ وہاں سے جاچکا تھا۔ آپ اس خیال ہے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ تنئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے چیچے گری پڑی چیز اٹھانے کے لئے ایک صاحب رہا کرتے تھے ، اس موقع پر حضرت صفوان رضی الله عنه اس کام پر مامور تھے۔جب وہ اس جگد پر آئے اور اُنہول نے آپ کو بیٹے ہوئے دیکھا توبلند آوازے" اِٹالِله وَ اِٹَا آلیه ولم چنون " اِکارا۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہائے گیڑے سے پر دہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اُونٹنی بٹھائی اور آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ کئیں۔ ال وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں بھیلائیں اور آپ کی شان میں بد گوئی شر وع کر دی، بعض مسلمان بھی اُن کے فریب میں آگئے اور اُن کی زبان ہے بھی کوئی یجا کلمہ سر زوہوا۔ای دوران اُٹم المومنین حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللهٔ عنها بیار ہوگئی تنصیں اور ایک ماہ تک بیار رہیں، بیاری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ اُن کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ایک روز حضرت اُم منظم منی الله عنباے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ کامر ض اور بڑھ گیااور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسونہ تھے تھے اور نہ ایک لمحہ کے لئے نیند آتی تھی، اس حال میں دوعالم کے سر دار صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرتِ اُمُّم الموسمنين بنتی الله عنها كى ياكى مين يه آيتين أترين اور آپ كاشرف و مرتبه الله تعالى في اتنابرهاياكه قرآن كريم كى بهت مى آيات مين آپ كى طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔(2) بہتان کا بڑا حصد اٹھانے والے سے مراد عبد الله بن أبی بن أبی سلول منافق ہے۔ آیت 12 🥞 اس آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کو ادب علماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان ساتھ مسلمان مر داور مسلمان عور تیں اپنے لو گول پر نیک مگان کرتے کیونکہ مسلمان کو یہی تھم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک مگان کرے کھ

جلدووم

ظَنَّ النَّوْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنُتُ بِا نَفُسِهِمُ خَيْرًا لَّوَقَالُواهِ لَ آ إِفْكُمْ بِيْنُ ۞ لَوُلاجًا ءُوْعَلَيْهِ مِلَى النَّهُ وَمِنُونَ وَلَوْلا جَاءُوْعَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِلَا بَهَانَ جِ٥ اللَّهِ عِلا بَهَانَ جِ٥ اللَّهِ عِلا بَهَانَ جِ٥ اللَّهِ عِلا بَهَانَ جِ٥ اللَّهُ عِلا بَهَانَ جِ٥ اللَّهُ عِلَيْهُ وَلَوْلا فَضَلُ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلا فَضَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولَ وَ لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ

ہے تم ایک بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے مند سے وہ بات کہتے تھے جس کا تنہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی پر کمانی ممنوع ہے ۔ نیز لوگ سن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے ، بالکل جبوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ اہم بات: رسول کریم صلی اللہ علیہ اللہ بھائی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے فرما تا ہے کہ تم نے نیک گمال کیوں نہ کیا تھے ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ برگمانی کرتے۔ درس: اچھا گمال رکھنے میں خیر ہے اور بدگمانی میں عموماً شر ہی ہو تا ہے۔ اپنے شوہر ، بیوی ، دوستوں وغیر ہے متعلق اچھا گمال رکھنے میں نجات ہے۔

۔ آیت 13 کی اس آیت میں الله تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں ہے فرمایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جو اس کی گواہی دیتے اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی الله تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

آبت 14 گی بہتان لگانے والوں سے مزید فرمایا کہ اگر دنیااور آخرت میں تم پر الله تعالیٰ کا نشل اور اس کی رحمت ندہوتی، جس میں سے

تہر کے لئے مہلت دینا بھی ہے اور آخرت میں عفو و مغفرت فرمانا بھی تو جس بہتان میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پنچتا

کونکہ نی کریم سل اللہ علی والد وسلم کی حرمت و حرّم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباکا معاملہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں معمولی نہیں ہے۔

آبت 15 کی ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا عذاب اس وقت پہنچ جا تا جب تم اس بہتان کو ایک ووسرے سے س کر ابنی زبانوں پر لاتے اور اپنے

منت و دبات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تصااور تم اے باکا سامعا ملہ سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ اس بیل بڑا گناہ نہیں عالمانکہ

دواللہ تعالیٰ کے زویک جرم عظیم تصابہ مہات: بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنبم سے گناہ اور متعیشت صاور ہوئی گر وہ اس پر قائم نہ

اسے بلہ انہیں تو ہی تو فیق ملی ، لبذا مید درست ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم عاول ہیں۔ ای لئے الله تعالیٰ نے ان کے

اسے بلہ انہیں تو ہی تو فیق ملی ، لبذا مید درست ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی الله عنبی عام وال ہیں۔ ای لئے الله تعالیٰ نے ان کے

اسے بلہ انہیں تو ہی تو اور یہ الله سے راضی ہیں۔ (تو باور) اور میہ بات ظاہر ہے کہ الله تعالیٰ فاسق سے راضی تہیں ہو تا اور نہ اس

علادو) علادو) المترف المراج (4) المترف الراج (4)



النافلة ١١٠ ١٠ النافلة ١١٠ ١٠ النافلة ١١٠ ١٠ النافلة ١٤٠٩ النافلة ١٤٠٩

اَنُ تَشِيُعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُو اللَّهُمْ عَنَ ابُ الِيُحُدُ فِي النَّهُ نَيَا وَ الْاَحْرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ وَمَ حُمَتُهُ وَ اللَّهُ مَا عُوفٌ مَّ حِيْمٌ فَ مَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَمَ حُمَتُهُ وَ اللَّهُ مَا عُوفٌ مَّ حِيْمٌ فَ مَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عُوفٌ مَا حِيْمٌ فَ مَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عُوفٌ مَا حِيْمٌ فَ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلْمُ

الارتم نہیں جانتے 🔾 اور اگر الله کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیر کہ الله نہایت مہر بان ،رحم فرمانے والا ہے ( تواس عذاب کامز و چکھتے ) 🔾

يَا يُهَاالَّذِينَامَنُو الاتَّتَّبِعُواخُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَّتَّبِعُ خُطُوْتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ

۔ اے ایمان والو! شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو

کے کام یا ہے جائی گی باتیں یا گندے بہتان یا باطل و حرام الزامات یا مسلمانوں کے دین وابمان اور عملی و معاشر تی زندگی کو تباہ کرنے والی فہریں عام ہوجائیں تواشاعت فاحشہ کے مر تکب لوگوں کے لیے د نیااور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ اہم باتیں: (1) اشاعت ہے مراو تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ ہے وہ تمام آقوال اور افعال مراو ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا ہے۔ (2) (بہتان مراد بوئے گی صورت میں) و نیا کے عذاب مراو ہیں جن کی قباحت بات اور آخرت کے عذاب ہے مراد یہ ہو کہ اگر تو بہ کئے افران مراد گئے تو اسل معلیٰ میں بہت و سعت ہے اور دیگر بہت کی چیزیں اشاعت فاحشہ میں داخل افرت کی پر رگائے گئے بہتان کو عام کرنا، کس کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، ایسی کتا ہیں، اخبارات، ناول، مرائل اور ڈائجسٹ و غیرہ کلے بنان کو عام کرنا، کس کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، ایسی کتا ہیں، اخبارات، ناول، درائع میاکرنا، ایے اشہارات اور سائن بورڈ بنانا، لگانا، لگوانا جن میں جاؤ بیت اور کشش پیدا کرنے کے لئے جنسی نحریائی کا بہارالیا گیا در الله میاکرنا، ایے اشہارات اور سائن بورڈ بنانا، لگانا، لگوانا جن میں جاؤ بیت اور کشش پیدا کرنے کے لئے جنسی نحریائی کا بہارالیا گیا ہوں۔ بدیہ ہوں کہ خوالے ہیں۔

آیت 20 ﷺ ارشاد فرمایا کہ اگرتم پر الله تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نه ہوتی اور بیہ کہ الله تعالیٰ تم پر نہایت مبر بان ، رحم فرمانے والا ہے توالله تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مز ہ چکھا تا اور اس کا عذاب تنہیں مہلت نه دیتا۔

المَتَزِلُ الرَّاعِ ﴿ 4 ﴾

جلدووم

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ۗ وَلَوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُهُ مَازَكُ مِنْكُمْ مِّنَ أَحَوَا لِكُا ہے حیاتی اور بُری بات ہی کا تھم دے گااور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحت تم پر ند ہوتی تو تم میں ہے کوئی مختص بھی بگیزہ نہ ہوتا وَّلْكِنَّ اللهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَعِيمٌ عَلِيْمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواالْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَة البتة الله پاکیزه فرمادیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور الله سننے والا، جاننے والاہ کا اور تم میں فضیلت والے اور (مالی) گنجائش والے یہ قشم نہ کھائیں ٱنْ يُّؤْتُوَّا أُولِي الْقُرُلِي وَالْهَسْكِينَ وَالْهُهْجِرِيْنَ فِي سَبِينِكِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْعُفُوْ اوَلَيْصُفَحُوْا الْ ک وہ رہتے داروں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں جرت کرنے والوں کو (مال) ند دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور ڈر گزر کریں، اَلاتُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِمَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُولًا سَّحَيْمٌ ﴿ إِنَّا لَذِينَ يَـرُمُونَ الْمُحْصَلْتِ کیا تم اس بات کو پیند نبین کرتے کہ الله تمہاری بخشش فرمادے اور الله بخشے والا مہریان ہے 🔾 بیشک وہ جو انجان، یاکدامن، بندے کو الله تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں یعنی کامل مرشد۔ (4) حقیقی تزکیہ ہیہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد ول کواغیار ے تعلقات ہے پاک کر دیاجائے اور ہر کوئی اس تزکیہ کی اہلیت نہیں رکھتا بلکہ جے اللہ تعالیٰ چاہے اے ہی ہیہ دو<del>ات نصیب ہوتی ہے۔</del> آ پت 22 ﷺ شانِ نزول؛ یہ آیت حضرتِ ابو بکر صدیق رشی الله عند کے حق میں نازل ہوئی، اس کا پس منظریہ ہے کہ حضرت مسطح د منی الله عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللهٔ عنه کی خالہ کے بیٹے تھے ، ناد ارتھے ، مہاجر تھے ، بدری بھے اور حضرت ابو بکر <mark>صدیق ر</mark>ضی الله عنه ہی <mark>أن</mark> کا خرج اُٹھاتے تھے مگر چونکہ اُٹم الموسمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہو<mark>ں نے مُوافقَت کی تھی</mark> اس لیے آپ رضی اللهٔ عنے نے قشم کھا کی کہ حضرت مسطح رضی اللهٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔ ا<del>س پر میہ آیت نازل ہو کی اور</del> الله تعالى نے ارشاد فرمایا كه تم میں جو دین میں فضیات اور منزلت والے اور مال و ثروت میں تمنجائش والے ہیں ہے فشم نه كھائيل كه وہ اینے رشتے داروں، مسکینوں ا<mark>ور ا</mark>لله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہ دیں <mark>گے اور ان فضیلت والوں کو چاہے کہ</mark> معاف کردیں اور در گزر کریں، کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ الله تعالی تنہاری بخشش فرمادے اور الله تعالی بخشے والا مہر بال ے۔ جب میہ آیت حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: بیشک میری **آرزوہ ک**واللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے اور میں حضرت مسطح رسی الله عنہ کے ساتھ جو سلوک کر تا تھا اس کو تبھی مو قوف نہ کرول گا۔ چنانچہ آپ نے اے دوبارہ جاری فرمادیا۔ اہم ہاتیں: (1)جو شخص کوئی کام نہ کرنے کی مشم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرناہی بہتر ہے تواہے جاہے کہ اس کام کو کرلے ،لیکن اے قتم کا کفارہ دینا ہو گا۔(2)اس آیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیات ثابت ہوئی ویگر انبیا، وزمنل علیم النّام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه تمام مخلوق ہے افضل ہیں۔ آیت 23 ﴾ اس آیت سے تبہت لگانے والے منافقین کی سزابیان کی گئی ہے، آیت کا خلاصہ بدہ کدوہ عور تیں جوبد کاری اور فسقا فچور کو جانتی تھی نہیں اور بُرا خیال اُن کے دل میں بھی نہیں گزر تا اور وہ پاکدامن اورا یمان والی ہیں، ایسی پاکیزہ عور توں پر بد کارگاگا

فدافلم ١٨ ك 3 17-YE: YE !!! ] الُغْفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَ اوَ الْأَخِرَةِ " وَلَهُمْ عَنَى ابْ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَ مُ عَلَيْهِمُ المان والی عور توں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر و نیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ۞ جس ون ان کے خلاف السِنَهُمُ وَايُويُهِمُ وَالْمُجُلُهُمْ بِمَاكَانُو ايَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمَ إِنِيْ قِيْدِهُ اللَّهُ دِينَهُ مُ الْحَقَّ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے O اس دن الله انہیں ان کی پوری تجی سزا دے گا وَيَعْلَمُونَ ٱنَّاللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِينُ الْخَبِينُ فَالْخَبِينُ وَالْخَبِينُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال اور وہ جان لیں گے کہ الله ہی صریح حق ہے 0 گندی عور تیں گندے مر دول کیلئے ہیں اور گندے مر د گندی عور تول کیلئے ہیں وَالطَّيِّلِتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّلِتِ ۖ أُولَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِثَّا يَقُولُونَ لَلْمُمُ مَّغُفِرَةٌ ادر کیزو عورتنی پاکیزه مر دول کیلئے ہیں اور پاکیزه مر دیا کیزه عور تول کیلئے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بَری ہیں جو لوگ کہد رہے ہیں۔ ان(پاکیزه لوگوں) کے لیے بخشش بیتان لگانے والو<mark>ں پر</mark>ونیااور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اہم ہات: آیت میں جو وعید ذکر کی گئی یہ عبد الله بن انی بن سلول منافق کے حق میں ہے۔ (خازن 345/3) آیت کا شانِ نزول اگر چیہ خاص ہے کیکن معنی اور حکم سب کوعام ہے۔ آبت24 ﴾ ارشاد فرمایا که قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤل ان کے اعمال کی گواہی دیں <mark>گے۔اہم بات</mark>: زبانوں کا گواہی دینا تو اُن کے مو نہوں پر مُہریں لگائے جانے سے پہلے ہو گا اور اس کے بعد مو نہوں پر مُہریں لگادی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گے اور اعضاء بولنے لگیں گے اور دنیامیں جو عمل کئے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ آیت 25 🤻 منافقین کی سزاکے بیان میں ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن الله تعالی انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پرمسخق میں اور وہ جان لیس گے کہ اللہ تعالیٰ ہی صر سے حق ہے بعنی موجو د، ظاہر ہے، اسی کی قدرت ہے ہر چیز کا وجو د ہے۔ بض مفسرین نے فرمایا کہ معنی ہے ہیں کہ کفار د نیامیں اللہ تعالی کے وعدول میں شک کرتے تھے تواللہ تعالی آخرت میں انہیں أن کے ایت 26 🐇 آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ گندے کے لئے گندہ لا گت ہے، گندی عورت گندے مر دے لئے اور گندہ مر د گندی عورت کے لئے <mark>اور گذ</mark>ہ آد می گندی بالوں کے دریے ہو تاہے اور گندی باتیں گندے آد می کاؤطیرہ ہوتی ہیں اور پاکیزہ عور تیں پاکیزہ مر دول کیلئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عور توں کیلئے ہیں۔ وہ پاک مر و اور عور تنیں جن میں ہے حضرت عائشہ رضی الله عنها اور حضرت صفوال رضی الله عنه ہیں ، ال اقات بری میں جویہ تہت لگانے والے کہدرہ ہیں۔ ان پاکیز ولو گول کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اہم بانقی

(1) ای آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ ظیّبہ اور پاک پیدا کی کنیں اور قر آنِ کریم میں أن كى پاك كابيان فرماياً كيا اور انهيل مغفرت اور رزق كريم كا وعده ديا گيا\_ (2) أثمُّ الموسمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها كو الله تعالى ف بہت سے خصائص عطافر مائے، مثلا بعض او قات ایسی حالت میں حضور بر نور سلی الله علیہ والد وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ معملیقہ منی اللہ عنہا آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں ہو تیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی الله عنہا ہے الدیمین

طلدووم

TA-TV: TE 235 11

عُ وَمِ ذُقُ كُويْمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُو الا تَنْ خُلُوا بَيُو تَاغَيْرَ بَيُو تِكُمْ حَتَّى تَسُتَا نِسُو اور عزت کی روزی ہے 0اے ایمان والو! اپنے گھرول کے سوا اور گھرول میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے ا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا وَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ فَإِنْ لَكُمْ تَجِدُوا فِيهَا اَحَدُا اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کرلو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو 🔾 پھر اگر تم ان گھروں میں کمی کونہ ماؤ فَلَاتَنْ خُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ الْمِعِوْافَالْمَ جِعُواهُوَ أَزْكَى لَكُمْ تو بھی ان میں داخل نہ ہوناجب تک تمہیں اجازت نہ دیدی جائے اور اگر تمہیں کہاجائے" واپس اوٹ جاؤ" توتم واپس اوٹ جاؤ ، یہ تمہارے لیے زیادہ یا کیزون

مغفرت ورزق کریم کاوعد ہ فرمایا گیاہے اور آپ رضی الله عنها ہی کا حجر ہ شریف حضورِ اقد س سلی الله علیه والد دسلم کی آرام گاہ بنا۔ آیت 27 ﴾ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ شان نزول: حفزت عدی ین ثابت رضی اللهٔ عنه فرماتے ہیں: انصار کی ایک عورت نے بار گاہ رسالت میں عرض کی: یارسول الله! اپنے گھر میں میری حالت کچھا ان طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں جاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، جاہے وہ میرے والدیا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور میری اس حالت میں گھر میں مر دوں کا آناجانار ہتاہے تومیں کیاکروں؟اس پریہ آیت مبار کہ نازل ہوئی۔اورار شاد فرمایا گیا:اے ایمان والواایے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر ول بین اس وقت تک واخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لواور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے اجازت کے بغیر داخل ہونے سے بہتر ہے تاکہ تم یہ نصیحت مان اواور اس پر عمل کرو۔ اہم ہاتیں: (1)غیر کے گھر میں واخل ہونے کی اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آوازے سُبْعَانَ اللّٰہ یا اَلْحَنْدُ لِلّٰہ یا اَللّٰهُ اَکْبَرْ کِے، یا کھنکارے جس ہے مکان والوں کومعلوم ہوجائے کہ کوئی آناجا ہتا ہے، یابیہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ (2) غیر کے گھرے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہوخواہ وہ اس کامالک ہویانہ ہو۔(3)غیرے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملا قات ہو جائے تو پہلے سلام کرنے پھر اجازت چاہے اور اگر وہ مکان کے اندر ہو توسلام کے ساتھ اجازت لے اور اس طرح کے: السّلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ (4) اگر در دازے کے سامنے گھڑے ہونے میں بے پر دگ کا اندیشہ ہو تو دائیں یابائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ آیت28 🥻 فرمایا گیا که اگر مکان میں اجازت دینے والا موجو دنہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہوناجب تک تنہیں اجازت نہ دیدی جائے کیونکہ غیر کی ملک میں تصرُّف کرنے کے لئے اس کی رضامندی ضروری ہے اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کم کہ "واپس لوٹ جاؤ" توتم واپس لوٹ جاؤ اور اجازت طلب کرنے میں اصر ار اور منت ساجت ند کر واور اجازت ندیلنے کی صورت میں تہمارا لوٹ جانا تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ کام ہے کیونکہ بعض او قات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا پنے پاس آنالپند مہیں کرتے۔اہم یا تیں:(1) کسی کا دروازہ بہت زورے بجانا اور شدید آوازے چیخنا خاص کر علاءاور بزرگوں کے دروازوں پر ایساکر نااوران کو زورے ایکار نامکروہ اور خلاف اوب ہے۔ (2) در میانے انداز میں در دازہ بچائیں اور آواز دینے کی ضرورے ہو تو در میانی آوازے پکاریں۔ (3)جس کے گھریہ بیل لگی ہو توابیانہ کریں کہ دروازہ کھلنے تک بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑے ہو جائیں بلکہ ایک باریٹن وہا کر پچھے دیرانظار

152

خلددوم

وَاللّٰهُ بِمَا لَعْمَلُونَ عَلِيْدُهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُ مُ جُنَاحُ ان ثَن خُلُوا ابْيُو تَاغَيْرَ مَسْكُونَ فِي فِيهَا

الرالله تهارے کا موں کو خوب جانے والا ہے ١٥ اس بارے يس تم ير يَحِي كناه نيس كران گروں بيں جاؤجو خاص كى كرائش نيس جن بيں

مَتَاعُ تَكُمُ لَوَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبُنُ وُنَ وَمَا تَكُتُنُونَ ۞ قُلُ لِلْمُو مِنِيْنَ يَعُضُّوا مِنَ اَبْصَامِ هِمُ

مَتَاعُ تَكُمُ لَو اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبُنُ وُنَ وَمَا تَكُتُنُونَ ۞ قُلُ لِلْمُو مِنِيْنَ يَعُضُّوا مِنَ اَبْصَامِ هِمُ

مَتَاعُ تَكُمُ لَو اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبُنُ وَنَ وَمَا تَكُتُنُونَ ۞ قُلُ لِلْمُو مِنِيْنَ يَعْضُوا اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا تُبُنُ وَنَ وَمَا تَكُتُنُونَ ۞ قُلُ لِلْمُو مِن اِنْ اللّٰهُ عَبِي لَا اللّٰهِ مِن اِن اللّٰهِ عَبِي تَعْلَمُ مِن اَنْ اللّٰهِ عَبِي لَيْكُو بِمَا يَصَنَعُونَ ۞ وَ قُلُ لِلْمُؤْ مِنْتِ وَيَعْمُوا لَا فُرُو جُهُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَبِي لَا اللّٰهُ عَبِي لَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْكُونَ مِن وَ وَقُلُ لِللّٰهُ وَمِنْتُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَبِي لَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰه

کریں بند کھا تو دوسری اور تیسری بار تک بجالیں ، اگر پھر بھی جو اب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیرچو تھی بار نہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملا قات کر لیں۔ (4) تین مرتبہ تک دروازہ یا تھنٹی بجانے کی اجازت ہے ، کوئی واجب نیں لہذا ہے تھی ہوسکتا ہے کہ ایک یا دومر تبہ دروازہ بجائیں کہ بیں ہول ان بلکہ اپنانام بتائیں تاکہ بوچھنے والا آپ کو بجپان سکے اوراندرے بوچھاجائے کہ کون ہے تواس کے جواب میں بیر نہ کہیں کہ میں ہول ، بلکہ اپنانام بتائیں تاکہ بوچھنے والا آپ کو بجپان سکے مرزی اسلام نے ہمیں زندگی کے آواب اور دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا سکھا باہے۔

ارس: اسلام نے ہمیں زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاطے میں زندگی کے آواب اور دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا سکھا باہے۔

ارت میں جو مسافر خانے ہنے ہوئے ہیں کیا آن میں داخل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ ومدینہ کے درمیان اور شام بارے ہیں جو مسافر خانے وغیرہ کہاں گئر اس جو بات کی حاجت نہیں اور ان سے تہمیں نفع آٹھائے کا اختیار ہے۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہو بال شرعاء عراق کی حاجت نہیں اور ان سے تہمیں نفع آٹھائے کا اختیار ہے۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہو بیان شرعاء عراق اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تہمیں نفع آٹھائے کا اختیار ہے۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہو بیان شرعاء عراق اجازت کے کہ حاجت نہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہوئی تو اللہ تعالی ایسوں کو خوب جانتا ہے۔

آبت 30 کی حضور اقد س سی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعے مسلمان مر دوں کو دو حکم دیئے گئے ہیں۔ (1) وہ اپنی نگاہیں کچھ بھی اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ (2) اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی بدکاری اور حرام ہے بھیں نیز پوشیدہ اعضاء کو چھپائیں اور پر دے کا اہتمام رکھیں۔ مزید فرمایا کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھنا اور شر مگاہ کی حفاظت کرنام ردوں کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ اور کام ہے اور بیشک اللہ تعالی ان کے کاموں سے خبر دار ہے۔ ورس: (1) مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیجی اس کھنے کا حکمے کا حکم ہے۔ حدیث میں فرمایا: ایک نظر کے بعد دوسری نظریہ کرو(یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پر جائے تو فوراً نظر بہنا لے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ (ابوداک کی چھپی ہوئی با قصد کسی عورت پر نظر پر جائے تو فوراً نظر بہنا ہے اور نظر بائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ (ابوداک دورے دارے) (2) اللہ تعالی مردوں کے خیالات، آفعال اور نظر بی تھپی ہوئی با تیں جانتا ہے۔

آیت <u>ا</u> 3 کی اس آیت میں مسلمان عور توں کو 6 احکام دیئے گئے ہیں: (1) **وہ اپنی نگالیں پچھے نیجی رکھیں** اور غیر مر دول کو ند دیکھیں۔

قَدْاَفُلَح ١٨ عَدَ

يَغْضُفُنَ مِنْ ٱبْصَامِ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُؤُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهِ وہ اپنی نگامیں کچھے نیجی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ د کھائیں گر جتنا (بدن کاحسہ) خود ہی ظاہرے وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِ قَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبُونِنَ ذِيْنَةُ فُنَّ إِلَّالِمُعُولَتِهِنَّ أَوْابا إِهِنَّ أَوْ اور وہ اپنے دوپلے اپنے گریبانوں پر ڈالے رتھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا ابَآءِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ٱبْنَآبِهِنَّ أَوُ ٱبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيَ إِخْوَانِهِنَّ أَوُبَنِيَ أَخُوتِهِنَّ أَوْ إِنْهِنَّ أَخُوتِهِنَّ أَوْبَنِيَ أَخُوتِهِنَّ أَوْبَنِي أَخُوتِهِنَّ أَوْبَنِي أَخُوتِهِنَّ شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بجھیجوں یا اپنے بھانجوں (2) اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔اس ہے مرادیہ ہے کہ زناہے بچیس۔(3) اپنی زینت نہ د کھائیں مگر جتنا(بدن کا حصہ)خودہی ظاہر ہے۔ تغییر مدارک میں ہے:اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ مسلمان عور تیں اپنے بدن کے ان اعضا کو ظا**ہر نہ کریں جہال زینت** کرتی ہیں جیسے سمر، کان، گردن، سینہ ، بازو، کہنیاں اور پنڈلیاں ، البتہ بدن کے وہ اعضاجوعام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں،انہیں چھیانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لئے ان اعضا کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں۔(لیکن فی زمانہ چرہ بھی چھایا جائے گا)(مدارک:777) شوہر اور نحرم کے سواکسی اور کے لئے اس کے کسی حصہ کو بے ضرورت ویکھنا جائز نہیں اور علاج وغیر وگی ضرورت سے بفتر به ضرورت جائز ہے۔ (تغییرات احمدیہ: س562) (4) وہ اپنے ووپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹول کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کرر تھیں۔(5) اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضا مثلاً سر ، کان ، گر دن ، سینہ ، باز و ، کہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ فلاہر کر مکتی ہے۔ وہ مر دوعورت میں بیں (۱) شوہر۔(۲) باپ۔ اس کے حکم میں دادائر داداد غیرہ تمام اصول شامل ہیں۔(۳) شوہروں کے باپ یعنی سُسر کہ وہ بھی تحرم ہوجاتے ہیں۔(۴)اپنے بیٹے۔انہیں کے حکم میں اِن کی اولاد بھی واخل ہے۔(۵)شوہر وں کے بیٹے کہ دو بھی تحرم ہو گئے۔(۲) سکے بھائی۔(۷) سکے سیتے۔(۸) سکے بھانجے۔ اِنہیں کے علم میں چیاموں وغیرہ تمام تحارم داخل ہیں۔ (9) مبلمان عور توں کے سامنے۔ غیر مسلم عور توں کے سامنے کھولنامنع ہے۔ (۱۰) اپنی ملکیت میں موجو د کنیز وں کے سامنے۔ان پر ا پنا سنگار ظاہر کر ناممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں۔(۱۱)مر دوں میں ے وہ لو کرجو شہوت والے نہ ہوں مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باتی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں۔(۱۲)وہ بچے جنہیں عور اول کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی ناسجھ نابالغ ہیں۔(6)زمین پراپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ یعنی عور تیں چلنے پھرنے میں یاؤں اس قدر آہتہ رکھیں کہ اُن کے زیور کی جینکارنہ کئی جائے۔ای لئے چاہیے کہ عور تیں بجنے والے جہا مجھن نہ پہنیں۔ آیٹ کے آخر میں فرمایا کہ اے مسلمانوا جن باتوں کا شہیں تھم دیا گیااور جن ہے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تفاضے کی بناپر تم ہے کوفی تقهير واقع ہو جائے توتم الله تعالی کی بار گاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ تم فلاح پاجاؤ۔ اہم ہاتیں:(1)عورت کا اجنبی مر و کی طرف نظر نے کا وہی تھم ہے، جو مر د کا مر د کی طرف نظر کرنے کا ہے اور بیہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کیا 154

علددوم

اَوْنِيَا بِهِنَّ اَوْمَامَلَكُ أَيْهَا نُهُنَّ إِوِالتَّبِعِينَ غَيْرِاُ ولِي الْإِمْ بَةِ مِنَ الرِّجَالِ آ وِالطِّفُلِ ا ور الله المسلمان عور الول يا الذي كنيزول برجو ان كى ملكيت مول يا مر دول مين سے وہ نوكر جو شہوت والے نه مول يا وہ يج الذين لم يَظْهَرُ وُاعَلَى عَوْلِ تِالنِّسَاءِ " وَلا يَضْدِبْنَ بِأَنْ جُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ منوں ہور توں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر اپنے پاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس ڈینٹ کا پیتہ چل جائے جو انہوں نے زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا إِلَى اللهِ جَمِينَعًا آيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ @ وَ آئِكِحُوا الْا يَالْمَ مِنْكُمْ م چیائی ہو گی ہے اور اے مسلمانو! تم سب الله کی طرف تو ہہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ 🔿 اور تم میں ہے جو بغیر نکاح کے ہوں وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِ كُمُ وَ إِمَا يِكُمُ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَى آءَ يُغَنِّهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ۖ اور تہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تواللہ انہیں اپنے فضل ہے غنی کر دے گا طرف نظر کرنے سے شہوت پیدانہیں ہو گی اور اگر اس کاشبہ بھی ہو تو ہر گز نظر نہ کرے۔ (2) شوہر کے علاوہ دیگر تحارم کے سامنے <mark>بھی مورت اپنے بناؤ سنگار کے</mark> اعضاءاس وقت ظاہر کر سکتی ہے جب ان میں سے کسی کوبری خواہش کا اندیشہ نہ ہو،اگر ایبا اندیشہ ہو تو ظاہر کرناناجائز <mark>ہے۔ درس؛</mark> موجودہ دور میں میڈیاو غیرہ سے لوگوں کابیہ ذہن بنانے کی بھر پور کوشش کی جاتی ہے کہ عورت مجمی ایک انسان اور آزادی اس کا بھی حق ہے ، اے پر دہ کروانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے بر خلاف اور جبری قیدہے حالا نکہ پر دہ توعورت <mark>کی آزادگ</mark> کا ضامن <mark>اوراس</mark> کی عزت و ناموس کا محافظ ہے ، اس میں عورت کی عزت وو قار ہے۔ جن ممالک میں عورت کی بے پروگی کو <mark>رواح دیا گیاوہاں کا معاشرہ گبڑ گیا اور خاند انی نظام تباہ ہو کر رہ گیا، شادیوں کی ناکامی اور طلا قوں کی تعد ادبیں اضافیہ ہو گیا اور پیہ سب</mark> نائ اورت کونے پر دو کرنے کائی نتیجہ ہے۔

155

الريسيم القرآل )

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ۞ وَلَيَسْتَعُفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُ وْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اور الله وسعت والاء علم والاب ) اور جولوگ تکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاکد امنی افتیار کریں یہال تک کہ الله انہیں اپنے مِنْ فَضَلِه ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمُ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيُلِمْ فضل سے غنی کردے اور تمہارے غلام اورلونڈیوں میں ہے جومال کما کردینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں توتم انہیں (یہ معاہدہ) لکیودوا گرتم ان می خَيْرًا ۚ وَالْتُوهُمُ مِّنُ مَّالِ اللهِ الَّذِي مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمِعَآءِ إِنَ اللهُ وَلا تُكْرِهُ وَافَتَيْتِكُمْ عَلَى الْمِعَآءِ إِنَ اللهُ وَلا تُكْرِهُ وَافَتَيْتِكُمْ عَلَى الْمِعَآءِ إِنَ اللهُ وَلا تُكْرِهُ وَافَتَيْتِكُمْ عَلَى الْمِعَآءِ إِنَ اللهِ الله کچھ بھلائی جانواورتم ان کی اللہ کے اس مال ہے مدد کروجو اس نے تنہیں دیا ہے اور تم دنیوی زندگی کامال طلب کرنے کیلئے اپنی کنیزوں کوبد کاری تَحَصُّنَّا لِّتَبْتَغُو اعْرَضَ الْحَلُو قِ اللَّهُ نُيَا ﴿ وَمَنْ يُكُرِ هُمُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ إِنَّ مجبور نہ کرو (خصوصاً) اگر وہ خود (بھی) بچنا جاہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیٹک الله ان کے مجبور کئے جانے کے بعد غَفُوْمٌ مَّ حِيْمٌ ۞ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَآ إِلَيْكُمُ البِّهُ مُّبَيِّنْتٍ وَّ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمُ بہت بخشے والا، مہربان ہ 0 اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے او گوں کا حال اور ڈر والول کے لیے آیت 33 🥞 ارشاد فرمایا کہ جولوگ ممبر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے توانہیں جاہے کہ حرام کاری سے بچے رہیں یہاں تک کہ الله تعالی انہیں اپنے فضل ہے مالد ار کر دے اور وہ مہرونان نفقہ اوا کرنے کے قابل ہوجائیں۔ مزید فرمایا: اور جومال کماکر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں۔ آیت کے اس جھے سے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے بیں چندادگام بیان ہوئے ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ جو غلام اور لونڈی مخصوص مقد ار میں مال کماکر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں توانہیں اس کا معاہدہ لکھ دینامتے ہے،اس طرح کی آزادی کوشریعت کی اصطلاح میں کتابت اور ایسامعاہدہ کرنے والے غلام کو مُکاتَب کہتے ہیں جبکہ جو مال دینا طے پائے اسے بدّلِ کِتابت کہتے ہیں۔ مزید فرمایا: اور تم اپنی کنیز وں کو بد کاری پر مجبور نہ کر د۔ شانِ نزول:عبدالله بن أبی بن سلول منافق مال حاصل کرنے کے لئے اپنی کنیز وں کو بد کاری پر مجبور کر تا تھا، ان کنیز وں نے رسول خداسلی اللہ علیہ والد دسلم سے اس کیا شکایت کی، اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ تم مال کے لالچ میں کنیز وں کوبد کاری پر مجبور نہ کر و خصوصا اگر وہ خود مجی پچنا چاہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، مہربان ہے اوراس کاوبال گناہ پر مجبور کرنے والے پر ہے۔ اہم ہاتنی: (1) اگریہ اندیشہ کہ نکاح کرے گاتونان نفقہ نہ دے سکے گایاجو ضروری ہاتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگر ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرناحرام ہے مگر نکاح کر لیاتو نکاح بہر حال ہو جائے گا۔ (2)جولوگ کی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے توانہیں چاہئے کہ کثرت سے روزے رکھیں۔(3) باندیاں یادیگر عور تیں راضی ہوں تب جی بد کاری حرام اور جرم ہی ہے لیکن جب وہ مجی راضی نہ ہو تو دو گناحر ام ہو جاتا ہے کہ ایک بد کاری ہوئی اور دو سراکسی گواس پر مجبور کرنا۔ آیت 34 ﴾ ای آیت میں الله تعالی نے قر آن پاک کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں: (1) قر آن پاک کی آیتیں روشن اور مفضل ہیں۔ جلددوم

اَلْمَنْزِلُ الرَّاعِ ﴿ 4 ﴾

マロ: YE 251211 10V \* 10V \* 11A 产が 11A 产が 10V \* 11A 产が 11A 产が 10V \* 11A 产が 11A 产が 10V \* 11A 产が 1

وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ أَلَاهُ نُوْمُ السَّلُوتِ وَالْاَرُى صَلَّمَ لَكُونِ الْمُسْكُوةِ فِينَهَ اصِمْبَاحٌ ا ا البهت نازل فرمائی (الله آسانوں اور زمینوں کوروش کرنے والا ہے۔اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، ٱلْهُبَاحُ فِيُزُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَا نَّهَا كُو كَبُّ دُيِّيٌّ يُّوْقَدُمِنْ شَجَرَةٍ مُّلِرَ كَةٍ زَيْتُونَةٍ و جراخ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا شارہ ہے جو زیتون کے برکت والے در خت ہے روشن ہوتا ہے وَ أَنْ قِيَّةٍ وَالاغَمُ بِيَّةٍ لَا يَكَادُزَيْتُهَا يُضِي عُو لَوْلَمْ تَبُسُسُهُ نَامٌ لَوُرٌ عَلَى نُوسٍ يَهْدِي ج<sub>ونہ</sub> مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھٹرک اٹھے اگر چہ اے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے ، اللہ اپنے اللهُ لِنُوْيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْآ مُثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ نور کی راہ دکھاتا ہے جے چاہتا ہے اور الله لوگول کیلئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور الله ہر شے کو خوب جاننے والا ہ (2) ان میں سابقہ لوگوں کی مثا<mark>لیں ہیں۔اس کا ایک معنی می</mark>ہ ہے کہ جس طرح تورا<mark>ت اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے ادکام دیئے گئے</mark> ای طرح قر آن مجید میں بھی <mark>دیئے گئے ہیں۔</mark> دوسرامعنی بیہ ہے کہ سابقہ اُمتوں میں الله تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ ہے جن پر عذاب ہزل ہواان کاذکر قرآن یاک میں ہے۔(3) متقین کے لئے نصیحت ہے۔ اہم بات: یہاں متقین کابطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ قرآن گ انسخت ہے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ورک : تلاوت قر آن کوزندگی کامعمول بنانا چاہیے کیونکہ قر آن مجید نصیحت کا بہت بڑا ذریعہ ے،ال کی برکت سے دلول کی سختی دُور ہوتی، دلول پر چڑھاہوا گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا اور خوف خداہے آنسور وال ہو جاتے ہیں۔ آیت 35 ﴾ ارشاد فرمایا: الله آسانوں اورز مینوں کانور ہے۔ نور الله تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آیت کے اس ھے کے معنی یہ ایں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا بادی اور منور فرمانے والاہے تو زمین و آسان والے اس کے نورے حق کی راہ اور گر ابی ہے نجات عاصل کرتے ہیں۔ مزید فرمایا: اس کے نور کی مثال۔الله تعالی کے نورے مراداس کی طرف سے مخلوق کو ملنے والی ہدایت ہے یانور ے مراد سید کا تنات سلی اللہ علیہ والہ وسلم جیں یامؤمن کے ول کی وہ نورانیت مر اوہ جس سے وہ ہدایت یا تا ہے یانور سے مر او قر آن ہے۔ آی<sup>ے می</sup>ں بیان کی گئی مثال کے متعدد معانی میں ہے دو معنی یہ ہیں:(1) <mark>نورے مراد ہدایت ہے اور معنی سے ہیں کہ الله تعالیٰ کی ہدایت</mark> نہایت واضح روش ، اور صاف ہے جیسے کو لئی نہایت روشن چراغ ہو جو موتی کی طرح چمکد ارستارے جیسے شفاف فانوس میں ر کھاہواہو اور الهاد شخاکے لئے صاف ستھرے زیتون کا تیل ڈالا گیاہو۔ گویا تیل بھی اعلیٰ قشم کاہے اور فانوس بھی چکندار اور شفاف ہے تواس میں رکھے اوے چراٹ کاروشنی بہت واضح اور نمایاں ہو گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی جانے والی ہدایت اپنے منبع اور ظہور کے اعتبار سے بہت واسم ہے۔ (2) یہ سید المرسلین سلی الله ملیہ والہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ روشند ال (یعنی طاق) تو حضور اقد س سلی الله میں اللہ اسلم کا سینہ شریف ہے اور فانوس، قلب مبارک اور چراغ، نبوت ہے جو کہ شجرِ نبوت ہے روشن ہے اور اس نور محمدی کی روشنی ممال ظهور ش اس مرتب پرہ کر اگر آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے نبی ہوئے کا بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے۔اس مثال کی تھر تک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت آ تو ال ہیں۔ ایم بات نزیتون کا در خت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے میں ہوں جلددوم

فِي بُيُوتٍ إَ ذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُنْ كَن فِيهَا السُّهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْاصَالِ إِ ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرتے اوران میں الله کانام ذکر کئے جانے کاالله نے حکم دیا ہے،ان میں صبح وشام الله کی تشیخ بیان کرتے ہیں ہ مِ جَالٌ لا تُكْهِيهِمْ تِجَامَةٌ وَلا بَيْعُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزُّكُوةِ " وہ مر د جن کو تجارت اور خرید و فروخت الله کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکاوۃ دینے سے غافل نہیں کرا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبُصَائُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُوا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں الٹ جائیں گے 🔿 تاکہ الله انہیں ان کے بہتر کامول کا بدلہ دے فوائد ہیں، جیسے اس کاروغن جس کو ڈیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سر میں لگانے اور س<mark>الن کے طور پر استعال کرنے</mark> میں بہت مفید ہے۔ زینون کے درخت کے بیتے نہیں گرتے۔ یہ درخت ندسر د ملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں بلکہ ان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اُسے گری ہے نقصان پہنچے نہ سر دی ہے اور وہ نہایت عمدہ واعلیٰ ہے اور اس کے کچل انتہائی مُغتَدِل <del>ہیں۔</del> آیت 36 الاس آیت کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور معنی میرے کہ نورِ البی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جوان گھرول میں روشنی وے رہاہے جنہیں بنانے ، اُن کی تعظیم و تطہیر کرنے اوران میں الله تعالیٰ کا نام ذکر کئے جانے ک<mark>ا الله تعالیٰ نے تعلم دیاہ۔</mark> ان گھروں سے مسجدیں مراد ہیں کہ نور ہدایت اور نور محمدی کی شعاعین علم وہدایت وعبادت کی صورت بین مسجدوں میں جگمگاتی ہیں۔ مزید فرمایا: ان گھروں (معجدوں) میں صبح وشام بند گانِ خدا، الله کی تشبیح بیان کرتے ہیں۔ تشبیح سے مراد نمازیں ہیں، صبح کی تشبیع سے فج<sub>ر اور شام</sub>ے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مر ادہیں۔ آیت 37 ﴾ اس آیت میں نورے ہدای<mark>ت حاصل کرنے والول کے چند ظاہر می وباطنی اعمال ذکر فرمائے گئے، چنانچے ارشاو فرمایا گدنورے</mark> ہدایت حاصل کرنے والے وہ مر د<del>میں ج</del>نہیں تجارت اور خرید و فرو خت الله تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی <mark>ولسانی ذکر اور نمازے او قات</mark> پر مجدول کی حاضری ہے، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر اواکرنے ہے اور ز کوۃ کووفت پر دینے ہے غافل نہیں کرتی۔وہ اس دان ے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آ تکھیں اُلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ فرمانبر دار بندے جو ذکر وطاعت میں نہایت مُستَعبد اور عبادت کی ادا میک میں سر گرم رہتے ہیں، اس منسن عمل کے باوجودوہ اس دن سے خائف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے الله تعالیٰ کی عبادت کاحق ادانہ ہو گا۔ آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکی بیان فرمائی کہ شدتِ خوف اور اضطراب ہے دل الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے منہ باہر

تکلیں نہ نیچے اُتریں اور آئکھیں اُوپر چڑھ جائیں گی یااس کے بیہ معتی ہیں کہ کفار کے دل کفر وشک ہے ایمان ویقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آتکھوں سے پر دے اُٹھ جائیل گے۔اہم بات:اس آیت میں ابلور خاص مر دول کاذکر اس لئے ہوا کہ عور تول پر جعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادا لیگ کے لئے مسجد میں حاضر ہو نالازم نہیں۔عورت کے لئے گھر میں نمازیر ھنازیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ دوس: محابہ کرام رضی اللہ عنبم کے نز دیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دو کاند اری ہے بڑھ کر تھی ای لئے یہ اقامت کی آواز غنے ہی سب کھے بند کرکے قماز کے لئے حاضر ہوجاتے تھے۔

آیت 38 🎤 فرمایا کہ الله تعالیٰ کے مقبول بندے ان نیک کاموں میں اس لئے مشغول ہوتے ہیں تا کہ الله تعالیٰ انہیں ان کے بیتر افعال

109 فدافلتم ١٨ ١٠٠ النافلاء: ٣٩ : ٢٤ ك وَيَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضَلِهِ ﴿ وَاللَّهُ يَـرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوۤ ااَعْمَالُهُمْ ۔ اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے O اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں كُنَهُ إِلِي بِقِيْعَةِ يَجْسَبُهُ الظَّمُانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَ وَلَمْ يَجِلُ وُشَيًّا ہے تھی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح حیکنے والی ریت ہو، پیاسا آ دمی اے پانی سمجھتا ہے یہاں تک جب وہ اس کے پاس آتا ہے تواہے پچھے بھی نہیں یا تا

وَّوَجَدَاللَّهَ عِنْكَ لَا فَوَ فَيهُ حِسَابَةً ﴿ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُلْتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيِّ

ارده الله کواپنے قریب پائے گاتواللہ اے اس کا پورا حساب دے گااور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے 🔾 یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں يَّغْشِهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْ قِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْ قِهِ سَحَابٌ لَمُ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْ قَ بَعْضٍ لَ

جی کواوپرے ایک موج نے ڈھانپ لیاہو،اس موج پر ایک اور موج ہو، (پھر)اس (دوسری)موج پر بادل ہوں۔اند جیرے ہی اند جیرے ہیں ایک کے اوپر دوسر الثد جیر اے <mark>کانو</mark>ا عطاکرے اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطاکرے اگر چیہ پہلی جزبھی فضل رہی ہی ہے لیکن <mark>یہ نفل پر ففل ہو گااور الله تعالی جے</mark> چاہتا ہے بے حساب رزُق عطا فرما تا ہے۔

آیت 39 🦠 ایمان والوں کے حالات کے بعد اس آیت سے کا فروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے اور ونیا میں بھی وہ طرح طرح کی تاریکیوں میں ہیں۔اسی سلسلے میں یہاں ذکر کی گئی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ظاہر ی ا بھے آنمال کی مثال الی<mark>ں ہ</mark>ے جیسے کسی بیابا<mark>ن می</mark>ں و صوب میں پانی کی طرح حمیکنے والی ریت ہو، بیاسا آدمی اسے یانی سمجھ کر اس کی حلاش <mark>یں جا</mark>نااور جب وہاں پہنچتا ہے تو یانی کانام ونشان نہیں ہو تا جس <mark>ہے وہ سخت مایو س ہو جاتا ہے؛ یہی حال کا فر کا ہے کہ وہ اپنے خیال میں</mark> نگیاں کر تا ہاور سمجھتا ہے کہ الله تعالیٰ ہے اس کا ثواب پائے گا، لیکن جب میدانِ قیامت میں پہنچے گا تواہے کوئی ثواب نہیں ملے گا ب<mark>که عذاب عظیم میں گر فتار ہو گااور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا غم اس بیاس ہے بہت زیادہ ہو گا۔ **درس:** کافر کی نیکیوں کفر کی</mark> وجہ ہے برباد ہو جاتی ہیں اور مسلمان کی نیکیاں ریاکاری سے تباہ ہو سکتی ہیں۔اس لئے ایمان واخلاص پر بہت توجہ دین جا ہے۔ <mark>آیت 40 ﴾ اس آیت می</mark>ں گفار کے بُرے اعمال کی مثال بی<mark>ان گئی کہ وہ اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گیرے سمندر میں تاریکیاں ہوں</mark> جس کواد پر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسر <mark>ی موج ہو، پھر اس دوسر ی</mark> موج پر بادل ہوں، اند <del>بھرے ہی</del>

اندچرے ہیں کہ ایک اند جیرا دریا کی گہر ائی کاء اس پر ایک ا<del>ور اند جیرانہ به ن</del>ه موجوں کاء اس پر مزید اند جیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا ان اند میرول میں شدت کا بید عالم که ان تاریکیوں میں ڈوبا شخص اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اے اپنا ہاتھ بھی د کھائی دیتا معلوم نہ ہو علانگ ایناہاتھ انتہائی قریب اور اپنے جم کا جزوہ ،جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ایساہی کفار کا حال ہے كروه تكن اند حرول يعنى بإطل اعتقاد ، ناحق قول اور فتنج عمل كى تاريكيول مين كر فاربيل- آخر مين فرمايا: جس كيلي الله توريد بنائياس کے لیے کوئی اور شمیں۔ یعنی جے اللہ تعالی قر آن مجید کے نورے ہدایت نہ وینا چاہے تواہے اصلاً کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور الله تعالیا کی کومچیور کرکے ہدایت نہیں دیتا بلکہ جوخو دایتی مرضی ہے ہدایت اختیار نہ کرے تواللہ تعالی اے ہدایت نہیں دیتا۔

159

きてというとり عُ إِذَا آخُرَجَ يَدَةُ لَمُ يَكُنُ يَرْبِهَا ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَذُنُو مَّا فَمَا لَهُ مِنْ تُويِحُ کہ جب کوئی اپناہاتھ تکالے تواہے اپناہاتھ بھی د کھائی دینا معلوم نہ ہواور جس کیلئے الله نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں 0 ٱكَمُ تَرَانَ اللهَ بُسَيِّحُ لَدُمَنُ فِي السَّلُوتِ وَالْاَنُ مِن وَالطَّيْرُ طَفَّتٍ مَكِلُّ قَنْ عَلِمَ صَلاَتَهُ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آ سانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پر ندے (اپنے) پُر پھیلائے ہوئے اللہ کی تشیخ کرتے ہیں مب کولپٹی نلا وَتَسْبِيْحَةُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيلْهِ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَئْمِ ضِ ۚ وَإِلَى الله اور اپنی تشبیج معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کوخوب جاننے والاہ 🔾 اور آ سانوں اور زمین کی باد شاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف الْمَصِيْرُ ۚ ٱلمُ تَرَانَ اللهَ يُرُجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُكَامًا فَتَرَى لوٹناہ 🔾 کیاتم نے نہ ویکھا کہ اللہ نری کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے پھر انہیں آ ایس میں ملادیتا ہے پھر انہیں تہد در تہد کر دیتا ہے توتم دیکھتے ہو کہ الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِللِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيُهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ اس کے در میان میں سے بارش تکلتی ہے اور وہ آسان میں موجو د برف کے پہاڑوں سے اولے اُتار تاہے پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں آیت 41 ﴾ پہال سے الله تعالی کی عظمت کا بیان ہے کہ اے حبیب! کیاتم نے نہ دیکھا، جانا؟ مرادیہ کہ آپ کووٹی خداوندی کے ذریعے اس چیز کا بقینی علم حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین میں موجو دنتمام مخلوق اور ان کے در میان پر ندے اپنے پر بھیلائے ہوئے الله تعالیٰ کی تسبیح بیان کررہے ہیں کہ الله ہراس چیز سے پاک ہے جواس کی شانِ جلیل کے لائق نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی کسیج جانتا ہے اور الله تعالی نے نماز و کسیج کا جے جو طریقتہ سکھایاای کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اگر چہ جمیں وہ طریقہ و کھائی نہ دے یا سمجھ نہ آئے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والاہے اور وہی انہیں ان کے اعمال کی جزادے گا۔ آ ہے 42 ﴾ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کی باد شاہت کسی اور کے لئے نہیں بلکہ صرف الله تعالیٰ بی کے لیے ہے کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تُصَرُّف فرمانے کی قدرت رکھتاہے اور مخلوق کو فناہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گالوسب نے صرف الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹما ہے لہٰذاای قوت والے مالک کی عبادت کی جائے اور زبان و دل ہے اس کی تسبیح کی جائے۔ آیت 43 ﴾ آیت میں ہر عقمند کے لئے دعوتِ فکر ہے کہ کیاتم نے نہ دیکھا کہ الله تعالی جس سر زمین اور جن شہر وں کی طرف چاہے نز کی کے ساتھ بادل کو چلا تا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاویتا ہے اور ان کے جد اجد الکڑوں کو یک جا کر دیتا ہے ، پھر انہیں نہ در نہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے در میان میں ہے بارش تکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسان میں موجو دبر ف کے پہاڑوں ہے اولے اُتار تا ہے، پھر جس پر جاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس کے جان ومال کو چاہتا ہے ان سے ملاک و تباہ کر تا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اُس کے جان ومال کو محفوظ ر کھتا ہے ، قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چیک استحصوں کے نور کو لے جائے اور روشنی کی تیزی ہے آتھھوں کو بے کار کر دے۔ بیہ سب کسی قادر و تحکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں اور وہ قدرت و تحکمت والاحلاما

المَانِونَ اللهِ اللهُ اللهِ المَّالِمُ اللهِ ا

رب الله تعالیٰ ہے۔

آبت 45 ﷺ آمانوں اور زمین کے احوال سے خدا کی عظمت پر ولالت کے بعد اس آبت سے جانداروں کے احوال سے الله تعالی کی قدت و حداثیت بیان کی جاری ہے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے کہ الله تعالی نے جانداروں کی تمام اَجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا اور پانی ان سب گا اصل ہے پچر بھی یہ ایک دوسر سے سس قدر مختلف ہیں۔ یہ تنوع کا کنات کے خالق کے علم و حکمت اور قدرت کے ممال کی دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز ہے ایس عجیب مخلوق پیدا فرمادی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل جیسا کہ دان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل جیسا کہ سمائی ہم چیلی اور بہت سے کیڑے اور ان میں کوئی وہ پاؤں پر جلتا ہے جیسا کہ آدمی اور پر ندے اور ان میں کوئی چار چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بیشک الله تعالی ہم شے پر قادر ہے پائل پر جیسا کہ جو پائے اور در ندے۔ الله تعالی ہم چیا ہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بیشک الله تعالی ہم شے پر قادر ہے تو گوئی ہمیں۔

آئے۔ 46 ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے صاف بیان کرنے والی آئینیں لینی قرآنِ کریم نازل فرمایا جس میں ہدایت واحکام اور حلال و قرام کاواضح بیان ہے اور الله تعالی جے چاہتا ہے سید ھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور سید ھی راہ جس پر چلنے سے الله تعالیٰ کی رضا الدا قرت کی فعت میسر ہو،وہ دین اسلام ہے۔

ا کے اس آیت میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں: ہم الله تعالی اور رسول سلی الله علیہ والہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم

عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ

## وَ اَطَعْنَاثُمُّ يَتُولِّى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿ وَمَا أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا وُعُوّا اورہم نے اطاعت کی پھران میں ہے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور (حققت میں) وہ مسلمان نہیں ایل © اور جب انہیں اللہ اور اس

إِلَى اللهِ وَ مَ سُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيْنٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ لَكُمْ

الْحَقُّ يَانُو وَالِيهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ آمِرانُ تَابُؤَ الْمُريَخَافُونَ أَن يَعِيفُ

ہوجائے تواس کی طرف خوشی خوشی جلدی ہے آتے ہیں 0 کیاان کے دلول میں بیاری ہے؟ یاانہیں شک ہے؟ یا کیاوہ اس ہات ہے ڈرتے ہیں کے نے ان کی اطاعت کی، پھر ان میں ہے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کر تا اور حقیقت میں وو مسلمان نہیں، بلکہ منافق ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے مُوَافِق نہیں۔

آیت 48 گھٹان خوال: بشرنائی منافق کاز بین کے معاملے میں ایک یہودی ہے جھٹڑا تھا، یہودی جانتا تھا کہ اس معاملہ میں وہ سپا ہار اسے بھین تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دالہ وسلم حق وعدل کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لئے اُس نے خواہش کی کہ اس مقدے کا فیصلہ رسول کر بھی سلی اللہ علیہ دالہ وسلم عدل وانصاف میں کی کر میں سلی اللہ علیہ دالہ وسلم عدل وانصاف میں کی کر ورعایت نہیں فرماتے، اس لئے وہ حضور انور سلی اللہ علیہ دالہ دسلم کے فیصلہ پر توراضی نہ ہوا اور کعب بن اشر ف یہودی ہے فیصلہ کر اُر اِنے کا اصرار کیا اور سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے فیصلہ پر توراضی نہ ہوا اور کعب بن اشر ف یہودی ہے فیصلہ کر اِنے کا اصرار کیا اور سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے فیصلہ پر توراضی نہ ہوا اور کعب بن اشر ف یہودی ہے فیصلہ کر ایس فیصلہ کر ایس کے دسول سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ دوہ ہم پر ظلم کر یں ہے ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا تھا، ہے درسول ان کے در میان اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیں تو اسی وقت ان بیس ہے ایک فریق یہ بات قبول کرنے ہے مند پھیرے لگتا ہے۔ اہم بات نبار گاو مصطفیٰ، بار گاو خدا ہے کیونکہ ان او گوں کو حضور پُر نور سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی طرف بلایا گیا تھا، جے اللہ تعالی نے فربایا، الله درسول کی طرف بلایا گیا تھا، جے اللہ تعالی نے فربایا، الله درسول کی طرف بلایا گیا تھا، جے اللہ تعالی نے فربایا، الله درسول کی طرف بلایا گیا تھا، جے اللہ تعالی نے فربایا، الله درسول کی طرف بلایا گیا۔

آیت 49 ﷺ اس آیت میں کفار ومنافقین کاحال بیان کیا گیا کہ وہ بار ہاتجر بہ کر چکے تنتے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سیدالمر علین سلیاللہ ملیہ والیہ دسلم کا فیصلہ سر اسر حق اور عدل وانصاف پر بنی ہو تا ہے اس لئے ان میں جو سچاہو تاوہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور پُر نور سلی اللہ ملیہ والہ دسلم کا فیصلہ فرمائیں جبکہ مجمونا آ دمی ، نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے فیصلہ سے ڈرتا اور گھیر اتا تھا۔

آیت 50 گیا ان آیت میں منافقین کے اعراض کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیاان کے ولوں میں کفرو منافقت کی بیاری ہے؟ یا انہیں ہمارے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی نبوت میں شک ہے؟ یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ الله تعالی اور اس کارسول سلی الله علیہ والہ وسلم کا فیصلہ حق و قانون الله علیہ والہ وسلم کا فیصلہ حق و قانون کے خالف ہو ہی نبیس سکتا اور کوئی بد دیانت آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی عدالت سے غلط فیصلہ کروائے میں کا میاب نبیس ہو سکتا ہا ہی وجہ سے وہ آپ کے فیاف ہو ہی فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں اور وہ حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔

ہے وہ آپ کے فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔

فَدَافَلُحَ ١٨ كَ النافل ١٠١٠١٥ ١٠٠

اللهُ عَلَيْهِمُ وَ مَسُولُهُ \* بَلُ أُولَيِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا فِي اللهُ عَلَيْهِمُ وَمَسْوَلُهُ \* بَلُ أُولَيْكُ فُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَسْفِئُكُ إِذَا دُعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَسْفِئُونَ إِذَا دُعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَسْفِئُونَ إِذَا دُعُوا فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَنْ لِكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَنْ لِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ لِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ لِمُن اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَنْ لِكُولُوا لَهُ عَلَيْهِمُ وَمِنْ لِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَمِنْ لِكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُ إِلَّا لَا عَلَيْكُ إِلَّا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا عُلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا كُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّلِلْمُ لِللللَّهُ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ العلام الله الله الله الله وہ خود ہی ظالم ہیں 0 مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف ابتدادران کارسول ان پر ظلم کریں گے ؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں 0 مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف إِلَىٰ اللهِ وَمَاسُوْلِهِ لِيَخْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنُ يَّقُوْلُوْ اسَبِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَأُولَيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ @ ہا ۔ بایاجاتا ہے تاکہ رسول ان کے در میان فیصلہ فرمادے تو دہ عرض کریں کہ ہم نے سنااور اطاعت کی اور یہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں 0 وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَمَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَالِيزُونَ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ و پر الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ہے ڈرے اوراس (کی نافرمانی) ہے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں 🔾 اورانہوں نے بوری کو شش ہے جَهْدَ أَيْهَا نِهِمْ لَهِنْ أَمَرُ نَهُمْ لِيَخْمُ جُنَّ " قُلُ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعُرُو فَلَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ الله کی تسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں تھم دوگے تووہ ضرور لکلیں گے۔تم فرماؤ: تشمییں نہ کھاؤ، ٹٹریعت کے مطابق اطاعت ہونی جاہیے، بیشک الله

آیت 51 ﴾ ای آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کو ایسا ہونا جائے کہ جب البین الله تعالی اور اس کے رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی طرف بلایا جائے تا کہ رسول اکرم سلی الله علیہ والہ وسلم ان کے در میان الله تعالی <u>کے دیتے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ</u> فرمادیں تووہ عرض کریں: ہم نے بلاوا عنااور اسے قبول کر کے اطاعت کی اور جو ان ہفات کے طا**ل بیں وہی لوگ کا میاب ہونے والے بیں۔** در تریا: تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عقل مبارک وحی کے توریب روش اور کا نئات کی کامل ترین عقل ہے،لہذا اس کے مقابلے میں کسی دوسری عقل کا اعتبار نہیں۔

آیت 52 💨 آیت کاخلاصہ میہ ہے کہ جو فراکض میں اللہ تعالیٰ کی اور سُنتوں میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کرے اور ماضی میں الله تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں الله تعالیٰ ہے ڈرے اور آئندہ کے لئے پر ہیز گاری اختیار کرے تو الياوك بي كامياب بين-اہم بات: يد آيت مبارك بهت بى خوبصورت ہے كد اس ك الفاظ اگر جد كم بين كيكن أخروى كامياني كى بنیاد بتاوی گئی۔

آیت 53 🎉 ایں آیت ہے دوبارہ منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیاہے۔جب الله تعالی نے بیربیان فرمایا کہ منافقین رسول کریم صلی الله علیہ و الدوسلم كا احكام كو پهند نہيں كرتے تو وہ حضور پر ثور سلى الله عليه واله وسلم كى بار گاہ ميں حاضر ہو كر كہنے لكے: الله تعالى كى مشم! اگر آپ ہمیں تھم دیں کہ ہم اینے گھروں ہے، اپنے مالوں اور اپنی عور توں کے پاس سے نکل جائیں توہم ضرور نکل جائیں گے اور اگر آپ ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیں تو ہم جہاد کریں گے ،جب ہمارایہ حال ہے تو ہم آپ کے حکم سے کیسے راضی شدہوں گے۔اس پر الله تعالیٰ نے نبی كريم ملى الدمليه والدوسلم سے فرمايا كدا ہے صبيب! آپ ان سے فرمائيں كدتم فتميں ند كھاؤ، حمين اس كى بجائے شريعت كے مطابق اطاعت کرنی چاہے، میشک الله تعالی تمہارے تمام پوشیدہ آعمال سے خبر دار ہے، وہ تمہیں ضر ورز سواکرے گا اور تمہاری منافقت کی مزان گلہ اہم بات:اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے عمل ہے سچاکر کے د کھانا چاہیے ، صرف قسمول ہے سچاکر نے گ کوشش نہ کا جائے۔ بار گاو خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبانی دعوے۔

جددوا

النَّاوُلا ٢٤ : ٢٥ - ٥٥ ك خَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ ٱ طِيعُوااللّهَ وَ ٱ طِيعُواالرَّسُوْلَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّا تمہارے اعمال سے خبر دارہے ⊙تم فرماؤ: الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم منہ پھیرو تورسول کے ذمے وی تبلغ عَكَيْهِ مَاحُيِّلَ وَعَكَيْكُمُ شَاحُيِّلْتُمُ ۖ وَإِنْ تُطِيْعُونُهُ تَهْتَكُوا لَوْمَا جس کی ذہبے واری کا بو جھان پرر کھا گیاہے اور تم پر وہ(اطاعت)لازم ہے جس کا بوجھ تم پرر کھا گیاہے اورا کر تم رسول کی فرمانبر واری کروگے توہدایت پاؤگے اور عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴿ وَعَدَا لِللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوْ امِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحُةِ رسول کے ذمے صرف صاف حلف حلین کر دینا لازم ہے 0 اللہ نے تم میں ہے ایمان والوں اور ایچھے اعمال کرنے والول ہے وعد و فرمایا۔ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْآثِمُ ضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ " وَلَيُكَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت وے گا جیسی ان ہے بہلول کو خلافت دی ہے اور ضرور ان کے لیے <mark>ان کے اُس دین کو جمادے ک</mark> الَّذِي الْهِ تَضَى لَهُمْ وَلَيْبَةِ لَنَّهُمْ صِّنْ بَعْدِ خَوْ فِهِمْ آمْنًا ﴿ يَعْبُدُو نَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي جوان کے لیے پیند فرمایا ہے اور ضرور طرور ان کے خوف کے بعد ان (ک حالت) کوا من سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کوشریک آیت 54 🎥 فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان تشمیں کھانے والوں ہے فرمادیں: تم سے دل اور سجی نیت ہے الله تعالی اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کرو۔اگر تم اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت و فرمانبر داری ہے منہ تجھیروگے <mark>ال</mark> اس میں ان کاخبیں بلکہ تمہاراا پناہی نقصان ہے کیو تکہ رسولِ اگرم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام اللی کا پہنچا دینا ہے اور وہ اپنے فرض سے عہد ہر آ ہو چکے اور تم پر ان کی اطاعت و فرمانیر داری لازم ہے۔ اگر اس سے روگر دانی کروگے تواللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گااور اگر فرمانیر داری کرو گے توہد ایت یاؤگے اور رسول الله صلی الله مل والدوسلم کے ذیعے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینالازم ہے، تمہاری ہدایت ان کے ذمہ داری نہیں۔ آیت 55 ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔شان نزول: مکد مکرمہ میں کفار کی طر ف سے انکالیف کے بعد مدینہ منورہ میں بھی کفار کی طرف ہے دھمنی اور صلے کا خطرہ رہتا ۔ اس پر ایک روز ایک صحافی رہی امڈینوز نے فرمایا: مجھی ایسامجھی زماند آئے گا کہ جمعیں امن میسر ہواور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں،اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ الله تعالیٰ نے تم میں سے ایمان اور اچھے اعمال والوں سے بیہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضر ورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیبی ان سے پہلول انبیاء کر ام عیبم انتلام کوخلافت دی ہے اور جیسے مصروشام کے جابر کافرول کوہلاک کرے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور الله تعالی ضروران کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرمادے گااور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کوامن ہے بدل دے گا۔ چنانچہ بیوعدہ یوراہوااور سر زمین عرب سے کفار مٹادیئے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق ومغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے فتح فرمائے؛ قیصر و کسریٰ کے ممالک اور خزائن اُن کے قبضہ میں آئے اور پوری دینا پر اُن کاڑعب چھا گیا۔ آخر میں فرمایا کہ جو اس وعدے کے بعد نعت 164 جلددوم

مَنِيًا وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰ لِكَ فَأُولِلْكَ فَمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَآقِيهُ وَالصَّاوِةَ وَاتُّواالزَّكُوةَ میں یہ تغیرائیں کے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان میں O اور نماز قائم رکھو اور زکوہ دو یہ تغیرائیں کے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان میں O اور نماز قائم رکھو اور زکوہ دو وَالْمِيْعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْوَتْم ۔ ور حول کی فرمانپر داری کرتے رہواس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے ⊙ ہر گز کا فروں کو یہ خیال ند کرو کدوہ جمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں وَمَاوْ هُمُ النَّامُ وَلِيِثْسَ الْمَصِيْرُ فَي آيُهَا الَّذِينَ امَنُو الْمِسْتَا فِكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ آيْمَا نُكُمُ اور ان کا گھانہ آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے O اے ایمان والوائمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرُّتٍ لَمِنْ قَبْلِ صَلَّوةِ الْفَجْرِوَحِينَ تَضَعُوْنَ ثِيَا بَكُمْ نہیں پنچے، انہیں چاہے کہ تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے کی اشکری کرے گا تو دہی فاسق میں کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی ادر اے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے۔ اہم ہا تھی:(1)اس آیت میں حضرت ابو بکر <mark>صدی</mark>ق رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفاءِ راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فنوحات ہوئیں اور کسری وغیرہ باد شاہول کے خزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور امن، قوت وشو کت اور دین کا نلیہ عاصل ہوا۔ (2)اس تع<mark>ت کی سب سے پہلی جو ناشگری ہو گی</mark> وہ حضرت عثانِ غنی رضی اللّٰہ بھنہ کو شہید کرنا ہے۔ آیت 56 🎉 ارشاد فرمایا که اے لو گو! نماز کو اس کے ارکان وشر اکط کے ساتھ قائم رکھو، اے ضائع نہ کرواور جوز کو ۃ الله تعالیٰ نے تم پر ز من فرمائی ہے اے اداکر و<mark>اور ا</mark>حکامات و ممنوعات میں اپنے رب عزوجل کے حبیب رسول سلی الله علیہ والہ وسلم کی اطاعت کرو تا کیہ تم پر

رقم کرکے عذاب ہے محفوظ رکھا جائے۔ آبت 37 ﷺ فرمایا کہ ان کفار کازمین میں امن ہے رہنا اس وجہ ہے نہیں کہ وہ رب کے قابو ہے باہر ہیں بلکہ بید رب تعالیٰ کی مہلت ہے گہذاان کے بارے میں یہ خیال نہ کر و کہ بیہ ہماری چکڑ ہے جھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے ،ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور

بینک دو کیابی بُری او شنے کی جگہ ہے۔

المتزل الراع (4)



بِزِينَةٍ ۚ وَ أَنْ يَسْتَغِفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْتٌ ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَ عُلَى حَرَجٌ ر ہے۔ اگر رہی ہوں اور اِن کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے اور الله سننے والا، جاننے والا ہے 0 اندھے وَرِعَلَى الْاعْرَجِ حَرَجٌ وَلاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلاعَلَى الْفُسِكُمُ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوْتِكُمْ ا اور لگاڑے اور بیار پر کوئی پابندی نہیں اور تم پر تھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں ہے <u>ٱوْ بِيُوْتِ ابَآيِكُمُ ٱوْ بِيُوْتِ أُمَّ لِهِ تِكُمُ أَوْ بِيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ أَخَا تِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ</u> اانے باپ دادا کے گھروں یا اپنی مال کے گھرے یا اپنے بھائیوں کے گھرول یا اپنی بہنوں کے گھرول سے یا اپنے پچاؤں کے أَغْمَا مِكُمُ أَوْبُيُوْتِ عَلْيَكُمُ أَوْبُيُوْتِ أَخْوَ الِكُمُ أَوْبُيُوْتِ خُلْتِكُمُ أَوْمَا مَلَكُتُهُ <mark>گروں سے بااپنی بچو پھیوں کے گھروں سے بااپنے اموؤ</mark>ں کے گھروں سے بااپنی خالاؤں کے گھروں سے بااس گھرہے جس کی جابیاں تمہارے ہونے کی امید نہ رہی ہ<mark>و اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ ہے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو توان پر پچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے</mark> کیڑے یعنی اضا<mark>فی جادر وغیرہ اُتار کرر کھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلابال، سینہ اور پنڈ کی وغیرہ کو ظاہر نہ کرر ہی ہوں اور ان</mark> <mark>بوڑھی عور توں کا اس ہے</mark> بھی بچنااور اضافی چاور و غیر ہ پہنے رہناان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، حاننے والا ہے۔ اہم ہات: بیر تھم الیکا بوڑھی عور تول کے لئے ہے جنہیں دیکھنے سے مر دول کوبری خواہش ند آئے،اگر بڑھایے کے باوچو دعورت کا اتنا حن د جمال قائم ہے کہ اے دیکھنے سے بری خواہش آتی ہو تووہ اس آیت کے تعلم میں داخل نہیں۔

آیت 61 الله شان نزول: (1) سحابة كرام رضى الله عنهم نبي كريم سلى الله عليه واله وسلم كے ساتھ جهاد كو جاتے تو اپنے مكانول كى چابيال <mark>ناہناؤں، بیارو</mark>ں اور ایا ہجوں کو دے جاتے جو ان عذروں کے باعث جہاد میں نہ جائکتے اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں ہے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، لیکن وہ لوگ اس خیال ہے اسے گوارانہ کرتے کہ شاید بیدان کو دل سے پیندنہ ہو، اس پر میہ آیت نازل ہو کی اور انہیں اس کی اجازت وی گئی۔(2) اندھے، ایا جج اور بیار لوگ تندر سنوں کے ساتھ کھانے ہے بیچتے کہ کہیں کسی کو <mark>نفرت ن</mark>د ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔(3) جب بھی اندھے، نابینا اورایا بچ کسی مسلمان کے پان جاتے اور اس کے پاس اُن کے کھلائے کے لئے کچھ نہ ہو تا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے بہاں کھلانے کے لئے لے جاتا، پیر بات ا<mark>ن او گو</mark>ب کو گوارانہ ہوتی، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید فرمایا: اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ آیت کے اس جھے سے گیارہ مقامات ایسے بتائے گئے جہاں سے کھانا مباح ہے۔(۱) اپنی اولاو کے گھروں ہے، کیونکہ اولاد كاكر ابناى كرب، اى طرح شوہر كے لئے بيوى كا اور بيوى كے لئے شوہر كا كھر بھى ابنانى كھرب-(٢) اپنے باپ كے كھرول ے۔(٣) اپن مال کے گھرے۔(٣) اپنے بھائیوں کے گھرول ہے۔(۵) اپنی بہنوں کے گھرول ہے۔(١) اپنے پچاؤں کے گھرول ے۔(۱) اپنی پھوپیچیوں کے گھروں ہے۔(۸) اپنے ماموؤں کے گھروں ہے۔(۹) اپنی خالاؤں کے گھروں ہے۔(۱۰) اس گھرے د جمل کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں۔ اس سے مراد آدمی کا و کیل اور اس کے معاملات کے انتظامات پر مامور شخص ہے۔(۱۱)اپنے



فَدَافَلَتُم ١١ كَ يُؤْمِنُوْنَ بِإِللَّهِ وَ مَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَا ذَنُوكَ لِبَغْضِ شَانِهِمُ فَاذَنُ لِّمَنْ شِئْتَ ہوں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر (اے محبوب!)جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے (جانے کی) اجازت ما تکمیں تو ان میں جسے تم جیا ہو مِنْهُمُوا اسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللهَ لَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ مَّ مَرِيمٌ ﴿ لَا تَجْعَلُوْ ادْعَاءَ الرَّسُولِ ہوات دے دوادر ان کے لیے اللہ سے معافی ما تکوء بیشک الله بخشنے والامہر بان ہے O(اے لو گو!)رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسانہ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۖ قَدُ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّالُوْنَ مِنْكُمُ لِوَا ذًا ۚ ب<sub>الو</sub>جیے تم میں ہے کوئی دوسرے کو پگار تاہے ، میشک الله ان لو گول کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑلے کر چیکے ہے نگل جاتے ہیں فَلْيَخْنَا إِلَّانِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَصْرِ ﴾ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَنَا الْ إليْمُ ﴿ ور ال کے علم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں وروناک عذاب پہنچے کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں جے تم جاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے الله تعالیٰ سے معافی مانگو، بیشک الله تعالی بھٹے والا مہربان ہے۔ اہم باتیں: (1) حضورِ اقد س صلی الله علیہ والہ وسلم کی مجلس باک کا ادب بیرہے کہ وہاں سے اجازت کے بغیر نہ <mark>جائں، ای لئے</mark> اب بھی روضۂ مطہر ہ پر حاضری دینے والے رخصت ہوتے وفت اُلُو داعی سلام عرض کرتے ہوئے اجازت طلب گرتے ہیں۔ (2) اس آیت سے در بارِ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ادب بھی معلوم ہوا کہ آئیں بھی اجازت لے کر اور جائیں بھی افان <mark>عاصل</mark> کرکے۔ اساتذہ ومشائخ اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی اجازت کے بغیر نہ جانا چاہیے۔(3)سلطان کو نیین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دربارے آ داب خو درب تعالی سکھاتا ہے بلکہ اس نے ادب کے قوانین بنائے۔(4)حضور پُر نور سلی اللہ علیہ والیہ وسلم کی شفاعت برنق ہے کہ رب تعالی نے انہیں شفاعت کا حکم دیاہے۔ آ<mark>نت 63 ﴾ ار</mark>شاد فرمایا کہ اے لو گوار سول کے بکار نے کو آپس میں ایسانہ بنالوجیے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کا ایک معنی پیہ ہے

آت 63 گیا۔ اور اور اور اور اور اور اور اور اور کے لکارنے کو آئیں میں الیانہ بنالوجیے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوار سول خداسلی الله علیہ والہ وسلم کے لیکارنے کو آئیں میں الیا معمولی نہ بنالوجیے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ سننے والے کی مرض ہوتی ہو کہ سننے اللہ علیہ والہ وسلم کا محاملہ دوسر ول سے بلند ہے کہ جب وہ کسی کو پکاریں تو اس پر جو اب دینا ادم مل کرنا واجب اور او ب سے حاضر ہونا لازم ہوجا تا ہے۔ دوسر امعنی ہیے کہ اے لوگو! میرے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کا نام لے کر نافو اللہ تعظیم ، تکریم ، تو قیم ، تکریم ، تو تیم ، تو تیم ، تکریم ، تا تو تیم ، تکریم ، تو تیم ، تا تیم ، تا کریم ، تا تو تیم ، تکریم ، تو تیم ، تکریم ، تو تیم ، تا کریم ، تو تیم ، تا کریم ، تو تیم ، تا کریم ، تا تو تیم ، تا کریم ، تا تو تیم ، تا کریم ، تا تا تا تو تیم ، تا کریم ، تا تا کریم ، تا کریم ، تا کریم ، تا کریم ، تا تا تا تو تیم ، تا کریم ، تا کریم ، تا کران کریم ، تا کریم کریم ، تا کریم ، تا کریم ، تا کریم کریم ، تا کریم ک

عليم القرآلنا





## ا بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام ہے شر وع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے<mark>۔</mark>

حوادث، ظالم باد شاہ کامُسلَّط ہونا یا دل کاسخت ہو کر معرفت الہی ہے محروم رہنا وغیر ہ کوئی مصیبت پہنچے یا نہیں آخرت میں در دناگ عذاب پہنچے۔اہم ہا تھی: (1) تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی ظاہر کی حیات طبیبہ میں اور وصالِ ظاہر کی کے بعد بھی انہیں ایے الفاظ کے ساتھ نداکر ناجائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو ،ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ''یا محمہ'' کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں۔ لبندااگر کسی نعت وغیرہ میں اس طرح لکھاہوا ملے تواہے تبدیل کر دیناچاہیے۔(2)جس نے بار گاہر سالت ملی اللہ ملیہ والہ وسلم کو حقیر سمجھاوہ کا فرہے اور دنیاوآ خرے میں ملعون ہے۔

آیت 64 🌓 اس آیت میں الله تعالی نے اپنی عظمت وشان بیان کرتے ہوئے فرمایا: س لو!جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہے سب کامالک الله تعالیٰ ہی ہے، بیشک وہ تمہارے ہر اُس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو یعنی ایمان پر ہویا نفاق پر اور وہ اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جزائے لئے پھیرے جائیں گے اور وہ دن روز قیامت ہے تووہ انہیں بتادے گاجو بچھے اچھابراعمل انہوں نے کیاادر الله تعالیٰ ہرشے کوخوب جانے والاہے ،اس سے پچھے بھی چھیا ہوا نہیں۔

سورة قرقان كا تعارف 🚱 يه سورت مكه مكرمه مي نازل بوني اوراس مين 6 ركوع اور 77 آيتين بين-اس سورت كي پېلي آيت مين لفظ "ألفُرْقَاكَ" مذكور ب، اس مناسبت سے اس سورت كانام "سورة فرقان" ركھا كيا ہے۔مضافين: اس سورت كى ابتداء ميں الله تعالیٰ کی تغریف و ثنااور عظمت وشان کا بیان ہوا۔ قر آن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ دسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر اور ان کاڑو ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزابیان کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے ناوم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تسلی کے لئے انبیاء ملیم اللّام کیا قوموں کے واقعات بیان کئے گئے۔الله تعالیٰ کی مختلف مصنوعات ہے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کئے گئے۔الله تعالیٰ پر تو گل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں بر داشت کرنے والے موسنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جبلالے والول پر عنقریب عذاب نازل ہو گا۔

170 غلددوم اَلْمَنْزِلُ الرَّاحِ ﴿ 4 ﴾ تَبْرِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرٌ اللَّ الَّذِي كَ لَهُ مُلك ورالله) بڑی برکت والاہے جس نے اپنے بندے پر قر آن نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہان والوں کوڈر سنانے والاہو O وہ جس کے لیے آسانوں السَّلُوتِ وَالْاَنْ مِنْ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۔ ورزمین کی باوشاہت ہے اور اس نے نہ اولا داختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کاشریک ہے اور اس نے ہرچیز کو پید افرمایا نَقُلَا مَا لَا يَخُلُوا ۞ وَا تَّخَذُ وَا مِنْ دُونِهَ الِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيئًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ پراے بھیک اندازے پرر کھا<mark>0 اور لوگول نے اس</mark> کے سوابہت ہے معبود بنالئے جو کسی شے کوپید انہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایاجا تا ہے وَلا يَمْلِكُونَ لِا نُفْسِهِمْ ضَوًّا وَ لا نَفْعًا وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْ تَاوَلا حَلِوةً وَلا نُشُورًا ۞ اورود اپنے لئے کی نقصان اور نفع کے مالک خبیس ہیں اور نہ وہ (کسی کی)موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں 🔾 آنت 1 🤻 ارشاد فرمایا که وه الله بزی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب، انبیاء کے سر دار ، محمر مصطفیٰ صلی الله علیه و الدوعلم يرحق اور باطل كے درميان فرق كر دينے والا قر آن نازل فرمايا تا كہ وہ اس كے ذريعے تمام جہان والوں كو الله تعالى كى نافرمانى كرنے يراس كے عذاب كاۋر سنانے والے ہول۔ اہم بات: آيت كے اس جھے" لِيتِكُونَ لِلْعَلَدِ فِينَ تَذِيدٌا" ميں حضور سيد المرسلين صلى الله ملہ والہ وسلم کی رسمالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بیسیجے گئے،خواہ جن ہوں یا بشر ، فرشتے ہوں یا ویگر مخلوقات، سب آپ کے اُمتی ہیں کیونکہ الله تعالیٰ کے سواہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں بیہ سب واخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ الرسم نے بھی ارشاد فرمایا:" اُڑسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً " يعني ميں تمام مخلوق كي طرف رسول بناكر بھيجا گيا ہوں۔ (مسلم، عدیث:1167) آیت 2 🤻 ای آیت میں الله تعالی کی پانج صفات بیان ہوئی ہیں: (1) آ سانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً الله تعالی کے لئے ہے۔ (2)الله تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی۔اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کارَ دہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیمالٹلام کو ضدا کا میں کتے الل منطافہ اللہ ۔(3) اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔اس میں بت پر سنتوں کارَ دہے جو بنوں کو خدا کا ٹریک تخبراتے ہیں۔(4) ہر چیز کو صرف الله تعالیٰ نے پی<mark>دا فرمایا۔</mark> (5) ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ آیت 3 🌓 اس آیت کا معنی میہ ہے جو معبود ، خالق ، مالک اور قادر ہونے میں مکتا ہے ، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کنے کورٹی دے رہے ہیں حالا لکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پید اہی نہیں کر کتے بلکہ خود انہیں بنایاجا تاہے اور وہ لیے آپ سے کوئی فٹرر ڈور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی خو د کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں ، کسی کوموت اور زندگی دینے کے مالک ہیں نہ کسی کو المناك بعددوباره زنده كرنے كا اختيار ركھتے ہيں۔ اہم بات نبير آيت بتوں كے بارے ميں ہے ، اے انبياء كرام عليهم النام يا اولياء عظام العنالة عليم پر چپال کرناخار جیوں کاطریقہ ہے کہ نبیوں ولیوں کابطور معجز ہ و کرامت مد د کرنا تومسلمانوں کاعقیدہ ہے۔ م

جلددوم

عَدَافَلَتُم ١٨١ ﴾ ﴿ الْعُوَانَ ١٥٠٤ ﴾ ﴿ الْعُوَانَ ١٠٤٤ ﴾

م ربیب و اور کافروں نے کہا: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھر تاہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ

آتے 5 کی فرایا گیا کہ وہی مشرکین قر آن کریم کے بارے میں ہے بھی کہتے ہیں کہ بیہ قر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم و
اسفند یار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ سابقہ علیہ دالہ وسلم نے کسی سے تصوالی ہیں، کیو فکہ کسی
پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے بیہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لئے دوسروں سکت تصوالی ہیں، پھر یہی کہانیاں ان پر سے وشام پڑھی جاتی ہیں
تاکہ من من کر انہیں یاد ہو جائیں اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں قو دی کہانیاں ہمیں مناد سے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی و تی ہہ
تاکہ من من کر انہیں یاد ہو جائیں اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں قو دی کہانیاں ہمیں مناد سے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان لو آپ
ہے جو آسانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے جس کی و کیل ہے ہے کہ اس خداکا کلام، قر آن کریم غیب کی خبروں پر مضمل ہے اور کافر
قر آن اور سول سی اللہ علیہ والہ وسلم کے متعلق باطل با تیں کرکے عذاب کے مستحق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے کی قدرت کے باوجود
مہر بانی کرتے ہوئے فوری عذاب تازل نہیں فرماتا بلکہ قوبہ کے لئے مہلت دیتا ہے تاکہ ہے قوبہ کر سکیں۔ چینک اللہ چنشے والا مہر بان ہے۔

آیے آگا اس آیت میں کافروں کا ایک مزید اعتراض فذکور ہے کہ کفار قریش نے تھر نیف کے نزدیک جمع ہو کریہ کہا: اس رسول کو میں ازار وں میں بھی چاتا پھر تا ہے۔ اس سے ان کی مراد ہو گئی کی اگر آپ سی افتہ عید ہو تا آوان کی طرف ان کی مراد ہو سے کہ کورے کہا تا اور نافر مانی سے ڈراتا نیز این کی طرف ان کی تاکہ کیا کے کور سے گئی شہو تا تو ان کی طرف ان کی تاکہ کیا کور کو کہتا اور نافر مانی سے ڈراتا نیز این کی تاکہ کیا کہ کور بوت کی گوائی ویتا۔

گی نبوت کی گوائی ویتا۔

عَلَيْ اللهِ الله

فَدَافَكُم ١٨ ﴿ الْفَوَالُ ١٥٠ ١٠ ﴿ الْفَوَالُ ١١٠٨ ﴾ الفَوَالُ ١١٠٨ ﴾

مَلِكُ فَيْكُونَ مَعَهُ نَوْ يُرُوا فَ وَالْهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آیت 9 گائی کارے اوپر دالی آیات میں نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی کفار کی بیہودہ ہاتوں کے متعلق اللہ اتعالیٰ ارشاد فرمات اللہ اتعالیٰ ارشاد فرمات عبیب! آپ دیکھیں کہ بیہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب و غربیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جائی گائی کہ انہوں نے جادد کے زیراثر کہا حالا نکہ آپ کے اقوال واعمال سب گواہ ہیں کہ آپ کامل عقل اور دانش رکھتے ہیں جبکہ جادو کا معلق قائدہ تا ہے گئے کر بی نہیں سکتا۔ یہ کفار اپنی الیمی واضح جہالت کی وجہ سے ہدایت کی راہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔

ان بیان کردو نزانوں اور بافات سے بہتر چیزیں عطافر ماوے اور و نیامیں ایسے بافات بنادے جن کے جبیب! تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردو نزانوں اور بافات سے بہتر چیزیں عطافر ماوے اور و نیامیں ایسے بافات بنادے جن کے بینچ نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلند بالا محلات بنادے لیکن الله تعالیٰ چو نکہ اپنی مشینت اور بندول کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرما تا ہے اس لئے اللے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ اہم بات: اس آیت سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجد اور رسالت صلی الله اللہ کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ اہم بات: اس آیت سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجد اور رسالت صلی الله میرالہ بنا کہ الله تعالیٰ ہوئے ہوئے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی تعتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسا تشیں عطافر مادے لیکن الله میرالہ بنا ہوئے ہوئے و نیا کی زیب وزینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا اور حضور پُر تور صلی الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والہ و بی ترجیح وی ہے۔

ا است المسال کی فرمایا کہ اے حبیب! ان کافروں نے آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم کی شان میں گنتانےیاں ہی نہیں کیں بلکہ انہوں نے قیامت کو اُگ تبلایا ہے اور ہم نے قیامت کو حبلانے والوں کیلئے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر تھی ہے۔ معادید النوان المراكز المراكز على المراكز على المراكز على المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز على المراكز عل

وَإِذَا الْقُوْا مِنْهَا مُكَانَاصِيقَ مُقَمَّ نِيْنَ دُعُوا هَنَالِكُ نَبُونَا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمُ ثَبُونُ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُعَالِكَ الْمُورِدِ اللَّهِ الْمُنْ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

وَّا حِدُّالوَّا دُعُوْ الْبُوْرَ مَا كَثِيْرًا ۞ قل الذيك خيرُ المرجنة الخلب التِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ الْمُ نه ما عُواور بهت م موتين ما عُون تم فرماؤ: كيابي (عذاب جنم) بهتر به ياوه بميشه رہنے كا باغ جس كاڈرنے والوں كووعد و يا كياہے،

كَانَتُ لَهُمْ جَزَ آءً وَمُصِيرًا ۞ لَهُمْ فِيهَامَا يَشَاءُوْنَ خُلِدِينَ ﴿ كَانَ عَلَى مَ إِلَّا

وہ باغ ان کے لئے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے جنت میں اس وہ چیز ہو گی جووہ چاہیں گے، دہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذرع کرم

آیت 14،13 کے ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب ان کفار کواس آگ کی کی تنگ جگہ میں جوانتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جگڑ کراس طرح ڈالا جائے گا کہ اُن کے ہاتھ گرونوں سے ملا کر باندھ دیئے گئے ہوں، یااس طرح کہ ہر ہر کا فراپنے اُپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جگڑ اہوا ہو، تو وہ وہاں موت ما تکیں گے اور ''وَاثَنْہُوْرَاؤ، وَاثَنْہُوْرَاؤ، وَاثَنْہُورَاؤ، کا اِسے موت آجا، کا شور مجائیں گے اور ''وَاثَنْہُورَاؤ، وَاسُ وَتَ اَن سے فرمایا جائے گا: آج ایک موت نہ ما تگو بلکہ بہت می موتیں ما تگو کیونکہ تم طرح طرح کے عذا ہوں میں مبتلا کئے جاؤگے۔

آیت 15 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان سے فرمائیں: کیا جہنم کاعذ اب اور اس کی ہولنا کیاں جن کا ذکر کیا گیا، یہ بہتر ہیں یاوہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا متقبول سے وعدہ کیا گیاہے، وہ باغ ان کے اعمال کا بدلہ اور اوٹنے کی جگہ ہے۔

آیت 16 کی فرمایا کہ جنتیوں کے لئے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہر وہ نعمت اور لذت ہوگی جو وہ چاہیں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مزید فرمایا: یہ تنہارے دب کے فرمہ کرم پر مانگاہوا وعدہ ہے۔ مانگے ہوئے وعدے ہے مرا دید ہے کہ وہ وعدہ مانگئے کے لائق ہے یااس سے مرا دوہ دعدہ ہے جو مؤمنین نے دنیا میں یہ عرض کرکے مانگا: "ماہئاً آیتنا فی الڈنی الڈنی الڈنی الڈنی الڈنی الڈنی الڈنی الڈنی ایس میں المزیت میں (مجمی) تجلائی عطافر ماریا ہے ہوئے وعدہ فرمایا: "ماہئا و ایتنا تعاوی میں آخرت میں (مجمی) تجلائی عطافر ماریا ہے جو مؤمنی کرکے مانگا: "ماہئا و ایتنا تعاوی میں المزیت میں المزیت میں (مجمی) تو اپنے دسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔



## إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَنْشُوْنَ فِي الْآسُوَاقِ ﴿ وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتُنَا

سب یقینا کھانا کھاتے تھے اور ہازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش منال

اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ مَابُكَ بَصِيْرًا ﴿

اور (اے او گو!) کیاتم صبر کرو گے ؟اور (اے محبوب!) تہمارارب خوب دیکھنے والا ہے 0

چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ یہ امور نبوت کے کمنائی نہیں بلکہ یہ تمام انجیاء علیم النام کی زندگی کا تھے تھے الذا یہ اعتراض محض جہالت اور عزاد پر بہی ہے۔ مزید فرمایا: اور ہم نے تہمیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بتایا۔ شان نزول: (1) ایم کافریب صحابہ کرام رضی اللہ عنم کو دیکھ کریہ خیال کرتے کہ یہ ہم ہے پہلے اسلام لا چکے اس لئے انہیں ہم پر ایک فضیلت رہے گا۔ اس خیال ہے وہ اسلام قبول کرنے ہواز رہتے اور امیر وں کے لئے غریب صحابہ کرام رضی الله عنم آزمائش بن جاتے۔ (2) یہ آیت الاجمال ولید بن عقبہ ،عاص بن واکل سہی اور نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہو گی، ان لوگول نے غریب صحابہ کرام رضی الله عنم کو دیکھا کہ علیہ ہے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا: ہم بھی اسلام لے آئیں تو آئیس جیے ہو جائیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیارہ جائے گا۔ پہلے ہے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا: ہم بھی اسلام لے آئیں تو آئیس جیے ہو جائیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیارہ جائے گا۔ والہ منافی اللہ تعالی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجد اررسالت صلی اللہ یہ والہ کی پر وی کرنے والے یہ لوگ بیں۔ الله تعالی نے یہ آیت نازل کی اور آئی مؤمنین سے فرمایا! کیا اور آئی مؤمنین سے فرمایا! کیا اور آئی مؤمنین سے فرمایا! کیا اور آئی مقبوطی سے بگڑنا چاہے۔ (2) اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھ واور جو تم سے زیادہ خریب کا جاس کی طرف دیکھ واور جو تم سے زیادہ خریب کا جاس کی طرف دیکھ واور جو تم سے زیادہ خریب کا ہے اس کی طرف دیکھ واور جو تم سے زیادہ خریب کا ہے اس کی طرف دیکھ واور جو تم سے زیادہ خریب کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو تقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کی میں دیادہ خریب کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کا ہے اس کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانو۔ (سلم مدینے کے تم (الیا اور کی کی طرف دیکھ واور کو حقیر نہ جانوں۔ (14) مدینے کے کہ تم (الیا ایکھ کے کہ کو کی کی کہ دیا گور کیا گور کے کہ تم (الیا اور کی کی کور کے کے دیا گور کے کہ تا جو کی کی کی کی کی کی کور کی کیا گور کے کی کور کیا گور کے کہ تو کی کی کی کی کی کی کور کی



فر فیتول کود یکھیں گے تووہ فر شتوں سے بناہ چاہتے ہوئے کہیں گے:اے اللہ! ہمارے اور ان فر شتوں کے در میان کو <mark>کی رو</mark> کی ہو گی آڑ کردے۔ آیت میں مجر مول سے مراد کفار ہیں۔

آیت 23 🕏 اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ کفارنے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری ایتھے عمل کیے ہوں گے جیسے صدقہ ،صلہ رحمی ،مہمان الوازى وغيرو الله تعالى ان كى طرف قصد كرك روشندان كى د هوب بين نظر آن والے باريك غبارك بكھرے ہوئے ذروں كى طرح النماب وقعت بنادے گا۔ مرادیہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیئے جائیں گے ،ان کا پچھ کوئی فائدہ نہ ہو گا کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لئے المان اثر طب اور وہ انہیں ٹیئٹر نہ تھا۔ آج کل مسلمان کہلانے والے سیکولر لبرل کو کا فروں کے اعمال، خدمتِ خلق، سائنسی ایجاد ات پر ائت بیاراً تا ہے اور اپنے مضامین اور کالمول میں بار بار لکھتے ہیں کہ کیا ایسے عظیم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان سب کوجواب ہے کہ جس ندائے بنت اور جہم پیدائی ہے اور جس کاعلم و حکمت لامتنائی ہے اس کا فیصلہ اِس آیت میں پڑھ لیس کہ کیا ہے؟

ا است کا خلامہ بیہ کہ جنت والے یعنی مومنین قیامت کے دن ان مغرور، متکبر مشرکوں کے مقابلے میں شکانے کے اعتبار

عَلَىٰ الَّذِينَ ١٩ ﴿ الْفُوالُ ١٩٠٥ ﴾ ﴿ الْفُوالُ ١٥٠ م ٢٥ ﴾ ﴿ الْفُوالُ ١٥٠ م ٢٩ ﴾ ﴿ الْفُوالُ ١٥٠ م ٢٩ ﴾ ﴿ الْفُوالُ ١٥٠ م ٢٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِّ اللَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلُولُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِمْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّ أَلَّ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلِهُ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّالِمُ أَلَّ أَلَّ

يومَ إِن عَيْرُ مُّسْتَقَلَّ اوَ آخسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السّمَاعُ بِالْعُمَامِ اللّهِ مِن عَلَا وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السّمَاعُ بِالْعُمَامِ اللّهِ مِن عَلَا وَ مَن آمان باداون مِن اللّه وَ كَانَ يُومَاعَلَ اللّهِ وَيُورِ لَا اللّهُ اللّهُ وَكَانَ يُومَاعَلَ اللّهُ وَيُ وَمَعِنِ اللّهُ وَكُانَ يُومًاعَلَ اللّهُ وَيُ وَمَعِنِ اللّهُ وَكُانَ يُومًاعَلَ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَكُانَ يُومًاعَلَ اللّهُ وَيُ وَمُ يَعَمُّ اللّهُ اللّهُ عَلَى يَكُنُ يُكُو يَكُولُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى يَكُنُ يُكُولُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُ وَمَ يَعَمُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكُنُ يُكِي يَقُولُ لِللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آیت 25 گااس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عبدالله بن عباس ضی الله عنہانے فرمایا: (جب قیامت قائم ہوگی تواس دن) پہلے
آسان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے زمین پر اتریں گے اور ان کی تعداد زمین کے جن وانس سب نیادہ ہوگی، گجر
دوسر اآسان پھٹے گااور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے ، وہ آسانِ دنیا کے رہنے والوں سے اور جن وانس سب نے زیادہ بیں، انک
طرح آسان پھٹے جائیں گے اور ہر آسان والوں کی تعداد اپنے ماتحوں سے زیادہ ہے یہاں تک کہ ساتواں آسان پھٹے گا، پھر کروبین
(یعنی فرشتوں کے سروار) اتریں گے ، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے اتریں گے ۔ (خازن 270/3)

آیت 26 ﷺ فرمایا کہ قیامت کے دن چی باد شاہی رحمٰن عزو بل کی ہوگی اور اس دن الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی باد شاہ نہ ہو گااوروہ دن کافروں پر براسخت اور انتہائی شدید ہو گا۔

آیت 27 گیشان ٹزول: عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف کا گہر اودست تھا، حضور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ارشاد فرمانے ہے اُس نے اُلِآل قَالَا اللّٰهِ مَدَّ مَدُّ مِنْ اللّٰهِ عَلَى شہاوت وى اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے ہے پھر مُرتَد ہو گیا، اس کے بارے بیس میہ آیت نازل ہو گی اور ارشاد فرمایا کہ جس دن ظالم حسرت و ندامت کی وجہ ہے اپنے ہاتھوں پر کائے گا اور کیے گا: اے کاش کہ بیس نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کاراستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کر تااور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔



آیت 32 🦫 تا جدار رسالت سل الله عایہ والہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا: اگر آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کا میر گمان ہے کہ

آپاللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرجبہ کیوں نہیں لے کر آئے جیسے گزشتہ انبیاء پر ان کی کتب

يكباراتريا - كفاركايه اعتراض بالكل فضول ہے كيونك قرآن كريم كاعاجز كردينے والا ہوناہر حال ميں يكسان ہے، چاہے وہ أيك بى مرتب

نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو بلکہ قر آن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح

الْمَثْرِلُ الرَّاعِ (4)

جلدود)





آبت37 کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح ملیہ النام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، جب انہوں نے رسولوں علیم النام کو جھٹلا یاتو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنادیا تا کہ بعد والوں کے لئے عبرت ہوں اور ہم نے گفر و تکذیب میں حدے بڑھنے والے ظالموں کے لیے دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہم ہات، یہاں رسولوں ہے مر اد حضرت نوح، حضرت اور یس اور حضرت شیٹ علیم النلام ہیں یا یہ بات ہے کہ ایک رسول علیہ النلام کی تکذیب تمام رسولوں علیم النلام کی تعدید کا میں مدال کا میں النلام کو جھٹلا یا۔

آیت 38 فرمایا کہ ہم نے حضرت ہو دعلہ النام کی قوم عاد اور حضرت صالح علہ النام کی قوم خمود کو بھی ہلاک کر دیا اور کنونجی والول کو ہلاک کر دیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ النام کی قوم سمی جو بت پر ستی کرتے تھے، الله تعالیٰ نے اُن کی طرف حضرت شعیب علیہ النام کو ہیا الکہ تعالیٰ نے اُن کی طرف حضرت شعیب علیہ النام کو ہیجالیکن قوم اپنی بت پر ستی پر ڈئی رہی۔ اُن لوگوں کے مکان ایک کنوئیں کے گر دیتھے۔ الله تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا اور یہ تمام قوم اپنی میں باک کیا اور یہ تمام قوم اپنی میں اس کے علاوہ اور اُقوال بھی قوم اپنی میں ماس کے علاوہ اور اُقوال بھی اور میں میں اس کے علاوہ اور اُقوال بھی ایک میں اس کے علاوہ اور اُقوال بھی ایک میں بہت میں ایس کے علاوہ اور اُقوال بھی ہیں۔ من بدارشاد فرمایا کہ قوم عاد و شمو د اور کنوئیں والوں کے در میان میں بہت میں امنیں بیں جنہیں انہیاء کر ام علیم النلام کی تکذیب

كرف ك سيب الله تعالى في بلاك كرويا-

آیت 39 ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو سمجھانے کیلئے مثالیں بیان فرمائیں، حجتیں قائم کیں کسی قوم کو سمجھائے، خدائی پیغام پنچائے اور عذاب البی سے ڈرسٹائے بغیر ہلاک نہ کیالیکن ان سب کے باوجو دجب انہوں نے انبیاء کرام علیم الثلام کو جھٹلایا توہم نے سب کو مکمل طور پر تناہ کر دیا۔

آیت 40 گاری آیت کا خلاصہ سے کہ کفار مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفر وں میں بارباراس بستی ہے گزر چکے ہیں جس پر پہتھروں کا برق سفر کے دوران اس بستی کو اپنی آئیسوں سے نہیں دیکھتے تھے تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے ، بلکہ ان کو گوں کا حال سے ہے کہ بیہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے قائل ہی نہیں۔ اہم بات: اس آیت میں اور ایمان لاتے ، بلکہ ان کو گوں کا حال ہی ہے کہ بیہ مرنے سے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے قائل ہی نہیں۔ اہم بات: اس آیت میں اور ایمان لاتے ، بلکہ ان کو گوں کا حال ہی ہے کہ بیہ مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں میں بھر اور ایمان کے مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں میں بھر اور کی بارش ہونے کا ذکر ہوا اس سے مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں میں بھر اور ایمان کے بیان کی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں میں بھر اور ایمان کی بارش ہونے کا ذکر ہوا اس سے مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں میں بھر اور ایمان کی بارش ہونے کا ذکر ہوا اس سے مراد "سدوم" نامی بستی ہے جو کہ حضرت کو طعبہ النلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں بھر اور ایمان کی بھر کی بھر کی بھر کو بارہ کی بھر کے بھر کی بھر کو بھر کی بھر کی









عَلَى مَا اَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ إِلَى مَا يِهِ سَبِيلًا @وَرُوكُل عُلُ مَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ إِلَى مَا يِبِهِ سَبِيلًا @وَرُوكُل مَ فراو: ين اين پر تم سے يجه اجرت نبين ما نگا لين جو چاہے كہ اپ رب كا طرف داستہ اختيار كرے ٥ اورائ ندور

عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَسَيِّحُ بِحَمُولًا وَ كَفَى بِهِ بِذُنُوْ بِعِبَادِم خَمِيْرًا ﴿

ہمرور کروچو مجھی نے مرے گااوراس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاک بیان کرواور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبرر کھنے کے لئے وہی کانی ہے ہ

مع الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْا مُضَوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًّا مِرثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعُرُشُ

جس نے آسان اور زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے چھ دن میں بنائے پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسااس کی شان کے لاگتے ہے،

آست 57 گئی فرمایا کہ اے حبیب!ان مشر کوں سے فرمادیں کہ میں وقی کی تبلیغ پر تم سے کوئی ونیا کی اجرت نہیں مانگلا سوائے اس کے کے میں است اختیار کرلے یعنی ایماند اروں کا ایمان لانا اور ان کا عمیر ااجر وصلہ وہ شخص ہے جو ہدایت قبول کرکے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرلے یعنی ایماند اروں کا ایمان لانا اور ان کا طاعت الٰہی میں مشغول ہونا ہی میر ااجرہے کیونکہ الله تعالی مجھے اس پر جزاعطا فرمائے گا اور ہدایت پانے والوں کے نیک اعمال کا ثواب جی ہدایت پہنچانے والے کو ملے گا۔

آیت 58 گافروں کی دشمنیوں، مخالفتوں اور سازشوں کے مقالبے میں فرمایا کہ اے حبیب! آپ اس دائمی زندہ خدا پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا جبکہ بت توہیں ہی ہے جان مر دہ، اورآپ خدا کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اپنے تمام بندوں کے تمام گناموں کی خبر رکھنے کے لئے وہی کافی ہے، کسی کا گناہ اس سے حجیب خبیں سکتا۔ اہم بات: توکل کا معنی ہے کہ اسباب اختیار کرکے مجروسہ صرف خدا پر رکھنا جیسے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اُسباب اختیار کرکے تھے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی لیکن غار اُور میں جب گفار بالکل قریب آگئے تو فرمایا، بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔





خاموشی اور بحث ہے اجتناب کرنا ہوتاہے۔

آ ہے۔ 64 🌓 ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والول کی خلوت و تنہائی کا حال ہیہ ہے کہ ان کی رات الله تعالیٰ کے لئے اپنے چیروں کے بل جوو کرتے اور اپنے قد مو<mark>ں</mark> پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اہم بات:جوعبادت جس وقت کرنا فرض ہے ا<mark>ے اس وقت ہی کیاجائے گا</mark> البیتہ تفلی عبادت رات میں کرنادن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مندہے ، اس کا ایک فائدہ بیہ کہ را<mark>ت میں عبادت کرنادن کے مقابلے</mark> میں زبان اورول کے درمیان زیادہ موافقت کا سب ہے۔ دوسر افائدہ یہ ہے کہ اس دفت قر آن پاک کی تلاو<del>ت کرنے اور سجھنے ہی</del> زیاوہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے درس: رات میں پچھ نہ پچھ نفلی عبادت کی عادت ضرور بنانی چاہیے۔اس سے کامل ایمان والول ک اوصاف پیداہوں گے اور آخرت کے لئے نیکیوں کا پچھے ذخیر ہ جمع ہو جائے گا۔

آیت 65-65 ﴾ اس آیت میں کامل ایمان والول کی ایک دعا کابیان فرما یا کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد اور عام او قات میں یوں عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب!ہم سے جہنم کاعذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید در دناک ہے ، بیشک اس کاعذا<mark>ب گلے کا بچند ااور کا فرول ہے</mark> جدانہ ہونے والا ہے، بیشک جہم بہت ہی بری تھمرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اہم باتیں:(1) اپنی عبادت وریاضت پر بھروس کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھر وسہ کر ناچاہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خو فز دور ہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں گا طریقہ ہے۔(2) کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور عبادت البی میں خوب کوشش کرنے کے باوجو دعذاب الکا ے بہت ڈرتے ہیں اور اینے اوپرے عذاب پھیر دیئے جانے کی گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کرتے ہیں۔

آیت 67 🎉 بیبال کامل ایمان والول کے خرج کرنے کا حال ذکر فرمایا جارہاہے کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں مذموم طریقول سے پچتے ہوئے اعتدال سے رہتے ہیں۔ اہم بات: (1) اسراف، معصیت میں خرج کرنے کو کہتے ہیں اور ننگی کرنے سے مرادیہ ہے کہ بندوالله تعالیٰ کے مقرر کتے ہوئے حقوق اداکرنے میں کی کرے۔

جلددوم

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ ١٨٩ ﴾ ﴿ العُوَانَ ١٨٩ ﴾ ﴿ العُوَانَ ١٨٩ ٢٠٠ ٢٧

قُوامًا ﴿ وَالَّهِ مِنْ لَا يَكُو كُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا الْحَرَوَلَا يَقْتُكُونَ النّفَسَرِةِ وَمِن يَلُو اللّهَ الْحَرَوَلَا يَقْتُكُونَ النّفُولِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَنْفَعَلْ لَا لِكَيَاتُ اَلّا مِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَنْفَعَلْ لَا لِكَيَاتُ اَثَامًا اللّهِ اللّهِ عَرَامِ فَهَا يَا وَلَا يَوْنَ مُن اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن الله عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللله

آیت 68 گالی ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فضیات والے اعمال نے مشقیف ہونے کے ساتھ ساتھ فتیج اور برے کاموں سے بھی بچتے ہیں جیسے وہ الله تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرکے نے بری اور بیز ار ہیں اور وہ اس جان کو ناحق قبل کرتے جے قبل کرنے کو الله تعالی نے حرام فرمایا ہے ، یو نہی وہ بد کاری نہیں کرتے اور جو شخص بھی ان کاموں میں ہے کوئی کام کرے گاتووہ اس کی سزایائے گا۔ اہم بات: الله تعالی نے سراتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قبل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑے گناہ ہیں اور حضور الله کاس ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قبل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑے گناہ ہیں اور حضور الله کی ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قبل اور زنا نہ کرنے پر بیعت لیا کرتے ہتھے۔

اللہ کاس انتہ علیہ والہ و شخص شرک ، ناحق قبل اور بد کاری وغیر ہ گناہوں کا مُرتَّب ہو گاتو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں بھی گئی تھی ہیں بھی اس کے دن شرک کے عذاب میں بھی سے تھی ہیں گئی گاتھ کی گاتھ کی گاتھ کی گراہا کہ جو شخص شرک ، ناحق قبل اور بدکاری وغیر ہ گناہوں کا مُرتَّب ہو گاتو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں بھی گئی گاتھ کی گاتھ کی گراہا گاتھ کیا گیا ہو گاتھ کی گراہا کہ کا گراہا گئی گئی گئی گاتھ کی گراہا گئی گئی گاتھ کی گاتھ کی گراہا گئی گاتھ کی گراہا گئی گئی گاتھ کی گراہا گراہا گیا ہو گاتھ کر گیا گراہا گئی گاتھ کی گراہا گئی گراہا گراہا گیا گراہا گیا گراہا گراہا گراہا گراہا گیا گراہا گراہا گیا گراہا گیا گراہا گاتھ کی گراہا گراہا گراہا گراہا گراہا گراہا گاتھ گئی گراہا گراہا گراہا گاتھ گاتھ گاتھ گاتھ گاتھ گاتھ گاتھ گراہا گیا گراہا گراہا

ر فارہو گا اوران کے ساتھ دیگر گناہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہو گا اور یول اس کا عذاب بڑھادیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دیکئے ہذاب میں ذاہر میں۔ یہ گا

آیت 70 گورایا کہ جو شخص شرک، ناحق قبل، زنااور دیگر کبیرہ گناہوں ہے توبہ کرے، الله تعالی اور اس کے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم بہانان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو الله تعالی نئیوں ہے بدل دے گا اور الله تعالی بخشے والا مہر بان کہا ایس کے ایس کو نیکوں ہے بدل دے گا اور الله تعالی اے نیکی کرنے کی تو فیق بہائی ہوئے ۔ برائی کرنے کے بعد الله تعالی اے نیکی کرنے کی تو فیق رہے گا۔ دیا گا۔ میں ہے گا۔ کہا ایس کو توبہ ہے مٹادے گا اور ان کی جگہ ایمان وطاعت وغیرہ نیکیاں لکھ دے گا۔ ایس کو آئی ہوئے کہ برائیوں کو توبہ ہے مٹادے گا اور ان کی جگہ ایمان وطاعت وغیرہ نیکیاں لکھ دے گا۔ ایس کی اور اچھا کام کرے تو وہ الله تعالی کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا ہوئے گا ہوں کہ نیا گا کہ بدل کی اللہ تعالی کی ایس ہوئے گا ذریعہ ہے۔ دریں: حقیقی اور پی پانے تھا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا آئی ارکرتے والا ہے اور تو اب حاصل ہوئے کا ذریعہ ہے۔ دریں: حقیقی اور پی گربیت کہ بندہ الله تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا آئی ارکرتے والی توبہ ہی الله تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی اور کی معافی طلب کرے۔ ایس توبہ ہی الله تعالی کی بارگاہ میں مقبول اور پہندیدہ ہے۔ مؤسلان کی بارگاہ میں مقبول اور پہندیاں کی بارگاہ میں مقبول اور پہندیدہ ہے۔ مؤسلان کی بارگاہ میں مؤسلان کے بارگاہ میں مؤسلان کی با

الْمَنْزِلُ الرَّاحِ ﴿ 4 ﴾









ر<u>ب نے موٹیٰ ملیہ انتلام</u> کو ندا فرمائی کہ اے موٹیٰ اہتم ان لو گوں کے پاس جاؤ جنہوں نے کفر اور گناہ کرکے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا ہے اورنی اس ائیل کو غلام بنا کر اور انہیں ایذ انجیں پہنچا کر اُن پر بھی ظلم کیاہے، وہ فرعون کی قوم ہے۔ کیا وہ فرعونی الله تعالیٰ سے نہیں

<u> وُدِي گُراورالله تعالى يرايمان لا كراوراس كى فرمانير دارى كركے خود كوعذاب سے نہ بچائيں گے؟</u> آیت14-12 🤻 الله تعالیٰ کا حکم من کر حضرت مو می علیه النلام نے عرض کی:اے میرے رب! میں اس بات ہے ڈر تاہوں کہ وہ مجھے

جٹلا کی گے اوران کے جھٹلانے سے میر اسینہ ننگ ہو گا اور مجھے گفتگو کرنے میں بھی کچھ اپنی زبان کی وجہ سے تکلف ہو تا ہے تو تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بناوے تا کہ وہ رسمالت کی تبلیغ میں میری مدو کریں اور ان فرعونیوں کا مجھ پر فتل کا ایک الزام ہے کہ

من فیلی کومارا تھاتو مجھے اس بات کا ڈرے کہ اگر میں اکیلا گیاتو کہیں وہ مجھے رسالت کی ادا لیکن سے پہلے ہی اس کے بدلے میں قمل نہ

كردين جيكه حضرت بإرون يراان كاكوكي الزام نبيس ..

المرتعليم القرآن 💽

آیت 15 ﴾ الله اتعالی نے فرمایا: اے موکی وہ تنہیں ہر گز قتل نہیں کر شکیں گے اور تم دونوں (موکی دہارون ملبہالندام) میرے دیتے ہوئے عجزات کے کرجاؤ، ہم اپنی مد دو نصرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہیں اور جو تم کہواور جو تمہیں جواب دیاجائے اسے خوب سننے والے ہیں۔ م

جلدووم





عَلَيَّانُ عَبَّدُتَّ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَاسَ بُ الْعُلَمِينَ ﴿

با رہا ہے کہ تو نے بن اسرائیل کو غلام بنا کر رکھاں فرعون نے کہا: اور سارے جہان کا رب کیا چیزے؟٥

قَالَى السَّلُوتِ وَ الْآنُ صُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا نَ كُنْتُمُ مُّو قِيزِيْنَ ﴿

مویٰ نے فرمایا: آنانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم نقین کرنے والے ہو O

قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ ٱلاتَسْتَبِعُونَ ۞ قَالَ مَ بُّكُمْ وَمَ بُّ ابَآلِكُمْ

(فرون نے) اپنے آس پاس والوں سے کہا: کمیاتم غورے نہیں س رہے؟ ٥ مو گل نے فرمایا: وہ تمہارارب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا

آبت 22 ﴾ فرعون نے جو احسان جنایا تھا اس کے جو اب میں حضرت مو کی ملیہ انتلام نے فرمایا: اس میں تیر اکیا احسان ہے کہ تم نے میری
رہت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کیونکہ میر انتجاء تک بہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور اُن گی
اور بچپن میں مجھے دریا میں خطیم ظلم کی وجہ ہے میر ہے والدین میر کی پر ورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے، اگر تو
اور دی تو میں اپنے والدین کے پاس بی رہتا، اس لئے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا حسانِ جنایا جائے؟

ا المه کرن کردن ہے۔ 1 ایت 23 ﷺ حضرت مو کی علیہ انتلام کی اس تقریر ہے فرعون لاجواب ہو گیااور اپنے مظالم کی کوئی تاویل نہ کر سکا، لبندااس نے اُسلوب کلام بدلااور یہ گفتگو چپوڑ کر دوسر می بات شروع کر دی کہ سارے جہان کارب کیا چیز ہے جس کے تم اپنے آپ کور سول بتاتے ہو؟

برااادر پر علوچور کردو میں کا بزدیک فرعون کا سوال چیز کی جنس کے بارے میں تصاور الله تعالیٰ چو فکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے الیے گئے۔ بخض مضرین کے بزدیک فرعواں کا جواب دینے کی بجائے الله تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر اس کے حضرت مو کی علیہ المثلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الله تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے، چنانچ فرمایا کہ سارے جہان کارب وہ ہے جو آسانوں اور زمین اور جو پچھ ان کے در میان میں ہے، ان سب کو پید اکرنے والا ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو میری اس بات کا یقین کر لوگیونکہ اگر تم لوگ آشیاء کو دلیل سے مائے کی صاحب کے ہو تو ان کی خالق کے وجو و کی کافی دلیل ہے کہ آسان وزمین کی تخلیق، اس کے خالق کے وجو و کی مفالی دلیل ہے۔ اہم بات: ایقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اس لئے الله تعالیٰ کی شان میں مُؤفّین نہیں کہا جاتا۔ وارس: حض علی مورس کی جو کی نے کہہ دیا،

جرا صورت آئی بات ہی کا جواب دیاجائے۔ آئے 25، 26 ﷺ فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے توم کے سر داروں سے کہا: کیاتم غور سے نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیس نے حفرت موگی ملے النام سے رب العالمین کی ماہیت ہو تھی ہے اور یہ اس کے جواب بیس اُس کے افعال اور آثار بتارہاہے اور بعض مفرین کے زویک فرعون کا یہ کہنا اس معنی بیس تھا کہ وہ لوگ آسان اور زبین کو قدیم یعنی بمیشہ سے موجود سجھتے تھے جیسا کہ آن کے داریے گی اس کے قریب قریب عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں توان کے لئے رہ کی گیا





وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ اَ بِنَّ لِنَالَاَجُرًا إِنْ كُنَّانَحُنُ الْغُلِيِيْنَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذَّالَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کیا ہمارے لئے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے O(فرعون نے) کہا: ہاں اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی او گول میں سے ہو جاؤگے قَالَ لَهُ مُ مُّولِينَ ٱلْقُوْامَا ٱنْتُهُمُّ مُّلْقُونَ ﴿ فَالْقَوْاحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا موئ نے ان سے فرمایا: تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو O تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں (زمین پر) ڈال ویں اور کہنے گے، بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغُلِبُونَ ۞ فَٱلْقَى مُوْلِمَى عَصَالُهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فرعون کی عزت کی قشم! بیشک ہم ہی غالب ہوں گے 🔾 تو مو کی نے اپنا عصا (زمین پر) ڈالا تو جھی وہ ان کی جعلسازیوں کو مَا يَا فِكُونَ ﴿ فَالْقِي السَّحَمَ لَا سُجِدِينَ ﴿ قَالُوۤ المَنَّابِرَبِ الْعُلَمِينَ ﴿ مَا يَا فِكُونَ ﴿ نگلنے لگا آتو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے 0 انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے 0 مَ بِّ مُوْلِمِي وَهُرُونَ ۞ قَالَ امَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ جو مو کی اور ہارون کارب ہے O فرعون نے کہا؛ کیاتم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں شہبیں اجازت دو**ں۔ بیٹک یہ (مو کا)** ہمارے لئے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ فرعون نے کہا: اس وقت تم میرے نہایت قریبی او گوں میں سے ہوجاؤ گے اور تمہیں خاص اعزاز ویے جائیں گے۔ گویا فرعون نے کہا کہ مال تو کوئی چیز نہیں، تم میرے قریبی لوگوں میں سے ہوجاؤ کے تو سب پچھ ہی تمہارا ہو گا۔ ورس: اولیاء کرام بھی بار گاوالبی میں کچھ اور ما تکنے کی بجائے خدا کا قرب ما تکتے ہیں کہ جے قرب مل کیاتوسب پچھ مل گیا۔ آيت 44، 44 ﴾ فرعون سے معاوضے كا وعده لينے كے بعد جادو كرول نے حضرت موكى عليه النلام سے كہا: كيا آپ پہلے اپناعصاؤاليس كے يا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی چیزیں پیش کریں۔حضرت مو کی ملیہ اللام نے فرمایا: پہلے تم اپناوہ سلمان زمین پر ڈال لوجو تم نے ڈالناہ- چنانچہ جادو گر وں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال ویں اور کہنے لگے: فرعون کی عزت کی قشم: بیٹک ہم ہی مو کی پر غالب ہول گے۔ آیت 45-45 ﴾ جب جادو گرول نے رسیال ڈالیل تو مو کی ملیہ النلام نے الله تعالیٰ کے تھم سے اپناعصاز مین پر ڈال دیا تو دہ فورا بہت بڑا سانب بن کر اُن رسیول اور لا تھیوں کو نگلنے نگاجو جادو کی وجہ ہے اژد ھے بن کر دوڑتے نظر آرہے تھے،جب وہ اُ**ن سب** کو نگل گیاتھ مو کی علیہ النلام نے اے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصابین گیا۔ جادو گروں نے جب بیہ منظر ویکھا توانہیں بھین ہو گیا کہ بیہ جادو نہیں ہے اور وہ بے اختیار الله تعالیٰ کی بار گاہ میں حبدہ ریز ہو گئے پھر جادو گروں نے سے دل ہے کہا: ہم اس پر ایمان لائے جو سارے جہان کارب ہے، جو موکل وہارون علیمالتام کارب ہے۔ آیت 49 🌯 جب جادو گر حضرت موکی ملیہ التلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا: کیاتم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے۔ بیٹک موئی تمہارابڑااستاد ہے، جس نے تمہمیں جادو سکھایا، اس لئے وہ تم پر غالب آ گئے اور تم نے آپس میں مل کرمیرے خلاف سازش کی اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کو شش کی، مجھے قشم ہے! عنقریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ٱلْمَثِّرُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





رَقَالَ الْذِينَ ١٩ ﴿ الشَّجَالَةِ ٢٠١ ﴿ الشَّجَالَةِ ٢١ : ٢٦- ٧٤ ﴾ ثُمُّ اغْرَقْنَا الْاخْدِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ ۔ پیر دوسروں کو غرق کردیا⊙ بیشک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان (فرعونیوں) میں اکثر مسلمان نہ ہے⊙ اور بیشک مُبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ أَوَا تُلْعَلَيْهِمُ نَبَا إِبْرِهِيْمَ أَو إِذْ قَالَ لِآبِيْدِو قَوْمِهِ عَجْمَ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مرہ ہوری غالب، مہربان ہے © اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو ⊙جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا: مَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُوْ انْعُبُدُ ٱصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمُ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ O انہوں نے کہا: ہم بتول کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں O فرمایا: جب تم پکارتے ہو إِذْتَهُ عُوْنَ ﴿ آوْيَنُفَعُونَكُمُ آوْيَضُرُّونَ ﴿ قَالُوْ ابَلُ وَجَدُنَا ابَاءَنَا كَنُولِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ و کیاوہ تمہاری منتے ہیں؟ ۞ یا متہبیں کوئی تفع یا نقصان دیتے ہیں؟ ۞ انہول نے کہا: بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایساہی کرتے یا یا ہے ۞ <mark>تنام ساتھیوں دریاہے سلامت نکال</mark> کر بچالیا اور جب تمام بنی اسرائیل دریاہے پار گزر گئے اوران کے پیچھیے تمام فرعونی دریا کے اندر آ گھے تواللہ تعالیٰ کے تھم سے دریامل گیایوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ آیت 67 ﴾ فرمایا گیا که دریا میں جو پچھے واقع ہوااس میں الله تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے اور پیہ حضرت موسیٰ علیہ انتلام کا معجزہ ہے <u>اور فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔اہم بات: مصر والول میں سے صرف تین حضرات ایمان لائے۔ (1) فرعون کی بیوی</u> ھنرت آسیدر شی الله عنها ۔ (2) حِرِ قِبل ب<sub>ه</sub> النہیں آلِ فرعون کا مؤمن کہتے ہیں اید اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور فرعون کے چپازاد تھے۔(3)مریم۔ بیدایک بوڑھی خاتون تھیں۔ آیت 68 کی حضرت موکی علیہ النلام کا واقعہ بیان فرما کرنبی کریم صلی الله علیہ والد وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب! بیشک تمہارا رب وروجل ہی ب پرغالب ہے اور مومنوں پرمہربان ہے۔ آیت 70،69 ﴾ یہاں ہے نیاواقعہ شروع ہو تاہے، فرمایا کہ اے حبیب! کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم ملیہ النام کاواقعہ بیان کرو کہ جب انہوں نے اپنے چ<u>چا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا</u>: تم کس کی عبادت کرتے ہو؟اہ<mark>م ہاتیں؛</mark> (1) میہ سوال فرمانا اس لئے تھا تا کہ اُنہیں د کلاریں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ ہو جتے ہیں وہ کسی طرح بھی عبادت کے مستحق نہیں۔(2) آیت میں باپ کے لفظ سے مر اوپھا ہے جو عرف ورواج کے طور پر باپ کہلا تا تھا جیسے ہمارے عرف میں بھی تا یا کوبڑے بابایابڑے ابّو کہا جاتا ہے۔ ایت 71 کے حفرت ابراہیم علیاتنام کے موال کرنے پر قوم نے جواب دیا: ہم بتول کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد فخر سے انداز میں کنے لگے کہ ہم ان کے سامنے سار ادن جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آست 74-72 کے حصرت ابر اہیم ملی التلام نے ال سے فرمایا: جب تم ان بتول کو پکارتے ہو تو کیاوہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یا تمہیں عبادت کرنے پر کوئی تفع یاعبادت نہ کرنے پر کوئی نقصان دیتے ہیں؟ انہول نے جواب دیا کہ بت اگر چیہ بینے دیکھنے اور تفع و نقصان دیتے ہے گردم ایں لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کوالیا ہی کرتے پایا ہے ، اس لئے ہم ان کی پیر وی میں بتوں کو پوجے <del>ای</del>ں۔ حلددو عرفيم الزآن الم

الْمَثْرِلُ الْحَامِسُ ﴿ 5 ﴾





وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ وَقِيْلَ لَهُمُ ٱيْنَهَا كُنْتُمُ تَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ هَلْ يَنْصُرُوْ نَكُمُ ٱوْ يَنْتَصِمُ وَنَ ﴿ قُلْبُكِبُوْ افِيْهَاهُمُ وَالْغَاوَٰنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ ۞ قَالُوُ اوَهُمْ فِيُهَا ہے۔ توانبیں اور گمر اہوں کو اور اہلیں کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا 00 وہ گمر اہ کہیں گے اس حال میں کہ دواس پر يَخْتَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّالَفِي ضَللٍ مُّبِيْنٍ ﴿ إِذْنُسَوِّ يَكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ باہم جھگڑرہے ہوں گے 0 خدا کی قشم، بیشک ہم تھلی گمر اہی میں تنے 0 جب ہم حمہیں تمام جہانوں کے پر ورد گار کے برابر قرار دیتے تے 0 وَمَا اَضَلَّنَا إِلَّا لَهُجُومُونَ ﴿ فَهَالَنَامِنْ شَافِعِيْنَ فَ وَلاصَدِيْقٍ حَبِيمُ ﴿ وَلَاصَدِيْقٍ عَبَيْمٍ ﴿ فَلُوْاَنَّالًا اور جمیں مجر موں نے ہی گر اہ کیا © تواب ہمارے لئے کوئی سفارشی نہیں ۞ اور نہ ہی کوئی غم خوار دوست ہے ۞ تواگر کسی طرح ہمارے لئے آیت 92، 93 ﴾ کافروں کوان کے کفروشر ک پرڈانٹتے ہوئے سختی ہے کہاجائے گا: تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی ونیامیں تم اللہ کے سواعباوت کیا کرتے تھے۔ کیاوہ الله نتحالی کے عذاب سے بچا کر تمہاری مد د کریں گے یاوہ اپنے دوزخ میں ڈالے جانے کابدلہ لے مکتے ہیں؟ من لواوہ ہر گزابیانہیں کر سکتے۔ آیت 94ء 95 ﴾ ان دوآیات میں فرمایا کہ بت اور ان کے پچاری اور البیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔اہم ہاتیں: (1) بت جہنم میں عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے بجاریوں کو عذاب دینے کے لئے ڈالے جائیں گے۔(2) ا پلیس کے لنگروں ہے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں چاہے وہ جن ہوں یا انسان اور لیعض مفسرین نے کہاہے کہ اہلیس کے لشکروں ہے اس کی ڈریٹت (اولاد)مراد ہے۔ آیت 96-102 ﴾ ان سات آیات كاخلاصه بیر بے كه جب ان گمر اموں كو جہنم میں ڈال دیاجائے گاتووہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں ہے جھڑتے ہوئے کہیں گے: خدا کی قشم، بیشک ہم اس وقت تھلی گر اہی میں تھے جب ہم تنہیں عبادت کا مستحق ہونے میں تمام جہانوں کے پر ورد گار کے برابر قرار دیتے تھے حالا نکہ تم اس کی انتہائی عاجز مخلوق تھے اور ہمیں مجر موں یعنی شیطان، اس کے لشکروں، ہمارے کافر سر داروں نے بی گمر او کیااور اب یہ حال ہے کہ ہمارے لئے کوئی سفار شی نہیں جیسے کہ مو منین کے لئے انبیاء کرام علیم النام اولیا، فرشخ اور مو منین شفاعت کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کی طرح ہمارا کوئی غم خوار دوست ہے جو اس مشکل ترین وقت میں ہمارے کا آ آئے، پس اگر کسی طرح ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔اہم بات: عم خوار دوست نہ ہونے کی بات کفار اس وقت کہیں گے جب و یکھیں گے کہ انبیاء علیم انتلام ، اولیاءرحمۂ الله علیم ، فرشتے اور صالحین ایمان داروں <sup>کیا</sup> شفاعت كررى بين اور ان كى دوستيال كام آر بى بين \_وران: قيامت كے دن نيك مسلمانوں كى دوستى مسلمانوں كے كام آئے كى اورو قیامت کے ہواناگ دن میں مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ لہٰذامسلمان کو چاہئے کہ وہ نیک اور پر ہیز گار مسلمانوں کواپنا دوست بنائے۔ جلدوو 204 اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

النجارة ١١٠٠١٠٠٠ ﴿ النجارة ١١٠٠١٠٠٠ ﴾ النجارة ١١٠٠١٠٠٠ ﴾

الله المؤلف من المؤوم في الله والتي في ذيك الله الله الله الله الله والله وال

آبت104﴾ فرمایا کہ اے حبیب! بیشک تمہارا رب ہی عزت اور غلبے والا ہے اور وہی تو بہ کرنے والوں کو بخش کر اور کا فروں کو مہلت دے کر میر بانی فرمانے والا ہے۔

آبت 105 الم فربا کہ حضرت نوح علیہ اتنام کی قوم نے رسولوں کو جھٹا یا۔ اہم بات: تمام رسولوں عیم المنام کادین ایک ہے اور ہر ایک نی لوگوں
کو تمام انجاء کرام عیم النام پر ایمان لانے کی دعوت دیے ہیں اس لیے حضرت نوح علیہ النام کو جھٹا نا تمام پیغیبر وں علیم النام کو جھٹا نا ہے۔

المت 106 - 108 کے حضرت نوح علیہ النام نے اپنی قوم سے فرمایا: کیا تم الله تعالی کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناموں کو رک کر دو۔ بینک میں الله تعالی کی طرف سے تمہارے لئے ایک ایسار سول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہورہ اور جو دُنیو کی کا عوب کے ایک ایسار سول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہورہ اور جو دُنیو کی کا عوب کی عنواں پر بھی امین ہو گا۔ لہذاتم الله تعالی سے ڈر واور جو میں خمہیں ایمان اور الله تعالی کی طاعت کے کاموں جس کی امانت داری آپ کی قوم کو ای طرح تسلیم تھی بات میں حکم دیتا ہوں اس میں میر کی اطاعت کر و ہا اہم بات: حضرت نوح علیہ النام کی امانت داری آپ کی قوم کو ای طرح تسلیم تھی بیسا کہ مرکار دوعائم سلی الله میں میر کی امانت و ارکی پر عزب کو انقاق تھا اور خمیوٹی پیشین گوئیاں دیتار ہتا تھا۔

المت کا دعوی جموع اہونے کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ پسے کالا کچی اور جموٹی پیشین گوئیاں دیتار ہتا تھا۔

المت 100 کو کہ معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و کو معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و کیسان کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و کیسان کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و کیسان کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و کیسان کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ما نگا، میر ااجر و

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

205

وُب توای کے ذمہ کرم پرہے جو سارے جہان کارب عزوجل ہے تو تم الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔





درامل بیالک فخص کانام تھاجس کی اولا دہے بیہ قبیلہ تھا۔

أيت124-126 ﴾ ان تين آيات كاخلاصه يد ب كه حفرت جو دمليد التلام كي قوم "عاد" في البين ال وقت جينلاياجب آب مليد التلام نے ان سے فرمایا: تم جس کفر و شرک میں مبتلا ہو، کیا اس پر تم الله تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرتے نہیں۔ بیشک میں الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسار سول ہوں جس کی امانت واری تم میں مشہور ہے اور میں الله تعالیٰ کی وحی کا امین ہوں تو تم مجھے جھٹلانے میں الله تعالیٰ کے مذاب سے ذرواور میں جو تھم دوں اس میں میری اطاعت کرو۔ورس: انبیاء علیم النلام پمیشہ یے اور امانت دار ہوتے ہیں اور ان کے پیغام ٹی ابیشہ تقوی، خداخو فی اور اطاعت کا درس ہو تا ہے۔ ہر نبی علیہ النلام نے عمل کا درس دیا، تبھی بے عملی گی طرف نہیں بلایا۔ میں







وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ يُفْسِلُونَ فِي الْأَنْ صِي وَ لَا يُصِلِحُونَ ﴿ قَالُوۤ النَّيَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّدِينَ ﴿ مَا اَنْتَ یکو زئن میں فناد کچیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے⊙ قوم نے کہا: تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے⊙ تم تو الْابَشَرُ مِثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبُ ار میں ہے۔ ہم جیے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سے ہو تو کوئی نشانی لاؤ O صالح نے فرمایا: یہ ایک او نٹنی ہے، ایک دن اس کے چینے کی باری ہے وَلَكُمْ شِرْبُيرُ مِ مَّعُلُومٍ ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ عِنْكَاخُذَكُمْ عَنَا ابْ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ ادرا یک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے O اور تم اس او نمٹنی کوبرائی کے ساتھ نہ چھو ناور نہ تمہیں بڑے دن کاعذاب پکڑلے گا O نَعَقُهُ وْهَافَا صَبَحُوْ الْهِ مِيْنَ فَى فَاخَذَهُمُ الْعَلَابُ لِإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لَ قوانہوں نے اس کے پاؤں کی رگیس کاٹ ویں پھر منج کو پچھتاتے رہ گئے O توانہیں عذاب نے پکڑلیا، بیٹک اس میں ضرور نشانی ہے فض ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ورس: (1) اوپرے لے کریہاں تک سب انبیاء علیم النلام کے پیغام میں تقوی اور اطاعت کا <sub>دری ط</sub>رور موجود <mark>ہے۔ (2) نافرمانوں کی صحبت اور پیروی خسارہ ہی خسارہ ہے۔</mark> آنت 153، 154 🎤 توم شود نے حضرت صالح علیدالتام کی نصیحتوں کے جواب میں کہا: تم ان میں سے ہوجن پر بکثرت جادوہواہ

اور (مَعَاذَ الله) تم توہم جیسے ہی ایک آ دی ہو کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ای طرح تم بھی کھاتے پیتے ہوء اگر تم رسالت کے وعوے میں مے ہو تو کو کی نشانی لے کر آؤ۔

آبت 155، 156 🖋 حضرت صالح عليه التلام نے قوم کے مطالبے پر فرمایا: یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے بینے کی باری ہے، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے اور تم اس او نتنی کو برائی کے ساتھ نہ تھونا اور اے مار نانہیں، ورنہ تنہیں بڑے دن کا عذاب بکڑ الا گا۔ اہم بات: یہ او نفنی قوم کے معجز و طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ النلام کی دعاہے پتھرے نکلی تھی۔ آیت157 ﴾ ارشاد فرمایا که انہوں نے حضرت صالح علیہ التلام کے سمجھانے کے باوجو داس او نٹنی کے یاؤں کی رکیس کاٹ دیں تو مسج کو بھٹاتے رہ گئے۔ اہم بات: یاؤں کی رکیس کاشنے والے شخص کانام قدار تھااور چونکہ لوگ اس کے اس تعل سے راضی تھے اس لئے پاؤں گارکیں کائنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی اور ان کا پیچیتانا پاؤل کی رگیس کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے تھا، نہ کہ المعميت إتوب كرتي ہوئے نادم ہوئے تھے ياوہ عذاب ديكھ كرنادم ہوئے تھے اور ایسے وقت كی ندامت كا كوئی قائدہ نہيں۔ آیت158 🖟 فرمایا که جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی بھی اس نے انہیں پکڑلیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم ثمو دپر آنے والے عذاب میں فرور مرت کی نشانی ہے حضرت صالح ملیہ انتلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے؛ تواہے پیارے حبیب! الرآب پر سارے عرب والے ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ فرمائیں، کہ وہ خو د ہی بد نصیب ایں۔

أَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

حلددو

﴾ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا بَكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كَ و ان کے آکٹر لوگ مسلمان نہ نتے 0 اور بیٹک تمہارا رب ہی غلبے والا، مہربان ہے 0 لوط کی قوم یا الْمُرْسَلِيْنَ أَهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوْظُ أَلَا تَتَقَفُونَ أَ إِنِّ لَكُمْ مَسُولٌ أَمِينٌ إِ ر سواوں کو جھٹلایا ، جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا: کیاتم نہیں ڈرتے ؟ بیشک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں ، فَاتَّقُواا للهَ وَ ٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْدٍ ۚ إِنَّ ٱجْرِي إِلَّا عَلَىٰ تو الله ے وُرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگاہ میرا اج تومن مَ بِالْعُلَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَتَذَمُّ وُنَ مَاخَلَقَ لِلَّهُ رے العلمین کے ذے ہے کیاتم لوگوں میں ہے مر دول ہے بد فعلی کرتے ہو 🔾 اوراپٹی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لے سَ بُكُمُ مِنَ أَزُو اجِكُمْ لَهِ لَا أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ ﴿ قَالُوْ الَّإِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لِلُوْ طُالَتَكُونِ اللَّهِ فَالْمُوالِيَّا فَاللَّهُ مِنْ أَزُو اجِكُمْ لَهِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ عَدُونَ ﴿ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ تمہارے رب نے بنائی ہیں بلکہ تم لوگ حدے بڑھنے والے مون انہوں نے کہا: اے لوط! اگر تم بازند آئے تو ضرور آیت 159 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! بیشک آپ کارب ء تو ہل ہی کا فرول پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والااور ایمان لانے والوں کو نجاب دے کر ان پر مہریانی فرمانے والا ہے۔ آیت 160-164 ﴾ ان یانج آیات كاخلاصه به ب كه حضرت لوط مليدالنلام كی قوم نے اس وقت آپ كو جھٹلا كرتمام رسولوں كو جھٹلا جب آپ نے ان سے فرمایا: اے میری قوم: کیاتم شرک اور دیگر گناہوں پر الله لغالی کے عذاب سے نہیں ڈرتے ، بیشک میں تمہارے رب عزوجل کی طرف سے تمہارے لیے اس کی وحی اور رسالت پر امائندار رسول ہوں تو تم الله تعالیٰ کے رسول کو حجتلا کراہے اوپرالله تعالیٰ کاعذاب نازل ہونے سے ڈرواور جو میں حمہیں دعوت دے رہاہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ اور میں اس تبلیخ اور تعلیم پر قم ے کچھ اجرت اور ذُنیِّوی منافع کا مطالبہ نہیں کر تا میر ااجر و ثواب توصر ف دیُّ العلبین کے ذمہ کرم پرے۔ آیت 165 🦫 کیااپنی خواہش پوری کرنے کے لئے پورے جہان میں حمہیں مرد ہی ملے اور پوری دنیا میں تم ہی ایسے ہوجو کثیر عورثنی موجو دہوتے ہوئے اس فتیجے فعل میں ملوث ہورہے ہو۔ مر وی ہے کہ اس قوم کویہ خبیث عمل شیطان نے سکھایا تھا۔ آیت166 کی حضرت اوط علیہ التلام نے قوم سے فرمایا: تمہارے لیے تمہارے رب مزوجل نے جو بیویاں بنائی ہیں، کیاتم ان کو چھوا کر مر دول ہے بد فعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوتے ہو بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ ہے حدے بڑھنے والے ہو۔اہم ہات: بیوی سے جماع کرنا بھی صرف ای جگہ حلال ہے جہال کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس سے بد فعلی کرنا بھی ای طرح حمام ہے جس طرح مر دول سے بد فعلی کرنا حرام ہے۔ آیت 167 🎉 نصیحت کے جواب میں ان لو گول نے کہا: اے لوط! اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کوبر اکہنے ہے بازنہ آئے توضرورا کا ے نکال دیے جاؤگے اور تہمیں یہاں رہے نہ ویا جائے گا۔ جلددوم اَلْمَثْرَلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



آیت 170، 171 کے ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت لوط عید النام، ان کی بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کو جو آپ عید النام پر ایمان لائے تھے عذاب سے نجات نہ بخشی ایک بڑھیا جو چھچے رہ جانے والوں میں سے بھی اسے نجات نہ بخشی ۔ اہم بات: بید برصیاحفرت لوط علیہ النام کی بیوی تھی، میہ چونکہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے ای لئے وہ بڑھیا عذاب میں گرفتار ہوئی۔

آیت 172، 173 گان دو آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ حضرت لوط علیہ النام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ نے ان کی بستیال الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں یا گندھک اور آگ کی خاص بارش برسائی تو جنہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ایمان نہ لائے ،اُن پر کی جانے والی بیہ بارش کنٹی بری تھی۔

ایت 174 کے فرمایا کہ جو پچھ حضرت اوط مایہ النام کی قوم کے ساتھ کیا گیا، اس میں ان کے بعد والوں کے لئے ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ دوان جیما گندا کام نہ کریں اور حضرت لوط ملیہ النام کی قوم میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے، لہذا اے جبب!آپ کم لوگوں کے ایمان لانے پر غمز دونہ ہوں۔

آیت 175 ﷺ فرمایا کہ اے حبیب! بیشک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذا ب اللّٰ اللّٰه فرماکر مهربانی فرمانے والا ہے۔





آیت 189 کی ارشاد فرمایا کہ جنگل والوں نے حضرت شعیب علیہ النلام کو مجٹلایا تو انہیں شامیائے کے دن کے عذاب نے پکڑلیا، بیشک دو بڑے اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گری بینجی، ہوا بند ہوئی اور سات دن گری کے عذاب میں گر فار دو بند ہوئی اور سات دن گری کے عذاب میں گر فار دب و ان کا عذاب میں گر فار دب تا خانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گری پاتے۔ اس کے بعد ایک بادل آیا سب اس کے نیچ آکے جمع ہو گئے تو اس سے آگ بری اور سب جل گئے۔

آیت1<u>90€</u> فرمایا که حضرت شعیب ملیه النلام اور جنگل والول کا جوبیه واقعه بیان کیا گیا اس میں عقلمندوں کے لئے ضرور عبرت کی نشانی ←اوران جنگل والول کے اکثر لوگ مسلمان ندیتھے۔

آیت 191 کے فرمایا کہ اے حبیب! آپ کارب مزوجل ہی غالب اور اس کی ایک ولیل انبیاءِ کرام ملیم انتلام کے وشمنوں کے خلاف ان کی مدو فرمانے والا ہے۔ مدو فرمانا ہے اور بیشک آپ کارب مزوجل ہی لوگوں کو مہلت دے کر مہر بانی فرمانے والا ہے۔

آبت192 ﷺ ارشاد فرمایا کہ یہ قر آن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتاراہوا ہے کی شاعر ، جادوگر یا کا بن کا کلام نہیں جیسا کہ اے گفارتم گمان کرتے ہو۔













## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مبريان، رحمت والاہے۔

## طس "تِلْكَ النَّ الْقُرُ انِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿ هُدًى وَ بُشُرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّذِينَ

ملت، یہ قرآن اور روش کتاب کی آیتیں ہیں ۱ ایمان والول کیلئے ہدایت اور خوشخری ہے 0 وہ جو

روہ ہوں ہوں ہور ہے۔ کہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ بنیل کا معنی ہے چیو نئی، اور اس سورت کا آب نمبر 18 میں ایک چیو نئی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ، اس مناسبت ہے اس سورت کا نام ''سروہ نمل''رکھا گیا۔ مضایین: اس کی این نمبر 18 میں ایک چیو نئی کا ایک واقعہ بیان کیے گئے ، نیک اعمال کرتے والے مسلمانوں کو جنت کی بیثارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرئے والے ایک اندازی کی جنس در انکار کرئے والے مسلمانوں کو جنت کی بیثارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرئے والے مسلمانوں کو جنت کی بیثارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرئے والے مسلمانوں کو جنت کی بیثارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرئے والے مسلمانوں کو جنس میں بدیائی واقعات بیان کے گئے ہیں۔ (1) مورت مورت کی بیان کے گئے ہیں۔ (1) مورت مورت بیان کی ایک ہوئی ہیں انسان کو واقعات بیان کو مورت سلیمان علیہ انسان کو القعہ دی اللہ تعالی کے وجو و اور اس کی وحد انیت پر دائل بیان کی تو کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے کا انسان کو البہام کیا، خطبی اور حق کی انسان کو البہام کیا، خطبی اور حق کی اللہ تعالی کے علم کی انسان کو اور و کھائی اور اس کی جیدا گیا، زمین کی جیائے اور حشور کی کی دورت کی جانے اور حشور کی دورت کی اللہ تعالی کی وحد انہت پیار استدلال کیا گیا۔ مرتے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حشور میں کو دور کیا گیا اور کی گرا ڈاکل کرنے والے مشر کین کا دو کیا گیا۔ قیامت کی چینہ علیات بیان کی گئی جیسے دائیڈ اُنڈن فی کا فکلنا، پہاڑوں کا اُنزا اور طور میں گڑا ڈاکل کرنے والے مشر کین کا دو کیا گیا۔ قیامت کی چینہ علیات بیان کی گئی ہے۔

آیت آگئی ہے حروفِ مُفطّعات میں ہے ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قر آن اور وشن کلب یخن اوع محفوظ کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے۔ اہم بات: یہاں روشن کتاب سے مر اد لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ کاآبات اس کے کہا کہ قر آن زمین پر تشریف لانے ہے پہلے لوح محفوظ پر اکھا گیایاروشن کتاب سے مراد بھی قر آن پاک ہی ہے۔

ان دوآیات کاخلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جواس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ایک دوآیات کاخلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جواس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ایش پڑھتے ہیں اور جب ان کے مال پرز کو ق فرض ہو جائے تو خوش دلی ایس بر نماز کی شرائط و آداب اور جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور جب ان کے مال پرز کو ق فرض ہو جائے تو خوش دلی

عال والمادروة آخرت بريقين ركعة إلى-

وَ وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩ ﴾ يُقِيمُونَ الصَّالُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ الَّهُ إِ المار قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ، بینک وہ لوگ ہ لا يُؤمِنُونَ بِالْاخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَوْلَلِكَ الَّذِينَ لَهُمْ آخرت پرائیان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اٹلال ان کی نگاہ میں خوشنما بنادیے ہیں تووہ بھٹک رہے ہیں <sup>ک</sup> بی وہ لوگ ہیں جن کے لے سُوِّءُ الْعَنَ ابِ وَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُ وْنَ ۞ وَ إِنَّكَ لَتُكَثَّى الْقُرُانَ برا عذاب ہے اور یکی آخرت میں سب ہے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں O اور (اے محبوب!) بیشک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے ﴿ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِإَهْلِهَ إِنِّي السُّتُ نَامًا اللَّهِ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِإَهْلِهَ إِنِّي السُّتُ نَامًا اللَّهِ حكت والے ، علم والے كى طرف ے 0 (ياد كرو) جب مو كى نے اپنى گھر والى سے كہا: ييں نے ايك آگ و يكھى ہے (توميں جاتابول اللا) سَا تِيَكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَ وَاتِيَكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُو نَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهَا عنقریب بین تمهارے پاس اس کی کوئی خبر لا تاہوں یا کوئی چسکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تا کہ تم گرمی حاصل کروں پھر جب مو می آگ کے پاس آئے آیت 4، 5 ﴾ ان دو آیات کاخلاصہ بیہ بے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشما بنادے ہیں کہ وہ اپنی برائیوں کوخواہشات کی وجہ ہے بھلائی جانتے ہیں، اپس وہ اپنی گمر ابنی میں بھٹک رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں قتل اور گر فتاری کا براعذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائے والے ہیں کہ ان کا انجام وانگی عذاب ہے۔ دری: برائی شروع میں بری لگتی ہے لیکن ہار بار کرنے ہے وہی معمولی ہی محسوس ہوتی ہے اور دلوں پر زنگ چڑھ جائے توبرائی اچھی لگنے لکتی ہے۔ آیت 6 🎉 ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب! سلی الله علیه واله وسلم، آپ اپنی طرف ے قر آن مجید کی آیات نہیں بناتے بلکہ آپ کورب تعالیٰ کی طرف ہے قر آن سکھایا جاتا ہے جو حکمت اور علم والا ہے ، للبذا کفار کا بیہ اعتراض باطل ہے کہ **آپ اپنی طرف ہے قر آن پاک** کی آیتیں بناتے ہیں۔اہم ہاتیں:(1)حضرت جریل علیہ النلام حضورِ اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ والہ اسلم نے الله تعالیٰ سے سیکھا ہے جبکہ حضرت جبریل ملیہ التلام قاصد بن کر حاضر ہوتے رہے۔(2) حضور اکرم صلی الله علیہ والدوسلم کی طرب قر آن کوئی نہیں سمجھ سکتا کیوں کہ سب لوگ مخلوق ہے قر آن سیکھتے ہیں اورآپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خالق ہے سیکھا۔ آیت 7-12 ان 6 آیات میں بیان کئے گئے واقع کا خلاصہ بدے کہ حضرت موسی علیہ التلام تذیّن سے مصر کی طرف جارہ تھے ،دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اند جیراااور برف باری ہونے کی وجہ ہے سخت سر دی بھی، آپ علیہ انتلام رات مجی بھول گئے تھے اور اسی رات آپ کی زوجہ مطہر ہ کو دروزہ ( یعنی بچے کی ولادت کا درو ) بھی شر وع ہو گیا۔ اس حال میں حصرت موسی ملیہ التلام نے دورے ایک روشنی ملاحظہ فرمانگ۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا: میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یہیں تضبر و، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر شا رائے کی کوئی خبر لا تاہوں یااس میں ہے کوئی چیکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تا کہ تم اس ہے گر می حاصل کر واور سروی کی تکلیف جلددوم اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ۱۲-9:17 كالميال ١٢-9:17 كوم والميال ١٢-9 نُوْدِى آَنُ بُوْسِ كَ مَنْ فِي النَّاسِ وَمَنْ حَوْلَهَا لَوَسُبُحْنَ اللهِ تر انیں اندا کی گئے اس (موسیٰ) کوجو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس (آگ) کے آس پاس (فریختے) ہیں انہیں برکت دی گئی اور الله پاک ہے تر (نیں) عدا کی گئے اس (موسیٰ) کوجو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس (آگ) کے آس پاس (فریختے) ہیں انہیں برکت دی گئی اور الله پاک ہے مَّ إِللَّهُ لِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَ وَ الْقِ عَصَاكَ لَ ۔ بوسارے جہانوں کارب ہے ⊙ اپ مو کی! بات ہیہ ہے کہ میں ہی الله ہوں جوعزت والا حکمت والاہے ⊙ اور اپناعصا( زمین پر) ڈال دو <u>نَلْيَّا مَهِ اللَّهُ تَثُرُّكَا نَّهَا جَآنُّ وَّلَى مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ لِيمُولِمِي لَا تَخَفُ</u> إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَى كَا لَهُ رُسَلُو نَ أَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ لَ حُسَنًّا بَعُدَ سُؤَء ہیں میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں 0 لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد (اپنے عمل کو) نیکی ہے بدل دیا <u>نَالَىٰ غَفُوٰ؆ٌ؆ۧحِيُحٌ؈وَ ٱدۡخِلۡ يَهَ كَ فِي جَيۡبِكَ تَخۡوُجُ بَيۡضَآءَمِنۡ غَيۡرِسُوۡعِ ۖ</u> تو پینگ میں بخشنے والا مہریان ہوں 🔾 اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، نِ تِسْعِ الْتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمًا فُسِقِينَ ۞ (یہ بھی) فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو نشانیوں میں سے ہے، بیشک وہ (فرعونی) نافرمان لوگ تھے 🔾 ا من پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ النلام اس آگ کے پاس آئے تواخییں ندا کی گئی: اُس موسیٰ کوبر کت وی گئی جو اِس آگ کی جگہ میں ہے اور جوال آگے آس پا<del>ں فرشتے ہیں انہیں</del> برکت وی گئی اور اللہ نعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کارب ہے۔اے مو کی! میں ہی <mark>الله ہوں جوعزت والا حکمت والا ہے اور اپناعصار مین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت</mark> موسیٰ علیہ انتلام نے الله تعالیٰ کے حکم سے عصادُال دیا تووہ مانب بن گیا۔ جب آپ نے اسے لبراتے ہوئے دیکھا تو خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کرچلے اور مڑ کرنہ دیکھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: اے مو کا اڈرو نہیں، بیٹک میر <mark>ی بار گاہ میں</mark> سان**ے یا کسی اور چیزے رسو<mark>ل ڈ</mark>رتے نہیں، جب میں انہیں امن دول تو پھر کسی چیز کا کیااندیشہ** <mark>ے، لیکن جس مخ</mark>ص نے کو کی زیاد تی کی اس کو ڈر ہو گا یہاں تک کہ وہ اس ہے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کونیکی ہے بدل دے توبینگ میں بخشے والامبر بان ہوں، توبہ قبول فرما تاہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مو کی علیہ التلام کو دوسری نشانی د کھائی گئ ادر فرہایا گیا: اپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تووہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ علیہ التلام نے اپتاہاتھ کریبان میں فال کر نکالا تووہ چنک رہا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجة وقت الله تعالیٰ کی دی ہو گئی نونشانیوں میں ہ ایک نشانی ہے، بیشک وہ فرعونی نافر مان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اہم بانیں: حضرت مو کی علیہ النلام کو جو انشانیال عطاکی گئیں وہ یہ ہیں: (۱)عصار (۲) ید بینا۔ (۳) بولنے میں وقت جو حضرت موسی طیداننام کی زبان مبارک میں تھی پھر الله نول نے اسے دور فرمادیا۔ (۳) دریا کا پھٹنا اور اس میں رہتے بنتا۔ (۵) طوفان۔ (۲) ٹڈی۔ (۷) گھن۔ (۸) مینڈک۔ (۹) خون۔

المَنْزِلُ الْخَامِسُ ﴿ 5 ﴾





TE-7 -: TV ! Libil De وقَالَ الَّذِينَ ١٩ ) وَ أَنُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿ اور (مجھے توفیق دے) کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر توراضی ہواور مجھے اپنی رہت ہے اپنے ان بندوں میں شامل کرجو تیرے خاص قرب کے لائن میں م وَتَفَقَّدَالطَّايُرَ فَقَالَ مَالِي لَآ آسَى الْهُدُهُدَ ۗ آمُركَانَ مِنَ الْغُآبِينَ ۞ لأُعَلِّيبُ ے ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا توفر مایا: مجھے کیاہوا کہ میں بُد بُد کو نہیں دیکھ ربایاوہ واقعی غیر حاضر ول میں ہے ہے © میں ضرور ضرور لیے عَنَه ا بَالْصَدِيْدًا أَوْ لَا اذْبَحَنَّهُ ٱوْلَيَا تِيَنِّي بِسُلْطِنٍ صَّبِيْنٍ ۞ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ سخت سزا دوں گایا اے ذن کر دوں گایا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے O تو ہد ہدیکھے زیادہ دیر نہ تھم را اور آگر عرض کی اَ حَطْتُ بِمَالَمُ تُحِطْبِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِبِنَبَا يَتَقِيْنٍ ۞ اِنِّيُ وَجَدُتُ الْمُواتُّ کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں ملک سباہے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں 🔾 میں نے ایک عورت دیکھی تَمْلِكُهُمُ وَ أُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلْهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۞ وَجَلْ ثُهَا وَتَوْمَهَا

جولو گوں پر بادشاہی کررہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملاہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے O میں نے اسے اور اس کی قوم کو بااک قبقہد مار کر نہیں جنتے۔(2) خاص قرب کے لا کق بندوں سے مراد أنبياء ومُرسَلين عليم التلام بيں اور اولياءِ کرام رحة الله مليم بھي اينے

م تے کے مطابق مقربین ہیں۔

آیت 21،20 🎉 بہاں سے ایک اور واقعہ بیان کیا جارہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ النلام نے ایک جگہ پر ندول کا جائزہ لیا تو فرمایا: مجھے لمرام سیوں بیاں نظر نہیں آریا۔ اس سے بیال سامنے نظرنہ آنے کامسکہ نہیں ہے بلکہ وہ بیال سے حقیقتا غیر حاضر ہے۔ بین غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سز ادوں گایاؤ بچ کر دوں گایا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذور کی ظاہر ہو۔ اہم باتیں: (1) بدبر میں بدصلاحیت متھی کہ وہ زمین کے اندر موجو دیانی بھی و کھے لیتا تھا۔ حضرت سلیمان ملیدالنام جبال جگہ اترے تو آپ ملیہ الناام کو پانی کی حاجت ہوئی لیکن نہ ملا۔ بدہد کو دیکھا گیا تا کہ وہ پانی کے بارے میں بتائے لیکن وہ موجو دنہ تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدید کو یہاں موجود نہیں یا تا۔(2) سخت سزاے مراداس کے پر اُکھاڑ کریااُس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے وغیرہ کی صورت میں سزاوینا ہے۔(3) ہدید کو مصلحت کے مطابق سزادینا حضرت سلیمان ملیائنلام کے لئے حلال تھا کیونکہ جب پرندے آپ علیہ انتلام کے لئے مستخر کرویے گئے تنے تو تادیب وسیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ آیت 22 - 26 ﴾ ان پانچ آیات میں اس واقعے کا جو حصہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پُدند زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیه انتلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور معافی طلب کرے عرض کرنے نگا: میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ انتلا نے نہ ویکھی اور میں یمن کے ایک علاقے سامے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت ویکھی جس کانام بلقیس ہے، وہ او گون پر باد شاہی کررہی ہے اور اسے ہر اس چیز میں سے وافر حصہ ملاہے جو باد شاہوں کے لئے شایان ہو تا ہے اور ا<sup>س کا</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ يَهُ \* كُونَ لِلشِّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اجھے بنادیئے تو انہیں سید تھی راہ سے روک دیا نَهُمْ لا يَهْتَدُوْنَ ﴿ ٱلَّا يَسْجُدُ وَاللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبِّءَ فِي السَّلْوَتِ وَالْاَئْمِ ضِ ۔ زوہ سد حارات شہیں پاتے O (شیطان نے انہیں روک دیا) تا کہ وہ اس الله کو سجدہ نہ کریں جو آ سانوں اور زمین میں چیچی ہو کی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو پچھاتے ہواور جو ظاہر کرتے ہوسب کو جانتا ہے O الله وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچامعبود نہیں وہ عرش عظیم کامالک ہے O تَالَسَنَنُظُرُ اَصَدَ قُتَ المُر كُنْتَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ ﴿ إِذْ هَبْ بِيَتْبِي هُ ذَا فَا لَقِهُ إِلَيْهِمُ سلمان نے فرمایا<mark>:ہم انجی دیکھتے ہیں</mark> کہ تونے کچ کہا یا تو حجو ٹول میں سے ہے 0 میرا یہ فرمان لے جاؤاور اے ان کی طرف ڈال دو فُمَّتُولَ عَنْهُمْ فَانْظُرُمَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتُ لِيَا يُهَا الْمَلَوُ الِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَى كَتُبُ كُرِيمٌ ﴿ پی<sub>ران سے الگ جٹ کر دیکھنا کہ وہ کیاجواب دیتے ہیں O عورت نے کہا: اے سر دارو! بیشک میری طرف ایک عزت والاخط ڈالا گیاہے O</sub> ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گزہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بناہوا ہے اور اس میں جواہرات مگے ہوئے ہیں۔ میں نے اے اور اس کی قوم کو الله تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کے المال ان کی نگاہ میں اچھے بنادیئے اور انہیں سید ھی راہ ہے روک دیا ہے ، اس لئے وہ سیدھاراستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں ی<mark>ا ت</mark>ے۔شیطان نے انہیں روک دیا تا کہ وہ اس اللہ کو سحیدہ نہ کریں جو آسانوں اور زمین میں چھیں ہو ئی چیز وں لیعنی بارش اور نبا تات کو نکالائے اور جو کھے تم چھاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ الله تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سواکوئی سچامعبود نہیں، وہ عرش عظیم کامالک ہے۔ اہم باتنی : (1) ہد ہد کی گفتگو کے آخری جھے کا تعلق ان علوم ہے ہواس نے حضرت سلیمان علیہ انتلام ہے حاصل کے تھے۔(2) آیت 25 اور 26 میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پر ستوں کارد ہے جو الله تعالیٰ کے سواکسی کو بھی پوجیں۔ مقسودیہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کا گناتِ آرضی و ساوی پر قدرت رکھتا ہو اور جمیع معلومات کا عالم ہو، جو ایسا نگل او کی طرح عبادت کا مستحق نہیں۔(3) آیت 25 اور26 پڑھنے اور سننے والے پر سجد وُ تلاوت کرناواجب ہوجا تا ہے۔ <u>آیت 27-31</u> گاتات کاخلاصہ رہے کہ حضرت سلیمان علیہ النلام نے ہدیدے فرمایا: ہم انجی دیکھتے ہیں کہ تو سچاہے یا جھوٹا؟ اس کے بعد حفرت سلیمان علیہ انتلام نے ایک مکتوب لکھا جس ک<mark>ا مضمون میں تھا کہ ال</mark>له کے بندے سلیمان بن داؤ د کی جانب سے شہرِ ساکی ملکہ بلقیس کی طرف بینسوانلەللۇخلین الرّحینیماُس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ (اس کے بعد مُدّعابیہ ہے کہ) تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بار گاہ میں اطامت گزارہو کرحاضر ہو جاؤ۔اس خطیر آپ ملیہ اسلام نے اپنی مہر لگائی اور ہد ہدے فرمایا جمیر اپیہ فرمان لیے جاؤاوران کے پاس رکھ کر الگ ہٹ گردیکھنا کہ وہ کیاجواب دیتے ہیں۔ چتانچہ بدیدوہ خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا، اس وقت بلقیس کے گرداس کے **ا**مر ااور وُزراء کا جَمْع تھلہ ہونے وو مکتوب بلقیس کی گوو میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب پر مہر دیکھے کر گہنے لگی: اے سر دار واجھے ایک معزز خط موصول ہوا موجہ اَلْمَتَزَلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمُ بِهَ بِيَّةٍ فَنْظِرَ لَّا بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ و نا یک اور میں ان کی طرف ایک تحفہ سیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں؟ 0 پھر جب قاصد سلیمان کے پاس آیا سُكَيْلِنَ قَالَ ٱتُعِدُّ وُنَنِ بِمَالٍ مُنَا الْهِ أَنْ اللهُ خَيْرٌ مِّمَا الْمُكُمُ عَبِلَ ۔ و بلیمان نے فرمایا: کیاتم مال کے ذریعے میری مد د کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو پچھے عطا فرمار کھاہے وہ اُس سے بہترہے جو اس نے تمہین دیاہے بلکہ اَنْتُمْ بِهَا يَتَكِيمُ تَفْرَحُونَ ﴿ اِللَّهِمُ اللَّهُمْ فَلَنَّاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا تم بی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو0 ان لو گول کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہو گ آیت35 ﴾ سر داروں کے سامنے جنگ کے نتائج کر کھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا ارادہ بیرے کہ میں ملیمان ملیہ انتلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفد مجیم اور پھر دیکھوں کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں؟اس سے معلوم <mark>ہوجائے گا کہ وہ باد شاہ ہیں</mark> یا نبی، کیونکہ باد شاہ عزت واحترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، تواگر سلیمان علیہ ائلام باد شاہ ہیں توہدیہ قبول کرلیں گے اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول ند کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی ند ہوں گے کہ ہم اُن کے دین کی چیروی <mark>کریں۔اہم بات: ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیااور اس کے ساتھ غلام، باندیاں،سونے کی اینٹیں،جو اہرات لگے ہوئے</mark> ت<mark>اج اور مثل وعنبر وغیر</mark>ہ روانہ کئے۔ ہدید دیکھ کر چل دیااور اس نے حضرت سلیمان علیہ انتلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچادی۔ آپ مل<sub>ے اشلام</sub>نے تھتم دیا کہ سو<mark>نے</mark> چاندی کی اینٹیں بنا کر نو فرسنگ (یعنٰ27 میل) کے میدان میں بچھادی جائیں اور اس کے ارد گر د سونے ج<mark>اندی ہے بلند دیوار بنادی جائے اور خشک</mark>ی وتری کے خوب صورت جانور اور جِنّات کے بیچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کئے جائیں۔ آیت 36 🎉 جب بلقیس کا قاصد تحا گف لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ النلام نے اس سے فرمایا: کیاتم مال کے وربیعے میری مدد کرتے ہو؟ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں کیو تک الله تعالی نے جو پچھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطافر مار کھا ہے وہ اس ذُنَّيَّو ی <mark>مال د أسباب سے بہتر ہے جو اس نے متہمیں دیاہے ، ہلکہ تم بی اپنے محقہ پر خوش ہوتے ہو یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ</mark> <mark>ے ایک دو ہرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک</mark> دو<mark>سرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو، مجھے نہ دنیاہے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ، الله</mark> تعالی نے بچھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اُتنااور وں کونہ دیاا<mark>ور اس</mark> کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت ہے بھی مشرف کیا۔ آیت37 🎉 حضرت سلیمان ملیہ النام نے وفد کے امیرے فرمایا: یہ ہدیئے لے کر ان لو گول کی طرف لوٹ جاؤ جنہوں نے یہ بھیج ہیں اور میر ا فیلداورجواب یہ ہے کہ اگروہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ہم ضرور ان کی طرف ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جن کے مقالم کی انہیں طاقت نہیں اور ہم ضرور انہیں ان کے شہر " سا" ہے ذکیل کرے تکال دیں گے اور وہ رُسوا ہوں گے۔ اہم ہات جب قامد ہدیئے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات ستائے تواس نے کہا: بیشک وہ نبی ہیں اور جسیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کیں، پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے محفوظ ترین محل میں حفاظت ہے رکھ دیا اور خود حضرت سلیمان علیہ انتلام کی طرف روانگی کا انتظام کرنے لی تاکہ دیکھے کہ آپ ملیے النلام اے کیا فرماتے ہیں، چنانچہ وہ ایک بہت بڑالشکر لے کر آپ ملیہ النلام سے ملاقات کے لئے روانہ ہو تی۔ معرب اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ (5)







وَالْ الْفِيْلُ ١٩ وَمَا الْفِيلُ ٢٣٦٧ وَ الْفِيلُ ٢٣٦٧ وَ حَمِي الْفِيلُ ٢٣٦٧ وَ حَمْدُ الْفِيلُ ٢٣٦٧ وَ حَمْ

برا ہوں پیدیاں مسلم کے حضرت صالح علیہ النلام پر ایمان لے آیا اورا یک گروہ نے ایمان لانے ہے انکار کر دیااوران میں ہے معادت مندی افتتیار کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ النلام پر ایمان لے آیا اورا یک گروہ نے ایمان لانے ہے انکار کر دیااوران میں ہے پر گروہ اپنے آپ کوہی حق پر کہتا تھا اور یکی بات ان کا باہمی جھگڑا تھا جس میں اہل ایمان حق پر اور جنت کی طرف بلار ہے تھے جبکہ کفار ما معدد نمیں میں میں میں میں اور ایکا ہوں کا باہمی جھگڑا تھا جس میں اہل ایمان حق پر اور جنت کی طرف بلار ہے تھے جبکہ کفار

باطل پراور جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔

آبت 46 کی جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح! ملیہ النام ،اگر تم رسولوں میں ہے ہو تو جمیں جس عذاب ہے دھرکاتے ہوا ہے لے اگرائ پر معزت صالح علیہ النلام نے ان سے فرمایا: عافیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفرسے تو ہہ کرکے اور ایمان لا کر الله تعالیٰ ہے بخشش کیوں نہیں مانگتے ؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم

كاجائ اور ونيامين عذاب ند كياجائ۔

ا میں ہے۔ ایٹ 48 کی بہاں شہرے مراد قوم شمود کا شہر ہے جس کا نام حجر تھا۔ اُس قوم کے اشرافیہ میں سے نو شخص تھے جو زمین میں الله تعالیٰ کی ماہوں

جلددوم







آیت 59 گئے آخر میں فرمایا: کیااللہ بہتر یاان کے خود ساختہ شریک ؟اس کامعنی میہ ہے کہ کیااللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے گےاللہ تعالیٰ بہتر ہیں۔ بیشک جو الله تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص الله تعالیٰ کہ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لئے بت بہتر ہیں۔ بیشک جو الله تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص الله تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے لئے الله تعالیٰ ہی بہتر ہے کیونکہ وہ انہیں عذاب اور بلاکت سے بچا تا ہے جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اسے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا گئے اس لئے بتوں کو بوجنا اور معبود ماننا انتہائی بے جائے۔





النَّ عَلَقَ ٢٠ اللَّهُ عَلَقَ ١٠ اللَّهُ عَلَى ١٠ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ١٠ اللَّهُ عَلَيْهُ ١١ اللّّهُ عَلَيْهُ ١١ اللَّهُ عَلَيْهُ ١١ اللّّهُ عَلَيْهُ ١١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١١ اللّهُ عَلَيْهُ ١١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ ١ اللّهُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ ١ اللّهُ ١ اللّ TY-70:17 ) TT9 مَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَالْآئَمُ ضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُوْنَ آيَّانَ میں ۔۔۔ نر فراؤ: اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب يُعَثُونَ ۞ بَلِ ادُّ مَ كَ عِلْمُهُمْ فِي الْإِخِرَةِ ۗ بَلْهُمُ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۗ بَلْهُمُ ہ، الخایا جائے گا؟ ک کیا کا فروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ نِنْهَاعَمُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَاءَ إِذَا كُنَّا ثُرْبًاوًّا إِنَّا وُنَا آبِنَّا لَيُخْرَجُونَ ﴿ ں سے اندھے بیں 0 اور کافرول نے کہا: کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم پھر تکالے جائیں گے؟0

آیت 65 ﴾ شان نزول: مشر کین نے رسول کریم صلی الله علیه واله وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا، ان کے بارے میں سے آت نازل ہو گی اور آیت کا معنی ہے ہے کہ صرف الله تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور قیامت قائم ہوئے کا وقت بھی اے جی معلوم ہے ، انسان نہیں جانے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اہم بات: اس آیت میں اور اس کے علاوہ علیٰ آیاے میں غیب کے علم کو الله تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور الله تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف قر آن ب<mark>ی میں ن</mark>بی کریم صلی الله علیه والیه وسلم کو غیب کی خبریں دینے کا ذکر ہے اور خود نبی کریم سلی الله علیه واله وسلم نے ماضی و مستقبل سے بزاروں میبی واقعات کی خبریں دی ہیں جو سینکڑوں احادیث میں ہیں حتی کہ احادیث کی کتابوں میں" کتاب الفتن" کے نام سے پورے پورے باب موجود ہیں جو غیب کی خبر ول کے متعلق ہیں۔ ای مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر گرتے ہیں تا کہ <mark>وہ آیا</mark>ت،احادیث اورا قوالِ علما جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرول سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان کااصل مفہوم واضح ہور چنانچے اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه فرماتے ہيں: علم غيب الله تعالیٰ کا خاصه ہونا بينک حق ہے اور اس سے مر او وی علم ذاتی اور علم محیط (یعنی ہر چیز کاعلم) ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہے۔ علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہوادر علم غیر محیط کے بعض آشیاء ہے مطلع ہو اور بعض سے ناواقف ہو، الله عزوجل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا،اس سے مخصوص ہونا تو والمرادرجة إورالله مروجل كي عطام علوم غيب غير محيط كاأنبياء عليم النلام كومانا بهي قطعاً حق بر ( فاوي رضويه 438/29 مان)

آیت 66 🤻 آیت کا خلاصہ پیہ ہے کہ کیا کا فروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکااور انہیں قیامت قائم ہونے کا یقین حاصل ہو گیا جودوا آن کاونت دریافت کرتے ہیں؟ ایسا ہر گز نہیں بلکہ وہ تواس کی طرف ہے شک میں ہیں انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین لہمن ادر بھیم ت نہ ہونے کی وجہ ہے قیامت کے دلائل کو سمجھ نہیں <del>سکتے</del>۔

<u>آیت 68،67 ﴾</u> ان دو آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ کا فرول نے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب مرنے کے بعد ہم اور ہمارے باپ وادامٹی ہو جائیں گے تو کمیا ہم پھر قبر ول سے زندہ کرکے نکالے جائیں گے ؟ میشک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے کا جووعدہ جمیں دیا گیاہے، پیچیلے زمانوں میں یہی وعدہ جمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لو گول کی جھونی کہنیاں اور یہ اعتراض کا فروں کی جہالت ہے کہ ان کے باپ دادا کویہ کب کہا گیا تھا کہ اگلے سوڈیڑھ سوسال میں انہیں دوبارہ زندہ







اَلْمَنْزِلُ الْمُفَامِسِ ﴿ 5 ﴾





وَلَهُ كُلُّ هَنِي عَلَيْ مَ وَالْمِدُتُ اَنُ الْمُولِينِينَ ﴿ وَ اَنُ اَتُكُوا الْقُرُانَ وَلَهُ كُلُ هَنِي عَلَيْ الْمُسْلِينِينَ ﴿ وَ اَنُ اَتُكُوا الْقُرُانَ وَ وَلَهُ كُلُ هَنِي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

عَبَّالَتُعْمَلُوْنَ شَ

3 EDV

(اے او گو!) تنہارے اعمال سے غافل نہیں ہے 0



## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نبايت مهربان ورحت والا ہے۔

آبت 92 ﷺ فرمایا کہ آپ فرمادیں:اور مجھے یہ محلم ہواہے کہ میں مخلوق خدا کوائیمان کی دعوت دینے کے لئے قر آن کی حلاوت کر تارہوں انہیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کر کے ہدایت پائی اتواس نے اپنی ذات کیلئے ہی ہدایت پائی کیونکہ اس کا نفع اور ثواب وہ ہائے گاور جو گمر اوہ یو تواب نبی ہم اس سے ہمول اور میر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہمول اور میر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچادینا تھا جو میں نے انجام دے دی۔

این اور این اور آباد اور آباد اور آباد اور آباد الله نے جھے جو تعتیں عطافر مائیں اس پر سب خوبیاں الله تعالیٰ کے لیے ہیں، عنظریب وہ تہہیں لیک النا اور آب خیب انتہارارب، اے لوگوا النا اور آب خیب انتہارارب، اے لوگوا دو آباد کا ایم بات: بہاں جن نشانیوں کا ذکر ہواان سے مراد دو آباد النال نہیں ہے اور اس کے عمل کے مطابق جزادے گا۔ اہم بات: بہاں جن نشانیوں کا ذکر ہواان سے مراد عالم کا فرے ہونا وغیر وہ جو ات اور وہ ہرایک کو اس کے غمل کے مطابق جزادے گا۔ اہم بات: بہاں جن نشانیوں کا ذکر ہواان سے مراد عالم کا فرے ہونا وغیر وہ ہوات اور وہ ہرایک کو اس جو دنیا ہیں آئیں جیسا کہ بدر میں کفار کا قبل ہونا اور فر شتوں کا انہیں مارنا۔ اور اس سورت میں ایک آیت ''ان الله کی فرق ش' الیک ہے جو مکہ مرمہ اور مریا طلبہ کے در میان نازل ہوئی۔ اس سورت میں 9رکو گا اور 88 آیتیں ہیں۔ قسص کا معنی ہے واقعات اور قصے ، اور چو کلہ اس سورت میں مناسبت سے اس سورت کا نام ''سور آ گھی '' کہا گیا ہے جائے ہیں ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ''سور آ گھی '' کہا گیا ہے۔ مضابلین : اس سورت میں حضرت موسی علیہ النام کی ولاوت سے لے کر تورات عطا کئے جائے تک کے حلا کہ اور اس سورت میں حضرت موسی علیہ النام کی ولاوت سے لے کر تورات عطا کئے جائے تک کے جائے تک کے حلا کہ ایک کے خوبیل النام کی ولاوت سے لے کر تورات عطا کئے جائے تک کے حلا کے تا ہوں کا تعد وغیر ہا بیان کی ولاوت سے لے کر تورات عطا کئے جائے تک کے حلا کے تاب حلا دو تا ہوں کا تعد وغیر ہا بیان کے کہ جن کہ تورات عطا کئے جائے تک کے حلا کے تاب حلا کے جائے تک کے حلا کے تاب حلا کے جائے تاب کی حلا کے تاب کی حلا کے تاب حلال کے جائے تاب کی حلا کے تاب کا کا میں مورت میں حضرت موسی علیہ النام کی ولاوت سے لے کر تورات عطا کئے جائے تک کے جائے تاب حدود کے حدود کا کہ کو تورات کی حدود کے حدود کو تاب کے تاب کی حدود کی اور کو کا دور کی حدود کا کو تاب کو تاب کے حدود کے حدود کے حدود کی حدود کی حدود کے حدود کی حدود کی خواند کی حدود کی حدود کی دور کے دور کی کی کو تاب کی حدود کی کو تاب کی کے تاب کی کو تاب کی

الْمَنْزِلُ الْخَامِسُ ﴿ 5 ﴾

طسم و تِلْكَ الْمَثُ الْكِبْ الْهُدِينِ وَ نَتُلُوْ اعْلَيْكَ مِنْ نَبَامُولُلَى وَفِرْعُونَ بِالْعُقِّ طُسم و تِلْكَ الْمَثُلِقُ الْكُبْ الْهُدُو الْمُؤْلِقُ الْكُبُونِ وَمُونَ كَا فَرَعُونَ بِالْعُقِّ لِمُسَاءً وَمُونَ كَا فَرَعُونَ كَا لَمُ اللّهُ مَ عَلَى اللّهُ مَعْ مَوَى اللّهُ مَعْ مَوى اللّهُ مَعْ اللّهِ اللّهُ مَعْ مَوى اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کاجواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت مو کاعلیہ الملام فے پیش کئے سے حضور سلی الله علیہ والدوسلم نے پیش کیوں نہیں گئے۔ پہلے تورات والنجیل پر اور پھر قر آن پاک پر ایمان لانے والوں کا جزابیان کی گئے۔ سابقہ امتوں پر آنے والے عذاب اور قیامت کے دن مشر کمین اور ان کے شریکوں کاجو حال ہو گاوہ بیان کیا گیا۔

آبیت آگے ہے حروف مُقطَّعات میں سے ایک حرف ہے ، اس کی مر اد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

آیت2 گائی اس کا معنی میرے کدائی سورت کی آیتیں اُس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال وحرام کے احکام، حضور اقدی سلاما علیہ واللہ وسلم کی نبوت کی صدافت، پہلول اور بعد والوں کی خبر وں کا بیان ہے نیز میہ کتاب حق و باطل میں فرق کر ویتی ہے۔روش کتاب کا ایک معنی لوح محفوظ مجمی کمیا گیاہے۔

آیت 3 ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! ہم تمہارے سامنے مو کی ملیہ النلام اور فرعون کی تجی خبر بیان کرتے ہیں ان لو گول کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

آیت 4 کی مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھااور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنے گیا تھا حتی کہ اس نے اپنا بند و ہونا بھی بھلا دیا تھا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بناویئے سے اوران کے در میان عداوت اور بغض ڈال دیا تا کہ وہ کی ایک بات پر بھن نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ وہ بناویئے سے اوران کے در میان عداوت اور بغض ڈال دیا تا کہ وہ کی ایک بات پر بھن کو محز ور اور اپنا خادم بناکر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کے ہاں پیدا ہوئے والے بیٹول کو ذن کر دینا اور ان کی لڑیوں کو خدمت گاری کے لئے زندہ چھوڑ ویتا تھا۔ بیٹوں کو ذن کر زکا سب یہ تھا کہ کا ہنوں نے اس سے بیٹوں کو قتل کر کے اس ایک بچے پیدا ہو گاجو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہو گا، بیٹنگ وہ بی اسر ایٹل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں ایک بچے پیدا ہو گاجو تیری بادم بغض اور ایک طریقہ کے لئے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض اور مین اس دینا فرعون جینے بادشا ہوں کا پر انا طریقہ ہے اور یہی طریقہ آئے بھی استعال کیا جاتا ہے خصوصا مسلمان حکومتوں کے عداوت ڈال دینا فرعون جینے بادشا ہوں کا پر انا طریقہ ہے اور یہی طریقہ آئے بھی استعال کیا جاتا ہے خصوصا مسلمان حکومتوں کے خلاف غیر مسلموں کا یہ طریقہ سب کے مشاہدے میں ہے۔



المَنْ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ ( المَنْ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ ( المُفْضِّلُ ٢٠ ؛ ١١-٩ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَا لَمِنَ وَجُنُو دَهُمَا كَانُو الْحِطِينَ ۞ وَ قَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرُّتُ رے بروں بینک فرعون اور ہامان اور ان کے نظر خطاکار تنے O اور فرعون کی بیوی نے کہا: یہ بچے میری اور تیری عَيْنِ لِيُ وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُو هُ ۚ عَلَى إَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَ لَا وَلَدًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ۗ آ تکھوں کی شنڈک ہے، اے قتل نہ کرو شاید سے ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ بے خرجے وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّهُ مُوسَى فَرِغًا ﴿ إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا آنُ سَّ بَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا اور صبح کے وقت مو کا کی مال کاول ہے قرار ہو گیا، پیشک قریب تھا کہ وہ اے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ (ہمارے لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۗ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنْبِ وعدے پر) یقین رکھنے والوں میں ہے رہے 0 اور اس کی مال نے اس کی جمن ہے کہا: اس کے پیچھے جلی جاتو وہ بہن اسے دورہے دیکھتی رہی صندوق کو دریائے نیل ہے اپنے محل میں آنے والی نہرے اٹھالیااور اس صندوق کو فرعون کے سامنے کھولا <mark>گیا تواس میں ہے حضرت</mark> مو کی ملیہ النلام بر آبد ہوئے جو اپناا نگو ٹھاچوس رہے تھے۔ فرعون کے گھر والول نے حضرت مو کی ملیہ النلام کو اٹھایا جس کا نتیجہ یہ ہونا تقا کہ حضرت مو کی علیہ النلام خدا کے تھیم پر ان کیلئے و حمن اور عم کا باعث بنیں گے ۔ فرعون ،اس کا وزیر ہامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے تواللہ تعالیٰ نے انہیں میہ سزادی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دھمن کی انہی ہے پر ورش کر ائی۔ آیت 9 ﴾ جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگول کی طرف ہے ورغلائے جانے کی بنا پر حضرت مو کی علیہ التلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تا فرعون کی بیوی نے اس سے کہا: یہ بچہ میری اور تیری آ تکھوں کی ٹھنڈ ک ہے، تم اے قتل نہ کرو، شاید یہ جمیں نفع دے یاہم اسے بیٹا بنالیں کیونکہ میدای قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسید بہت نیک خاتون تھیں، انبیاء کرام علیم النلام کی نسل سے تھیں، انہول نے فرعون ہے ہے تبھی کہا کہ معلوم نہیں ہیے جو دریا میں سمر زمین سے یہاں آیا ہے اور مجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ آی ملک کے بنی اسرائیل ہے بتایا گیاہے ، لبذاتم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی بیربات ان لو گوں نے مان کی حالا تکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ آ یت 10 🛞 جب حضرت موسی علیه النلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچے گئے ہیں توبیہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا اور بیشک قریب تھا کہ وہ حضرت مو کی ملیہ الناام کو ظاہر کر دیتیں اگر ہم اس بات کا الہام کر کے اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ جہارے اس وعدے پریقین رکھنے والوں میں ہے رہے کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف پھیر لائیں گے۔ آیت 11 🌑 حضرت مو کی علیہ النقام کی والدونے آپ ملیہ النقام کی بہن مریم ہے کہا: تم حال معلوم کرنے کے لئے اس کے پیچیے جلی جاؤ چنانچہ آپ ملیہ انتلام کی بہن آپ کے چیچے گئی اور آپ کو دورے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کا بہن ہے اور اس کی نگر ائی کر رہی ہے۔ تغييم القرآن 248



انتها کی جب حفرت موکی ملیہ النام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہوگئی تواللہ تعالی نے آپ ملیہ النام کو علم و حکمت سے نوازااور المائی کی النام کی عمر شریف 10 سال سے زیادہ ہوگئی تواللہ تعالی نے آپ ملیہ النام کو علم آپ ملیہ النام کو نبوت النام کو نبوت معر آتے مطرق نے پہلے دیا گیا۔ (2) یہاں تعلم اور علم سے مراد نبوت نہیں کیو نکہ حضرت موکی ملیہ النام کو نبوت او تدین سے مصر آتے ہوئے استام کو نبوت او تدین سے مصر آتے ہوئے استام کو نبوت نبیل کیو نکہ حضرت موکی ملیہ النام کو نبوت او تدین سے مصر آتے ہوئے استام کو نبوت اللہ تعالی کی عبادت میں مضغول سے دورس: نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالی کی طرف میں مضغول سے دورس: نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالی کی طرف

علادوي بالمران بالمران بالمران بالمران بالمران بالمران بالمراز بالمران بالمراز بالمرا

٢٠٠١ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْهَدِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنَ الْمُلِهَا نُوجُنَا مبر ہے۔ اور (ایک دن موکل) شہر والوں کی (دوپہر کی) نیند کے وقت شہر میں داخل بھیا۔ صلہ دیتے ہیں 0 اور (ایک دن موکل) شہر والوں کی (دوپہر کی) نیند کے وقت شہر میں داخل بھیا۔ فِيْهَا مَ جُلَيْنِ يَقْتَتِلْنِ ۚ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوٍّهُۥ اس میں وہ مردول کو کڑتے ہوئے پایا۔ ایک موکل کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے وشمنوں میں ہے ن فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ لِا فَوَكَرَ لَا مُولِس تو وہ جو مو کیٰ کے گروہ میں ہے تھااس نے مو کیٰ ہے اس کے خلاف مد دما نگی جو اس کے دشمنوں سے تھاتو مو کیٰ نے اس کے گونیالدا فَقَضَى عَكَيْهِ ۚ قَالَ هٰ ذَا مِنْ عَهَالِ الشَّيْطِنِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ٥ تو اس کا کام تمام کردیا۔ (پیر) فرمایا: یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ بیشک وہ کھلا گراہ کرنے والا وشمن ہے0 قَالَ مَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَى لَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُولُ مویٰ نے عرض کی: اے میرے رب!میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے تو اللہ نے اسے بخش دیا ہیں وہی بخشے والا ے کامل علم ملتااور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے، لہذا علما کوئیک اعمال بکٹر ت کرٹے چاہئیں ،البتہ بیہ قطعی عقیدہ ہے کہ نیک اقال ے نبوت نہیں ملتی، وہ خاص فضلِ خداوندی ہے جو ہمارے نبی مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ آیت 15 ﴾ ایک دن دوپیر کی نیند کے وقت حضرت مو کل علیہ اللام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں دومر دوں کو لاتے ہوئے پالم ان میں ہے ایک حضرت مو کیاعلیہ التلام کے گروہ بنی اسرائیل میں ہے تھااور دوسر اان کے دشمنوں بیعنی فرعون کی قوم قبطیوں میں۔ تھاجو اسرائیلی پر جبر کررہاتھا تا کہ وہ اس پر لکڑیوں کا اتبار لا د کر فرعون کے کچن میں لے جائے ، چنانچے جو مر و حضرت مو یک علیالتلائے گروہ میں سے تھا اس نے حضرت مو کی علیہ النلام سے قبطی کے خلاف مد د ما تکی تو حضرت مو می علیہ التلام نے پہلے اس قبطی ہے کہا: آ اسرائیلی پر ظلم نه گراوراس کو چیوژ دے، لیکن وہ بازند آیااور بدزبانی کرتے لگا توحضرت مو سی علیہ الٹلام نے اس کواس ظلم ہے روکنے کے لئے گھونساماراتووہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا۔ آپ ملیہ النلام نے اے ریت میں دفن کر دیااور آپ کاارادہ اے قتل کرنے کانہ تھا، پھر آپ ہا التلام نے فرمایا: اس قبطی کا سرائیلی پر ظلم کر ناجو اس کی ہلا کت کا باعث ہوا، یہ کام شیطان کی طرف ہے ہواہے اور بیشک وہ کھلا گمراو کرنے والاو همين ہے۔ايک قول ميہ كداس آيت بين " لهذًا" سے اس قتل كي طرف اشارہ ہے جو حضرت موسيٰ عليه الناام ہے بلاالااه والعظم قبطی کو مخل کرنے کاکام (در حقیقت) شیطان کی طرف ہے ہوا۔ اہم ہات: شہر میں حضرت مو میٰ ملیہ انتلام کے یوشیدہ طور پر داخل ہونے گا سبب یہ تھا کیہ جب حضرت موسی ملیہ اللام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعوثیوں کی ممر اہی کار د کیااوران کے دین کی ممانعت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہتہ آہتہ اس بات کاچر جاہوااور فرعونیوں نے آپ طیہ الطام <sup>ل</sup> تلاش شرع كردى، اس لئے آپ جس بستى ميں داخل ہوتے تواليے وقت داخل ہوتے جب وہاں كے لوگ غفلت ميں ہول-آیت 16 🎉 حضرت مو کی علیہ النام کا بید کلام عاجزی کے طور پر ہے کیونکمہ آپ ملیہ النام سے کوئی منصیت سرزونیل ہو گیا۔ جلدووا اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

النفط ١٩-١٧:٢٨ • (١٥١) • (١٥١) • (الفصل ١٩-١٧:١٧ - ١٩

الأجنيم و قال مَ بِ بِمَا انْعَمْتُ عَلَى قَلَنَ الْحُونَ ظَهِيْ وَاللّهُ فِر مِنْ اللّهُ فِيمُ وَلَ الْمُحْوِمِيْنَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولا اللّهُ وَاللّهُ ولَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اہم بات انبیاہ کرام میہم النلام معصوم ہیں حتی کہ نبوت ہے پہلے بھی۔ ان سے گناہ نہیں ہوتے اور حضرت مو کی علیہ التلام کا قبطی کو مار نا الاامل ظلم دور کرنااور مظلوم کی امداد کرنا تھااور بیہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں ، پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنااور استغفار چاہنا یہ اللہ تعالیٰ کے مُقرَّب بندوں کا دستورے۔

آبت 17 کے حضرت مو کا ملیہ النلام نے عرض کی: اے میرے رب!میری تقصیر کی بخشش فرما کر تونے مجھ پراحسان فرمایا تو مجھ پریہ کرم گافرما کہ تھے فرعون کی صحبت اور اس کے پیمال رہنے ہے بھی بچا کیو نکہ اس کے ہمراہ رہنے والوں میں شار کیا جانا بھی ایک طرح کا مدفار ہونا ہے اور میں ہر گزمجر مول کا مدد گارنہ ہوں گا۔

ا 1918 کے اور اس انظار میں کے بعد حضرت موکی ملیہ النام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انظار میں صبح کی کہ خدا جائے اس قبطی کے المت بائے گائیا نتیجہ نکے گا۔ جب صبح ہوئی تواچا تک آپ نے دیکھا کہ وہ مر وجس نے کل ان سے مدوما تکی تھی، آج پھر وہ فریاد کررہا ہے الدان پھر ایک آپ نے فریاد کر نے لگا۔ تب حضرت مو می علیہ النام نے اس سے الدان پھر ایک آپ نے فرون کو گا۔ تب حضرت مو می علیہ النام نے اس سے المائی تو مروفطا گراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ النام کی مر ادبیہ تھی کہ توروز کو گول سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے مدد گاروں کو میست دریشان میں ڈالٹ می تو ایک السے مو تعول سے نہیں بچنا اورا حتیاط نہیں کر تا۔ پھر حضرت مو می علیہ النام کور تم آیا اور آپ نے بھرت دو میں میں المائی دریش کی دریش کو بھر کی دریش کو بھر کی میں اور جمعے کی دریش اور اس پر گرفت فرمائیں فالاوں کادشن تھا تو اس کی دریا تھا، تم تو بھی جا ہے ہو جا تھ النام مجھ سے خفایوں اور جمعے کی دریا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے موجوں کے مصر کی ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے موجوں کے مصر کی ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے تم نے کل ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے موجوں کے مصر کی ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے تم نے کل ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے تم نے کل ایک شخص کو قبل کر دیا تھا، تم تو بھی چا ہتے ہو جا سے موجوں کے موجوں کے موجوں کے موجوں کے موجوں کے موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کے موجوں کو موجوں کی موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کے موجوں کو موجوں کو موجوں کو موجوں کے موجوں کو موجوں کے موجوں کے موجوں کے موجوں کو موجوں کو موجوں کے موجوں کے موجوں کو موجوں کے موجوں کو موجوں



( 10-TT: TA ) ( 10T ) ( TOT ) ( TOT ) ( TOT ) وَلَيُّاوَى وَمَا ءَمَلُ يَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۚ وَوَجَلَ مِنْ دُوْنِهِمُ و میں اور ان کے دوسری طرف ارب وہ دین کے پانی پر تشریف لائے تووہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں اور ان کے دوسری طرف ارب وہ دین کے پانی پر تشریف لائے تو ہاں جہ ہیں ایک اسٹ میں میں میں اور ان کے دوسری طرف الْهُرَاتَايُنِ تَكُوْ دُنِ "قَالَ مَا خَطْلِبُكُهَا "قَالَتَالَا نَسُقِيْ حَتَّى إِنْ مِهِ الرِّعَاءُ مَا عُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿ فَسَعْى لَهُمَاثُمَ ۔ ب چرواہم بلاکر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں⊙ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی بلا دیا پھر وَلَيْ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ مَ بِ إِنِّي لِمَا آنُوَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿ رے کا طرف پجرے اور عرض کی: اے میرے رب!میں اس خیر (کھانے) کی طرف متاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے O نَجَآءَتُهُ إِحُلْ مُهَمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِحْيَا ﴿ قَالَتُ إِنَّ آ بِي يَدُعُوكَ ز ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت مولیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی (اور) کہا: میرے والد آپ کو بلارہے ہیں آیت 24،23 ﴾ جب حضرت موکی علیہ التلام مدین پہنچے توشیر کے کنارے پر موجود ایک کنومیں پر تشریف لائے وہاں آپ علیہ التلام نے اوگوں کے ایک گروہ ک<mark>و دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی بل</mark>ار ہے ہیں اور ان لو گوں سے علیجدہ دو سری طرف دوعور تیں گھڑی ہیں جو ا پنجانوروں کو این انتظار بین روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنوال خالی ہو اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیس۔ حرت مو کاملہ النام نے ان سے فرمایا: تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں بلا تیں؟ انہوں نے کہا: جب تک سب چروا ہے اپنے ہاؤروں کو پانی بلاکر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں بلا تیں کیونکہ نہ ہم مر دوں کے مجمع میں جاسکتی ہیں نہ پانی تھینچ سکتی ہیں الامان باپ بہت ضعیف ہیں،وہ خود میہ کام نہیں کر سکتے۔ جب حضرت مو کی علیہ النلام نے ان کی باتیں سنیں تو آپ کور حم آیااور الی دو مراکزاں جو اس کے قریب تھااور ایک بہت بھاری پتھر اس پرر کھاہوا تھا، آپ نے تنہا اسے مثادیا اور ان دونوں خواتین کے باوروں کوپائی بلادیا۔ اس وقت دصوب اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ التلام نے کئی روزے کھانا نہیں کھایا تھا تو بھوک کا غلبہ تھا، ال منتے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے ایک درخت کے سائے میں بیٹے گئے اور الله تعالیٰ کی بار گاہ میں عرض کی: <u> المارے المار بیل اس کھانے کی طرف مختاج ہوں جو تؤمیرے لیے اتارے۔</u> آبت 25 ﷺ جب دورونوں صاحب زادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پرواپس تشریف لے آئیں توان کے والد ماجد نے اس کا سبب پوچھا ۔ اُنٹوں نے ہوش کی بہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مر دیایا، اس نے ہمارے جانوروں کوسیر اب کردیااس پران کے والد صاحب نے لیک مالبزادگ سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مر د کومیرے پاس بلالاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحب زادی حضرت مو کی علیہ ا الم الرود اور شرم سے جلتی ہوئی آئیں۔ حضرت مو کی علیہ التلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا:میرے والد آپ کو بلارہ ہیں

المَنْزِلُ الْخَامِسُ ﴿ 5 ﴾





المن خلق ۲۰ المن خ ا تِيَكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَنُ وَ قِ مِنَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَتَا ٱللَّهَا اللها وہاں سے پچھے خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گری حاصل کرو O پجر جب آگ کے پان ار نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئَ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلِوَ كَةِمِنِ الشَّجَرَةِ أَنُ يُنْهُولَلَّى إِلَّ تو برکت والی جگہ میں میدان کے وائیں گنارے سے ایک ورخت سے انہیں ندا کی مُنی: اے موریٰ ظ اَ تَااللّٰهُ مَ بُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَ اَنَ اَنْقِ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا مَا اَهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَأَنَّ میں بنی الله ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں O اور میہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو جب اے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ وَّ لَى مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ لِيمُوْسَى اَ قُبِلُ وَ لَا تَخَفُّ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ تو حضرت مو کی پیٹے پھیر کر چلے اور مڑ کرنہ دیکھا۔ (ہم نے فرمایا: )اے مو کی!سامنے آؤاورنہ ڈرو، بیٹک تم امن والول میں ہے ہوں ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءٌ وَاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكُ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکنا ہوا نکلے گا اور خوف دور کرنے کیلئے اپنا ہاتھ یبال تشہرو، میٹک میں نے ایک آگ و تیمی ہے، شاید میں وہاں ہے رائے کی پچھ خبر لاؤں کہ کدھر جاناہے یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گر می حاصل کر سکو۔ آیت 30 % جب حضرت موی ملیه النام اپنی زوجه محترمه کو جیمور کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگه بیس میدان کے داگیں کنارے سے ایک ورخت ہے انہیں ندا کی گئی :اے مو کی! بیشک میں ہی اللہ ہوں،سارے جہانوں کا پالنے والاہوں۔ اہم بانمیہ (1)جب حضرت مو کاملیہ التلام نے سر سبز در خت میں آگ دیکھی توجان لیا کہ الله تعالیٰ کے سوایہ کسی کی قدرت نہیں اور پیگ جو گلام انہوں نے سنا ہے اس کا مشکلم الله تعالیٰ ہی ہے۔ (2) منقول ہے کہ بیہ کلام حضرت مو سی علیہ التلام نے صرف اپنے مبارک کانوں قا ے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدی کے ہر ہر جُزؤے سا۔ آیت 31 ﴾ کوه طور پر حضرت مو کی ملیه انظام سے فرمایا گیا که تم اپناعصا نیچے رکھ دو، چنانچہ آپ ملیہ انتلام نے عصابیچے رکھ دیا تووہ سانپ بن گیا اور جب اے لبراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت مو کی علیہ النلام اس سے خو فزدہ ہوئے اور اس طرح پیٹے پھیر کر چلے کہ آپ نے یجھے مڑ کرند دیکھا۔ تب انہیں ندا کی گئی:اے مو ک!سامنے آؤاورڈرونہیں، بیٹک تم امن والوں میں ہے ہواور متہیں کوئی قطرہ نہیں۔ آ بیت 32 ﴾ حضرت مو کی علیہ انتلام سے مزید فرمایا گیا کہ اپناہاتھ اپنی قبیص کے گریبان میں ڈال کر نکالو تووہ کسی مرض کے بغیر سفیدادہ ما سورج کی شعاع کی طرح چمکتا ہوا لگلے گا۔اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور خوف دور کرنے کیلئے اپنایا تھ اپنے ساتھ ملالو تا کہ ہاتھ اپنی اصل حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عصااور روشن ہاتھ تیرے رب مزوجل کی طر ف ہے فرعون اور ا<sup>س کے</sup> در بار ایوں کی طرف تمهاری رسالت کی دوبڑی دلیلیں ہیں، بیشک وہ نافر مان لوگ ہیں اور وہ ظلم و سر بھٹی کی حدیبار کر چکے ہیں۔ 256 جلددو الْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

نونها فیسفید است می است می است می است این میں سے ایک شخص کو قبل کر دیا تھا تو بھے قبل کر دیں گے 0 المان الاگ ہیں 0 مو کا نے میں میں است ایک شخص کو قبل کر دیا تھا تو بھے قبل کر دیں گے 0

وَأَخِي هٰرُونُ هُوَا فَصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَنْ سِلْهُ مَعِيَ مِ دُا يُّصَدِّ قُنِيَ ﴿

رہیں ہنگ مجھے ذربے کہ وہ مجھے جھٹائیں گے O اللہ نے فرمایا: عنقریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ

سُلطنًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَبِالْيِنِا إِلَيْنِا أَ أَنْتُمَا وَمَنِ التَّبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ @

علاز کا کی <mark>کے قودہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا پ</mark>چھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آعیں گے 🔿

آبت33 ﴾ جب حفرت موی ملیہ النادم کوعصا اور روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بن کر جانے کا حکم ہوا لآپ ملیہ النادم نے عرض کی: اے میر ہے رہ! عروض ، فرعونیوں میں ہے ایک شخص میر ہے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس گہلے بی دو مجھے قبل کر دیں گے۔

آبت 34 گئی ہیں میں فرعون کے ہاں انگارہ منہ میں رکھ لینے کی وجہ سے حضرت مو کی علیہ انتلام کی زبان نثر بیف میں لکنت آگئی تھی اس کے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ انتلام کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اے میرے رب! اسے میری مدو کے لئے فرمانا کو تو می طرف رسول بنا کر بھیج تا کہ وہ حق بات کو مزید واضح کرکے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کے ایس بیش میں فوم کے لوگ میری تصدیق کے ایم بیش الله عزوج آئے بندوں کی مدولینا انبیاءِ کسی بیش الله عزوج آئے بندوں کی مدولینا انبیاءِ کرا جیم النام کی مدولی۔ (1) الله عزوج آئے النبیین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییین صلی الله علیہ والدوسلم کی مدولی۔ (4) حضور خاتم النبییون صلی کی تعدام کی مقدام کے مقدر بندوں کی وعامے ولایت، علم، الله والدوسلم علی علیہ میں علیہ کی خدامے مقدرت میں علیہ ولایت، علم، الله والدوسلم علیہ کی مدولی۔ کی خدامے مقدرت میں میں سکتی ، البتہ اب بھی خدامے مقدرت بندوں کی وعامے ولایت، علم، الله والدوسلم علیہ علیہ کی مدولی علیہ کی دولیہ کی مدولی کی دعامے ولایت، علم، الله والدوسلم کی مدولی کی دولیہ کی د

است ارشاد فرمایا: ہم تیرے بھائی کے در بعد متمہیں قوت دیں کے اور ان سے ارشاد فرمایا: ہم تیرے بھائی کے ذریعے تنہیں قوت دیں گے ادا نہاد فی مایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تنہیں قوت دیں گے ادا نہاد فی مایا کہ در کریں گے ادر ہم تم دونوں کو غلبہ عطافر مائیں گے اور دشمنوں کے دلوں میں تمہاری جیبت بٹھادیں گے البندائم فرعون ادار تمہاری بیروی ادار تمہاری بیروی ماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا پچھ نقصان نہ کر سکیں گے بلکہ تم دونوں اور تمہاری بیروی کی اللہ تا اور تمہاری بیروی کی اللہ تا میں گ

علدرر) علدرر علدرر علدرر علدرر علدر المعادر ال

المراقران

13

النَّفْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ

فِيَ ابِ آبِ اللهُ وَلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى مَ قِنَ اعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْ بِهِ اللهِ اللهُ وَلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى مَ قِنَ اعْلَمُ بِمِنَ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ اللهِ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَى وَقَالَ فِرْعَوْنَ مِنَ اللهِ اللهُ وَلَى وَقَالَ فِرْعَوْنَ مِنَ اللهُ وَلَى وَقَالَ فِرْعَوْنَ مِنَ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى وَقَالَ فِرْعَوْنَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

مَا عَلِيْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَا وَقِدُ لِي لِهَا مُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلَ لِي صَمْحًا

میں تمہارے لیے اپنے سواکوئی خدا نہیں جانتا تو اے ہامان! میرے لیے گارے پر آگ جلا پھر میرے لئے ایک اونچا محل بلاؤ

آیت36 کے جب حضرت مو کی علیہ النام فرعون اور اس کی قوم کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے توان نشانیوں کامشاہدہ کرئے کے بعد ان لوگوں نے کہا: یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے۔ ان کی اس بات کامطلب سے تھا کہ جس طرح جاوو کی تمام اقسام باطل ہوتی جس اس طرح (مُغاذَالله) یہ معجزات بھی بیں۔ فرعونیوں نے مزید سے کہا کہ جو دعوت آپ ہمیں دے رہے بیں وہ ایسی نتی ہے کہ ہمارے آباؤ آجد او بیس بھی ایسی نہیں سنی گئی تھی۔

آیت 37 گی حضرت موسی عاید النام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا: میر ارب بزد بال سے خوب جانتا ہے جو ہم میں ہے حق پر ہاللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ مولوں کے ساتھ الوال اللہ تعالی کی طرف سنسوب کرے جائے گا، اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے و کھاتے ہوئے مجرات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالی کی طرف سنسوب کرے جھوٹ بولا ہے تواللہ تعالی نہیں کہ دوگی جھوٹے اورجادوگر جھوٹ بولا ہے تواللہ تعالی نہیں کہ دوگی جھوٹے اورجادوگر کورسول بنا کر جھیجے بیشک گفر کرکے اپنی جائوں پر ظلم کرنے والے کا میاب نہیں ہوں گے اور انہیں آخرت کی کا میابی میشر نہیں۔

اس کا انکار کرتے ہوئے کی عوالہ نے فرعون کوجو اللہ تعالی کی وغد انٹیت پر ایمان لانے اور صرف ای کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی میں انہوں کہ میں ہوں کے عبادت کر و بھر میرے لئے ایک کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنی موان کے فدا کو جھانک لوں اور بیشک میں تو موری ہو گورے ہیں تجبوٹوں میں جائیا جس کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنی مورک کے دیا ہوں کو جھانک لوں اور بیشک میں تو موری ہو اس کے جوٹوں میں جوٹوں میں ہوں کے خدا کہ جھانگ لوں اور بیشک میں تو موری کو اپنیا اس کو عبان کو گا ور اپنیا کی اللہ تعالی کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنار سول بنا کر ہماری کے لئے تھی میان کو عارت بنانے کا تھم دیا اور اپنیا کی سے میں جھوٹوں میں سے ہی تجھانوں کہ کی تھی بیان کو عارت بنانے کا تھم دیا اور اپنیا کی کو گا اس لیے اس نے بیان کو عارت بنانے کا تھم دیا اور اپنیا کی گئی تھوٹی کو دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بنانے کا تھم دیا اور اپنیا کہ کارٹ کے لئے اتنی بلند تمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند تھی۔

اس کا ایک تو تو بی تو توں کے تھم پر عمل کرنے کے لئے اتنی بلند تمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند تھی۔



مَا اَ هُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَ حُمَةً تَعَلَّهُ ہم نے پہلی قوموں کوہلاک فرمادیا تھا(مو ک کووہ کتاب دی) جس میں لوگوں کے دلوں کی آئنگھیں کھولنے والی ہاتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُ بِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَّى مُوسَى الْأَمْرُ وہ نصیحت حاصل کریں © اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ ستھے جب ہم نے موئیٰ کی طرف عم بھیا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا ٱنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنَّ وَمَا كُنُتَ اور اس وقت تم موجود ند تنے ولین (ہوایہ) کہ ہم نے بہت کی قومیں پیدا کیں او ان کی عمریں لمبی ہو گئیں اور نہ تر ثَاوِيًا فِيَ آهُلِ مَدُينَ تَتُكُو اعَلَيْهِمُ الْيَتِنَا لَوَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ الل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے لیکن ہم رسول سینجے والے ہیں اور نہ ق بِجَانِبِ الطُّوْسِ إِذْنَا دَيْنَا وَلَكِنُ سَّ حُمَةً مِّنُ سَّ بِبِكَ لِتُنْفِى مَ قَوْمًا اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے (مو کی کو) ندا فرمائی ،لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تا کہ تم اس قوم کوڈراؤ ہے جواس پر ایمان لائے اور حضرت مو کی علیہ اللام کو یہ کتاب اس لئے عطافر مائی تا کہ لوگ اس کے مَواعظ ہے ن<mark>صیحت حاصل کریں۔</mark> آیت45،44 🍪 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے انبیا کے سر دار!علیہ النلام ،جب ہم نے حضرت موسی علیہ النلام کی طرف رسالت کاپیغام بھیجا،ان سے کلام فرمایا اورانہیں اپنی بار گاہ میں قرب عنایت کیاتھا،اس وقت آپ وہاں حاضر نہ تھے،لیکن ہواہیہ کہ ہم نے حضرت مو ک علیہ التلام کے بعد بہت ک امتیں پیدا کیں اور جب ان کی عمریں کمبی ہو گئیں تو وہ الله تعالیٰ کاعہد بھول گئے <mark>اور اے چپوڑ</mark> د یا جو ان لو گول ہے محمد مصطفی <mark>سلی الله علیه واله وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیا گیا تھا اور اے حبیب! نه ہی آپ مدین والوں میں ان کے</mark> سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، تو ہم نے آپ کورسول بناکر بھیجا، آپ کو علم دیااور پہلو<mark>ں کے حالات پرمُطلع کیا تاکہ آپ</mark> لو گول کے سامنے ان واقعات کوبیان فرمائیں۔

آیت 46 کی فربایا: اے حبیب! اور تم اس وقت کوہ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے حضرت موسی علیہ انتهام کو تورات عطاکر نے

کے بعد ند افر مائی، لیکن یہ آپ کے رب ووہ بال کی طرف ہے رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطافر مائے جن ہے آپ گزشتہ انہاء

کر ام بلیج انتهام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان فرمار ہے ہیں۔ الله تعالی نے آپ کو غیبی علوم اس لئے عطافر مائے تاکہ آپ اس قوم کو الله

تعالیٰ کے عذا اب نے ڈرائیس جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائے والا نہیں آیا اور انہیں یہ امید کرتے ہوئے ڈرائیس کہ وہ نصیحت عاصل

کریں۔ اہم بات: عزب میں حضرت اسما عمل علیہ النام کے بعد ہے اور اہل کتاب کے پاس حضرت عیسی علیہ النام کے بعد ہے کہ حضور

پر فور سلی اللہ علیہ والہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، پھر ساری و تیا کے لئے تھ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کور سول بناکر بھیجا گیا۔

ور سلی اللہ علیہ والہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، پھر ساری و تیا کہ لئے تھ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کور سول بناکر بھیجا گیا۔

ور میں اللہ علیہ والہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، پھر ساری و تیا کہ لئے تھ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کور سول بناکر بھیجا گیا۔

ور میں اللہ علیہ والہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، پھر ساری و تیا کہ لئے تھ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کور سول بناکر بھیجا گیا۔

ور معلی اللہ علیہ والہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، پھر ساری و تیا کہ لئے تھ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ والہ وسلم کو مسلم کور سول بناکر بھیجا گیا۔

المَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

النصص ٢٨:٧٤-٨٤ مَّا ٱللَّهُمْ مِنْ تَنْ يُولِي مِنْ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُّ وُنَ ﴿ وَلَوْلَاۤ اَنْ تُصِيبُهُمُ ا میں ہوئے ہوئے والا نہیں آیا ہے امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں O اور اگر ہے بات نہ ہوتی کہ جس کے اس کا اور اگر ہے بات نہ ہوتی کہ جس کے اس کا اور اگر میہ بات نہ ہوتی کہ مُولِيَةٌ بِمَا قَتَّ مَتُ آيُدِي يُهِمْ فَيَقُو لُوْ اسَ بَّنَا لَوْ لَآ آسُ سَلُتَ إِلَيْنَا فَمِيدَةٌ بِمَا قَتَ مَتُ الْكِيْنَا ر ۔ روگوں کوان کے ہاتھوں کے آگے بیسچے ہوئے اعمال کی وجہ سے (جب جہنم کی)مصیبت پہنچتی تودہ کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف مُهُولًا فَنَتَهِ وَالْمِيكِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ۔ کولڈ عول کیوں نہ جیجا کہ ہم تیری آیتوں کی چیروی کرتے اور ایمان والول میں سے ہوجاتے⊙ پھر جبان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا قَالُوْالَوُلَآ أُوْتِيَ مِثْلُمَآ أُوْتِيَ مُوْلِمِي ۗ أَوَلَمْ يَكُفُرُوْ ابِهَاۤ أُوْتِيَ مُوْلِمِي مِنْ قَبْلُ ۚ <mark>۔ آانہوں نے کہا:اس(بی)</mark> کواس جیسا کیوں نہ دیدیا گیا جیسامو کی کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھاجو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ آبت 47 ﴾ فرمایا: بهم توان مشر کول کو ان کے شرک کی وجہ ہے پہلے ہی بلاک کر ویتے اگر سے بات نہ ہوتی کہ کفار مکہ کے برے اعمال بیخ کفروٹر ک کی وجہے جب جہنم کی مصیبت انہیں جینچی تووہ کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا <mark>کے ہم جری آبتوں کی پیر</mark>وی کرتے اور ایمان والول میں ہے ہو جاتے۔ لہذاان پر جحت تمام کرنے اور خد اکا پیغام پوری طرح پہنچاد پیز

کے لئے ہم نے اے حبیب، تمہی<mark>ں ر</mark>سول بناکر بھیجا تا کہ ان کے لئے کوئی عذر اور بہانہ ہاقی نہ رہے۔

آیت 48 🥞 فرمایا: جب کفار مکہ کے پیاس جماری طرف ہے محمد مصطفی سلی الله علیہ والبروسلم تنشر کیف لائے تو انہوں نے کہا: اس نبی (صلی الله علیہ الدهم<mark>) کوال جیساکیون</mark> نه دیدیا گیا جیسا( حضرت ) مو کی(علیه النلام) کو دیا گیا تھا؟ یعنی انہیں قرآن کریم یک بارگ کیون نہیں دیا گیا جیسا کے حفرت مو کی ملیہ <mark>النا</mark>م کو پوری تورات ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی ؟ یا اس کے بیہ معنی ہیں کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عصبا ادروش اتھ جے وہ معجزات کیوں نہ دیئے گئے جو حصرت مو کاعلیہ النلام کو دیئے گئے تھے؟ مزید ارشاد فرمایا: کیاانہوں نے اس کا اللاقيل كالخاجو پہلے موسى كوديا كيا؟ شاك نزول: يبوديوں نے كفار قريش كو پيغام بھيجا كدوہ نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم سے حضرت مو کا طبالنا ہے سے معجزات طلب کریں۔ جب کفارِ قریش نے ایسا کیا تو اس پر سے آیت نازل ہو ئی اور فرمایا کہ جن یہودیوں نے میہ موال کرنے کا کہاہے کیا<mark>وہ خودروشن نشانیوں کے باوجود حضرت مو</mark>ئی علیہ النلام کے اور جوانہیں الله تعالیٰ کی طرف ہے دیا گیاہے اس ئے مگریز ہوئے؟ اور جب بیہ خو د اس کے منکر ہیں جو <mark>حضر ت</mark> مو کی علیہ انظام کو دی**ا گیا** تو کس منہ سے اس کا مطالبہ سیّد المرسکلین صلی الله میں ارام علی کرنے کا کہدرے ایل۔ مزید قرمایا: انہول نے کہا تھا کہ رید دوجادہ میں۔ مکد کے مشر کین نے مدینہ کے یہودی سر دارول ت دریافت کیا کہ محر مصطفی سلی الله علیہ دالہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتا بول میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بال! حضور الله أن ملى الله والدو علم ك اوصاف تورات مين موجو ديين - جب سيه خبر كفار قريش كو پينجي تووه تورات او قر آن كے بارے مين نے کے کریہ دونوں جادو ہیں اور ان میں سے ایک دو سرے کی مد د گارہے۔



المن خلف ٢٠ ع القصص ٢٠٠١م و مُنهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوٓ الْمَنَّالِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ سَّ بِينَا الْأَكْنَامِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَلِكَ يُؤْتَوْنَ آجْرَهُمُ صَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُوْا ر ہم ای (قرآن) ہے پہلے ہی فرمانیروار ہو چکے تھے ⊙ ان کو ان کا اجر ذاگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا وَيَهُ مَءُ وْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِيَّةَ وَمِتَّا مَ زَقَتْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُو ۔ ور پر را کی کو بھلائی ہے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیتے ہوئے رزق میں سے پچھ ہماری راہ میس خرچ کرتے ہیں 🔾 اور جب بیبودہ بات سنتے ہیں إَغْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوالِنَآ ٱعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ مُسَلَّمٌ عَلَيْكُمْ كَ لَبُتَغِي اں منہ بھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بس تمہیں سلام، ہم جابلوں کا الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَ مَنُ ٱ حُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ \* الْجِهِلِينَ ہا ہو نہیں جاہے O بیٹک ایسانہیں ہے کہ تم جے چاہو اے اپنی طرف سے ہدایت دیدولیکن الله جے چاہتا ہے ہدایت دیدیتا ہے آیت 53 🆠 بیاں ان لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے قر آن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں توبیہ کتے ہیں:ہم اس پر ایمان لائے، بیشک یہی ہمارے رب مزوجل کے پاس سے حق ہے۔ ہم اس قر آن کے نازل ہونے ہے ہیلے ہی فرمال بردار ہو چکے تھے اور ہم حبیب خدا، محم<sup>رصط</sup>فی سلی الله علیہ والہ دسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ تورات والمجیل میں آیت 54 ﴾ ارشاد فرمایا که ان لوگول کو و گنااجر دیاجائے گا کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قر آن یاک پر بھی اور یہ ان کے ال ممبر کا ہدلہ ہے جو انہوں نے اپنے دین پر اور مشر کین کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر کیا۔اس کے بعد ان اہل کتاب کے وو <mark>ادمان</mark> بیان فرمائ: (1)وہ برائی کو بھلائی ہے دور کرتے ہیں۔اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ نیکی ہے گناہ کو اور مختل ہے ایذاء کو دور گرتے ایں۔(2)وہ اللہ تعالٰی کے دیۓ ہوئے رزق میں سے پچھے اس کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ ار آیت کی ایک تغیریہ ہے کہ مکہ کے مشر کین اہلِ کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو گالیاں دیتے اوران سے کہتے کہ تمارالمتیاناں ہو، تم نے اپنے پر انے دین کو چھوڑ دیا۔ان کے اس طرز عمل پر ایمان لانے والے اہلِ کتاب ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اول کتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بس تمہمیں ؤور ہی سے سلام ہے اور ہم جاہلوں كماتحدو كأنبيل كرناچا ہے۔ آ<u>مت 56 کی</u> شان نزول بمنسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ بیہ آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صبح مسلم میں حضرت ابوہریرہ ن الله مزے الل آیت کا شان نزول یوں مذکورے کہ نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم نے اپنے چپا(ابوطالب) ۔ اس کی موت کے وقت الله الله الله الأالله الكوريس تمهار الله قيامت كون كواو بول كاراس في (صاف الكاركر ديااور) كها: اكر جھے قريش كى اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

القصص ٨٠:٧٥-٨٥ اَمَّنَ خَلَقَ ٢٠ ﴾ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْهُهُ تَكِينَ ۞ وَ قَالُوٓا إِنْ نُتَبِعِ الْهُلَى مَعَكُ اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے 🔾 اور ( کافر) کہتے ہیں: (اے محد!) اگر ہم تمہارے ساتھ (مل کر) ہدایت کی پیروی کن نُتَخَطَّفُ مِنْ ٱللَّهِ ضِنَا ۗ أَوَلَمْ نُبَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا امِنًا يُّجُنِّي إِلَيْهِ ثُمَا ثُ تو جمیں جاری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں مٹھانہ نہ دیاجس کی طرف كُلِّ شَيْءً يِّ إِذْ قَامِنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَكُمْ اَ هُلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ہر چیز کے کچل لائے جاتے ہیں (جو) ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں O اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کردیے بَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَنُ مِّنُ بَعْدٍ هِمْ إِ لَا قَلِيْلًا ۗ وَكُنَّا نَعْءُ جو اپنے عیش پر اِترانے گلے تھے تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ی طرف سے عیب لگائے جانے گا ندیشہ نہ ہو تا (کہ موت کی سختی ہے گھبر اکر مسلمان ہو گیا ہے) تو میں ضرور ایمان لا <mark>کر تمہاری آ نکو محنڈی</mark> کر تا۔ اس پرالله تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ (مسلم، مدیث:25)اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! آ<mark>پ اپنے پچیا کے ایمان ندلانے کافم</mark> نہ کریں، آپ اپنا تبلیخ کافریضہ اواکر چکے، ہدایت دینااور دل میں ایمان کانور پیدا کرنایہ آپ کا فعل نہیں بلکہ <mark>اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور</mark> اے خوب معلوم ہے کہ تھے ہید دولت دے گا اور کے اس ہے محروم رکھے گا۔ اہم بات اعلیٰ حضرت ، امام احمد رضاخان رحمة الله مليه فرمات ون آیات قرآنید وأحادیث صیحه ، مُتوافره ، مُتفافره (لین بکثرت سیخ احادیث) سے ابوطالب کا کفر پر مر نااور دم واپسیں ایمان لانے سالگار گرنااور طاقبت کاراصحاب نارے ہوناایسے روشن ثبوت ہے ثابت جس ہے کسی سنی کو مجالِ دم زون نہیں۔( فقا<sub>وی ر</sub>ضویہ <u>29/661)</u> آیت 57 🕼 شان مُزول نیر آیت حارث بن عثان بن نوفل کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والد وسلم سے کہا تھا کہ بیر بات توہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے ، لیکن اگر ہم آپ کے دین کی چیروی کریں گے تو ہمیں ڈرہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور عرب کی سر زمین ہے ایک دم جمیں نکال دیں گے۔ا<mark>س آیت میں اس بات کاجواب دیا گیا کہ کیا</mark> ہم نے انہیں امن وامان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ ویاجہاں کے رہنے والے قتل وغارت گری ہے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سیز وں تک کو امن ہے اور جس کی طرف مختلف ممالک ہے ہر چیز کے پچل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کارزق ہے، کیلن ان مثل ا کثر جائے نہیں کہ بیروزی الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے تواللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی صورت میں بھی انہیں روزی اور امن عطافر ہادیتا ورنہ ہلاکت توخو شحالی کے باوجو و تھی آسکتی ہے جبیبا کہ اگلی آیت میں فرمایا۔ آیت58 ﴾ فرمایا کہ گئی تومیس پہلے ایسی گزر چکی ہیں کہ وہ الله تعالی کی تعتیں یا کر شکر کرنے کی بجائے اِترائے لگیں اور خدا کی نافرمانی میں جد ے گزر حمیں توانیس بلاک کر دیا گیااور اب تنہارے سفر کے راستوں میں یہ ان کے مکانات ہیں جن کے تھوڑے ہے آثار اب محی بانی ہیں ان مکانات بیں ہلاک ہونے والول کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی کہ کو ٹی مسافر یاراہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لئے تخبیر جاتا ہے اور اب الله تعالى كے سواان مكانوں كا كوئى دارث نہيں۔ درس: نبي مليہ التلام كى اطاعت ہے امن نصيب ہو تا اور نبي عليہ التلام كى مخالفت = ہلا گت ہوتی ہے، جبکہ کفارِ مکہ نے الٹاسمجھ لیا کہ حضور پُر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت ہے بدامنی ہو گی اور مخالفت ہے امن ملے گا۔ 264 اَلْمَازُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

٢٠٠٠ (القص ٢٠١٥) ١٠٠٠ (القص ٢٠٠٥) ١٠٠٠ (١٠٥٥)

رَوْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ فَهَمَا عُوالْحَلِو قِوَاللَّهُ نَيَا وَ زِينَتُهُا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَوْ تِنِيتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهَا عَنْدَا لللهِ وَمَا أَوْ تِنِيتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهَا عِنْدَا لللهِ

۔ اور (اے اوگو!) جو بچھے چیز تنہمیں وی گئی ہے تو وہ دنیوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے اور جو ( نواب) الله کے پاس ہے

خَيرُ وَ اَبْقِي ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَ فَمَنْ وَعَدُنْهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ ﴾

و پیزاورزیاد وباتی رہنے والا ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ؟ ۞ تووہ شخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا ہواہے پھروہ اس(وعدے) ہے ملنے والا (بھی) ہے آیت 59 🦠 ارشاد فرمایا که اے حبیب! آپ کے رب عزوجل کی شان بیہ کہ وہ شہر وں کواس وقت تک ہلاک نہیں فرما تاجب تک ان کے <mark>مرکزی مقام میں رسول نہ بھیج</mark> دے جوان میں رہنے والوں کے سامنے ہماری آئیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور اس بات کی خبر ویدے <mark>گراگرووالی</mark>ان ندلائمیں گے <mark>توان پر عذاب نازل کیا جائے گا تا کہ اِن پر ججت لازم ہو جائے اور ان کے لئے عذر کی کو کئی گنجائش باقی نہ رہے۔</mark> ادہم شہر دل کوا تی وقت بل<mark>اک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے لوگ ظالم ہوں، رسول کو جھٹلاتے ہوں، اپنے کفریر قائم ہوں اور اس</mark> سبے دوعذاب کے مستحق ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں مرکزی شہرے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول ہے مراد نگار میم الله ملیه والد وسلم بین کیونک آپ آخری نبی بین \_اہم م<mark>بات:</mark> تبلیغ دین کے لئے مرکزی مقامات اور افراد کی خصوصی افادیت ہے۔ آہتہ 60 🎏 یہاں بطور خاص کفار مکہ ہے اور عمو می طور پر تمام لو گوں ہے فرمایا گیا کہ اے لو گو! جو کچھ چیز شہیں دی گئی ہے تو وہ وُنٹیوی نقر کا مازوسامان اور اس کی زینت ہے جس کی بقابہت تھوڑی اور جس نے آخر کار فناہو ناہے اور جو ثواب اور آخرت کے منافع الله <sup>نوانا کے</sup> پاک ہیں وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں کیو تک یہ تمام پریشانیوں سے خالی اور سمجی ختم نہ ہوئے والے ہیں ، تو کیاتم میں سمقل نگی کہ آئی بات سمجھ سکو کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فناہو جانے والی ہے بہتر ہے اور تم بہتر چیز کو اختیار کر سکواوراہے ترجیح دوجو ہمیشہ بافی ہے گیاوراس کی نعتیں کبھی ختم نہ ہول گی۔<mark>درس:</mark>اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جو شخص دُنیوی سازوسامان، عیش وعشرت کو اخروی آ فتوں اور آسائشوں پر ترجیح دے وہ بے عقل اور نا دان ہے کیو لکہ وہ عار ضی چیز کو اس پر ترجیح دے رہاہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پیسسٹ ایت 61 کا ار شاد فرمایا کہ اے لو گواوہ شخص جس سے ہم نے اس کے ایمان اور طاعت پر جنت کے ثواب کا چھاوعدہ کیا ہوا ہے، پھروہ الانعم<sup>ا</sup> ولیا نے والا بھی ہے، کیاوہ اس شخص جیسا ہے جے ہم نے صرف ڈنیوی زندگی کا سازوسامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو اور مز نظریب پیدنائل ہوجانے والا ہو، پھروہ قیامت کے دن گر فتار کر کے حاضر کئے جانے والوں میں سے ہوایہ دونوں ہر گز برابر نئیس ہو مگر منا سے مقربات والا ہو، پیروہ فیامت ہے دن سر خار سرے جا سرے بات میں اور دوسرے شخص سے کا فر مر ادبے لیکن بروز قیامت نیک الرکھا ہو ، اور دوسرے شخص سے کا فر مر ادبے لیکن بروز قیامت نیک الرکھا ہو ، اور دوسرے شخص سے کا فر مر ادبے لیکن بروز قیامت نیک الرکھا ہو ، اور دوسرے شخص سے کا فر مر ادبے لیکن بروز قیامت نیک سے میں ان اند سے اپھاوعدہ دیا لیا اس سے ہمر اد سو ان ہے اور رو سے اور اندیشہ ہے۔ انگروار میں بھی میہ فرق ظاہر ہو گا کہ نیک اچھاصلہ پائیں گے اور گناہ گاروں کے لئے سخت حساب اور جہنم کے عذاب کااندیشہ ہے۔ میں انگروں

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

🔫 ( اَمَنْ خُلُقُ ٢٠ ) 🕶 🗕 كَمَنْ مَّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَلِوةِ اللَّهُ نُيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنْ کیا وہ اس شخص حبیبا ہے جے ہم نے (صرف) دنیوی زندگی کا ساز دسامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو پھر وہ قیامت کے دن گرفاری الْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ لُنُدُ تَزُعُمُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَ بَّنَا لَمَؤُلا عِالَّذِينَ اعْوَيُا ا اَ غُوينُهُمْ كَمَا غَوينًا "تَبَرَّ أَنَّا لِينُكَ "مَا كَانُوَّا إِيَّا نَا يَعْبُدُونَ ہم نے انہیں ایسے ہی گر او کیا جیسے ہم خود گر او ہوئے تھے۔ ہم (ان سے) بیزار ہو کرتیری طرف رجوع لاتے ہیں، بید ہماری عبادت نہ کرتے تھے 0 وَقِيْلَادُعُواشُرَكَاء كُمُ فَكَ عَوْهُمْ قَلَمْ بَيْنَةَ جِيْبُوا لَهُمْ وَمَا وُاالْعَنَانَ الْ اور ان ہے فرمایا جائے گا: اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں بکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور بیہ عذاب دیکھیں گے۔ لَوْ ٱنَّهُمْ كَانُوْ ا يَهْتَدُونَ ۞ وَ يَوْمَ يُنَا دِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَا ذَ ٓ ٱ جَبْتُهُ کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے 🔾 اور جس دن (اللہ) انہیں ندافرمائے گا تو فرمائے گا: (اے لوگو!) تم نے رسولوں کو آیت 63،62 ﴾ ان دو آیات کاخلاصہ بیرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشر کوں کوڈا نفتے ہوئے نداکرے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں آم و نیامیں میراشریک سجھتے تھے۔ یہ نداس کرعام کفار کی بجائے گفر کے پیشوا جن پر جہنم کاعذاب واجب ہو چکاہے، کہیں گے:اے ہمارے رب! یکی ہماری چیروی کرنے والے وہ اوگ ہیں جنہیں ہم نے شرک کی طرف بلا کر گمر اہ کیا۔ ہم نے انہیں گمر او کیا تو یہ ای طرح گمر او ہو گئے جیسے ہم خو د گمر او ہوئے تھے۔اس سے ان کی مر ادبیہ ہو گی کہ جیسے ہم اپنے اختیار سے گمر او ہوئے ای طرح پر جی اہے ہی اختیارے گر اہ ہوئے، ہم ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اختیار کیا اس سے بیز ار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہی اسے ہماری عمادت نہ کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے پیماری تھے۔ آیت 64 🎉 اس آیت کا معنی میہ ہے کہ بتوں کے پجاریوں سے فرمایا جائے گا: ان بتوں کو پکار واچنانچہ وہ ان بتوں کو پکاریں گے کیلناوو ا نہیں جواب نہ دیں گے اور یہ پجاری عذاب و پیھیں گے۔ اس پر الله تعالی فرما تا ہے کہ اگر یہ لوگ د نیامیں گر اوہونے کی بجائے ہدایت حاصل کر لیتے تو آخرت کا بیہ عذاب نہ دیکھتے۔ آیت 65،65 🌯 ان دو آیات کاخلاصہ میہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفارے فرمائے گا:" تم نے ان رسولوں میبم النام کو کیا جواب دیا تھاجو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے ؟ تو اس دن گفار کو پھھ یاد نہ رہے گا کہ انہوں نے کیاجو اب دیا تھااور کو ٹی عذر اور ججت انہیں لظم 266 ٱلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





٧٧-٧٦:٢٨ القوم ٢٦٩) • (١٦٩) •

پناہوں پراس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان لو گول تک الله تعالیٰ کے پیغام پہنچائے پھرالله تعالیٰ ہر امت سے ارشاد فرائے گا: دنیا میں تم جو شرک کرتے تھے ، اس پر اپنی دلیل پیش کرو تو قیامت میں اپنے بتوں کی بے لبی اور خدا کی عظمت کو کھلے آنگوں دکیے کر انہیں قطعی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ معبود ہونے کا حق صرف الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے اور اس میں الله تعالیٰ کا کوئی فریک نہیں ،اور دنیا میں جو وہ الله تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہر اکر اور ان شریکوں کو اپنی شفاعت کرتے والا بتاکر جھوٹی باتیں بناتے تھے،ان کی یہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔

آبت 7776 کی جاران کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ قارون حضرت مو کی ملیہ النام کے بیچا کا بیٹا تھا۔ انتہائی خوب مورت قادای گئے اے مئٹور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں قورات کا سب ہے بہتر قاری تھا۔ الله تعالی نے اسے اسے خزانے و سیے تھے کران کی چایاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے جب اس سے کمان کی چایاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے جب اس سے کمان کی چایاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے جب اس سے کمان کی چایاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے جب اس سے کمان کی کوت کر افزان کی کو مورک کے اور مال کو خدا کی راہ میس خرج کرتے آخرت کا کمان الله تعالی نے تھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو الله تعالی کی نعمتوں کا شکر کرکے اور مال کو خدا کی راہ میس خرج کرکے آخرت کا کمران دیا ہے اپنا حصہ نہ بھول کہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لئے عمل کر اور تو الله تعالی کے بندول کے مائے ای طرح احمان کیا اور گئاہوں کا اور تکاب کرے، نیز ظلم، اور سرکشی کرکے زمین میں فساد کے مائے ای طرح احمان کیا ور گئاہوں کا اور تکاب کرے، نیز ظلم، اور سرکشی کرکے زمین میں فساد نہ کہا گئا ہے اور میں میں ہوئی ہوئی کی خوشی مین از انا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے۔ کہا تھا کہ خوشی میں استعمال کرکے شائے دیا تھے۔ فوشی میں مدتہ کرنا افزان کو ایک صورے خوشی میں مدتہ کرنا افزان کیا ہوئی ہوئی ہوئی کہا گیا ہے کہا گئا ہے کہا گئا ہے کہا ہے قاروں! تو اپنی صحت، قوت، جو انی اور دولت کو نہ جھول بلکہ تیجے ان کے ساتھ آخرت کے اس جھے آخرت کے اس حق آخرت کے اس جھے آخرت کے اس حقور آخ

مِنَ الدُّنْيَاوَ اَ حُسِنُ كَمَا آحُسَنَ اللهُ اِليَّكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اللهُ رس میں ہیں ہیں ہیں اللہ نے تجھ پر احمان کیا اور زمین میں فساد نہ کر، بے لگہ اللہ اور احمان کر جیبا اللہ نے کہ ا كَايُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ @ قَالَ إِنَّهَ الْوُتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي مُ الْوَلَمُ يَعْلَمُ اللهُ ۔ فسادیوں کو پہند نہیں کر تا⊙( قارون نے) کہا: بیا تو مجھے ایک علم کی بناپر ملاہے جو میرے پاس ہے اور کیااہے بیہ نہیں معلوم کے اللہ یا قَدُ اَ هُلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ الشُّدُ مِنْهُ قُوَّةٌ وَّ اَ كُثَرُ جَمْعًا ﴿ وَلا يُسْأَ اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں ہے عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْمُجُرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ ان کے گناہوں کی پوچھ کچھ نہیں کی جاتی 🔾 تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی وندگی کے چاہتے بلکہ انہیں اللہ تعالٰی کی فرماں برداری میں استعال کرناچاہئے۔ آتیت 78 🤻 قارون نے تصبحت کرنے والوں کو جو ایا کہا: یہ مال او مجھے ایک علم کی بنا پر ملاہے جو میرے پاس ہے۔ اس ملم کے بارے میں مفسرین کاایک قول بیہ ہے کہ اس سے تورات کاعلم مراد ہے۔ایک قول بیہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے اوراس کے ذریعے۔ ا (ایک فرم و<mark>حات) رانگ کو چاندی اور تا نبے کو سونا بنالیتا تھا۔ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میر نے پاس علم ،زر ، ، جتھا، جماعت بہت کافی</mark> ہے، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آسکتی۔ اس کے اس خیال کی تردید آیت کے اگلے جھے میں فرمائی گئی کہ تجھے ہے کہار تجھ زیادہ طاقت در ، مال دار ، اور جھتے والے تھے۔ مگر نبی کی مخالفت کی وجہ ہے جو عذاب آیا تواہے گوئی دور نہ کرسکا تو تو کیوں غرور کرتا ہے؟ مزید فرمایا: اور مجر موں سے ان کے گناہوں کی پوچھ پچھ نہیں کی جاتی۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ جب الله تعالیٰ مجر موں کو مزادیتا ہے أ اے ان کے گناہ دریافت کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ان کا حال جانتا ہے۔ کبھی دنیا میں یا آخرت میں مجر مول ہے سوالات جڑم نامہ سنانے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لئے ہوں گے۔ <mark>درس: قارون کے جواب میں خود پسندی کا مُنْصر واضح ہے۔ خود پسندی کی تعریف ہ</mark> ہے کہ بندہ نعت کواللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے اپنے نفس یا مخلوق کی طرف ہے حاصل ہونا سمجھے اور اس نعت کے تم

ہو جانے کے اندیشے کو جول جائے، اور اس کے مقابلے میں خدا پہندی اوراحیان ہے بعنی بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اے نیک عمل کی توفیق یا نعت الله تعالی کے فضل سے ملی ہے اور خداجا ہے توبیہ نعمت ختم بھی ہو شکتی ہے۔

آیت 79 🌓 منقول ہے کہ ایک مرتبہ نفتے کے دن قارون بڑی شان وشوکت ہے اس طرح نکا کہ سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید دلک کے خچر پر ارغوائی جوڑا پہنے سوار تھااوراس کے ساتھ ہزار ول لونڈی غلام زیور ول ہے آراستہ، ریشمی لباس پہنے اور ہے ہوئے گھوڑول پر سوار ستھے۔ جب لوگوں نے اس کی اس زینت کو دیکھا توان میں جو ڈنیو کی زندگی کے طابگار متھے وہ کہنے لگے: اے کاش ہمیں مجمالانگ شان و شوکت ادر مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو ملی ہے، بیشک سیر بڑے نصیب والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا می ر غبت رکھنے والوں ہے بنی اسرائیل کے مسلمان مراد ہیں، ان کی یہ تمنابشری تقاضے سے تھی اور یہ تفریا گناہ کیے و نہیں لیکن عمداالگا بھی نہیں ہے۔ اہم ہات: ڈئیوی نعمتوں میں غیطہ کرنا یعنی کسی کی دولت و غیر و پر اس کے زوال کی خواہش کے بغیر رشک کرنااورال

جلددوم



النصص ٨٥٠٠٨٠٠٠٠ المن خلف ٢٠ ١٠ تِلْكَ النَّالُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّنِ يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْاَثُ صُورَ لَا فَسَادًا لَوَ الْعَالِيَةُ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور انجا اللہ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى الْذِينُ ر بین گاروں بی کیلئے ہے ، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلد ہے اور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کا عَبِلُواالسَّيّاتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَهَا أَنَّكُ اتنا بی بدلد ویا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے O بیشک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اولیے کی جگہ ضرور والی إلى مَعَادٍ وَ قُلْ مَ يِّنَ ٱعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْ الْمِينِ وَ لے جائے گا۔ تم فرماؤ: میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اے بھی جو تھلی گراہی میں ہو آیت 83 ﴾ ارشاد فرمایا که آخرت کا گھر جنت کا مستحق ہم ان لو گول کو بناتے ہیں جو زمین میں نہ تو ایمان لانے ہے تکبر کرتے ہیں اوریہ ایمان لانے والوں پر بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر کے فساد چاہتے ہیں اور آخرت کا اچھاا نجام پر ہیز گاروں ہی کیلئے ہے۔ دری: تکبر کرنااور فساد پھیلانا جنت سے محرومی کا سب ہے جبکہ عاجزی واِنکساری بندے کو جنت میں داخل کروادیتی ہے۔ آیت84 ﴾ اس آیت کا معنی میرے کہ قیامت کے دن جو شخص ایمان اور نیک اعمال لے کربار گاہ البی میں حاضر ہو گاتواس کے لئے ان نیکی ہے بہتر بدلہ ہے کہ اے ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گناملے گا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور جو برے اعمال لے کر حاضر ہو گاؤ برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے اور الله تعالیٰ کے فضل ورحمت ہے اسے اس کے گناہوں کے مطابق سزاملے گیاس میں اضافہ ندہو گا۔ آ یت 85 🎉 شانِ نزول نبیر آیت کریمه مخفر کے مقام پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ ملیہ والہ وسلم مدینه منورو کی طرف بچرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کو اپنے اور اپنے آباء کی ولا دت گاہ مکہ مکر مہ کا شوق ہو اتو حضرت جبریل امین علیہ النلام آئے ادر انہوں نے عرض کی: کیا حضور کواپنے شہر مکہ کرمہ کا شوق ہے ؟ار شاد فرمایا: ہاں۔ عرض کی: الله تعالیٰ فرما تاہے:اے حبیب! پیگ جس نے آپ پر قرآنِ مجید کی تلاوت اور تبلیج کرنااور اس کے اُحکام پر عمل کرنالازم کیا ہے وہ آپ کو لوٹے کی جگہ مکہ مکرمہ میں ضرور والیس لے جائے گا۔ مر ادبیہ ہے کہ الله تعالی آپ سلی الله علیہ والہ بسلم کو فتح مکہ کے دن مکہ مکر مد میں بڑی شان وشوکت، عزت وو قار ادر غلبہ واقتدار کے ساتھ داخل کرے گا، دہاں کے رہنے والے سب آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کے زیرِ فرمان ہوں گے، شرک ادراس کے حامی رسواہوں گے۔اس آیت ٹیل مذکور لفظ "مخادِ" کی ایک تغییر اوپر بیان ہوئی کہ اس ہے مر ادمکہ مکرمہ ہے اور بعض مضرین نے ا ک ہے موت ، قیامت اور جنت بھی مر اولی ہے۔ مزید فرمایا: تم فرماؤ: میر ارب خوب جافتا ہے۔ شان نزول: آیت مبار کہ کا پیر حیسہ ان گفار مکہ کے جو اب بیل ٹانیل ہوا جو بتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو معاذ الله مگر او سمجھتے تھے۔ان کے جواب میں فرمایا کہ اے حبیب!ان سے فرمادیں کہ میر ارب مزوجل اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایاہے یعنی اس کارسول ملاہدی والدوسلم اوراہے بھی جو تھلی گر اہی میں ہے یعنی مشر کین مکہ۔

جلدووا

الله على ١٠ ك القصص ١٨:٢٨ ٢٠٠ وَمَا لُنَتَ تَرُجُوۡ ا أَنۡ يُلُقَى إِلَيْكَ الْكِتُبُ إِلَّا مَحۡمَةً مِّنُ مَّ بِلِكَ فَلَا تَكُوْ نَنَّ ظَهِيُوًا و ہے۔ ور نم امیدندر کھتے تھے کہ تمہاری طرف کو کی کتاب بھیجی جائے گی لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو تم ہر گز کافروں کا ور نم امیدندر کھتے تھے کہ تمہاری طرف کو گئی کتاب بھیجی جائے گی لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو تم ہر گز کافروں کا لِلْفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنُ الْمِتِ اللَّهِ بَعُدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَّى مَ بِلَّك و سروں پر اور اور ہر گزوہ تمہیں الله کی آیتوں ہے نہ رو کیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جاچکی ہیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ وَرِتُلُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِللَّا اخْرَ مُ لِآ اِللَّهَ إِلَّا هُوَ \* ور پر گزشرک والوں میں سے نہ ہونا اور الله کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

كُلُّ شَيْءَ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْخُكُمُ وَ إِلَيْءِ تُرْجَعُونَ ﴿

ان کی ذات کے سواہر چیز فانی ہے ، اس کا حکم ہے اور اس کی طرف تم پھیرے جاؤگ 🔿

آبنا 86 ﴾ ارثاد فرمایا: اور تم امید نه رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی۔ یعنی اے حبیب! آپ قر آن مجید ملنے کی امیرن رکھے تھے گرخدا کی رحت ہے آپ کی طرف قر آن نازل کیا گیا تواپنی سابقہ پاکیزہ روش کے مطابق اب بھی کا فروں کے کسی باطل کام میں ان کے مدو گارند بنیں اور یہی حکم آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی امت کو بھی ہے۔ اہم بات: وحی نازل ہونے سے پہلے بھی رسل فداسلیانہ ملیہ والہ وسلم اپنی نبوت کی خبر رکھتے تھے ، جیسے بھیرارا ہب نے بچین ہی میں آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی۔ نیز معاء کرام نبی الله منهم نے عرض کی: یار سول الله اصلی الله علیه واله وسلم ، آپ کے لئے نبوت کب واجب ہو گی ؟ ارشاد فرمایا: جس وقت مطرت آدم ملیدانظام روح اور جمم کے در میان منصر (ترمذی مدیث:3629) مید حدیث اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ رسول کر یم صلی الله بالدوعم کودخی نازل ہونے ہے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم تھا۔ آیت میں کتاب کی امید ند ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ ظاہر کی اسباب کے امتبات ایک امیدنه تقی نیز کیسی کتاب، کتنے احکام اور دیگر تفصیلات کاعلم نہیں تھا۔

ار شاہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تواس کے بعد ہر گزتم قر آن مجید کے معاملے میں کفار کا گراہ گن ہاتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور تم مخلوق کو الله تعالیٰ کی وحدانیّت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وعو**ت دو اور** ہ گریٹر ک والوں کی مد و کرکے ان میں سے شہونا۔ حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ظاہر میں آپ صلی المدرالية ملم كوك اوراك سيد مر او مومنين بيل-

ال آیت کا معنی بیرے کہ اے حبیب! جس طرح آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بی عبادت کررہے ہے ای طرح آئندہ بھی الم الم الله الله الله تعالى كے سوااور كوئى عبادت كالمستحق نہيں اور اس كے معبود ہونے كى ايك دليل بيہ ہے كہ اں گاذات کے سواہر چیز فانی بِالڈات ہے، دوسری ولیل سے ہے کہ مخلوق کے در میان ای کا حکم نافذ ہے اور تیسری ولیل سے ہے کہ او ار ای کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے۔

جلددوم

الْمَتَزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

273

3



## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

## النَّمْ أَ كَسِبَ النَّاسُ آنُ يُتُتَرَكُّوا آنُ يَّقُولُوَا امَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ

الَّمِّ ۞ كيالو لون نه يه جهر كهاب كه انبين صرف تن بات پر چيورٌ دياجائے كاكه وه كہتے ہيں ہم "ايمان لائے" اور انهين آزمايا نهيں جائے الا

## وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوْ اوَلَيَعُلَمَنَّ الْكُوبِينَ

اور بینک ہم نے ان سے پہلے لو گوں کو آزمایا تو ضرور الله انہیں دیکھے گاجو سچے ہیں اور ضرور ضرور جھوٹوں کو (مجی) دیکھے 80

سورہ محکوت کا تعارف کی ہے۔ سورت مکہ محر مدیمیں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7رکوٹا اور 69 آیتیں ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عکبوت کے چی اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں الله مزوج نے شرک کے بطلان پر عنکوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے اس مناسبت ہے اس سورت کی ایندا میں بیان ہے کہ مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آلا ایا کام ''سورہ عکبوت 'رکھا گیا ہے۔ مضافی اس سورت کی ایندا میں بیان ہے کہ مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آلا جائے گا اوران سے پہلے لوگوں کو بھی آزما یا گیا تھا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ بیہ بتایا گیا کہ انبیاہ کرام میم التام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں حضرات نوح، ابر ابیم، لوط، شعیب، ہوورہ صالح، موگااو ہرون علیم النام کے واقعات بیان فرمائے اور اسی دوران الله تعالی کی قدرت اور وحد انیت اور مرنے کے بعد دوبارہ وزندہ کے جائے پر الک کی تصرف کی مقارک علم وستم کا شکار مسلمانوں کو بجرت کرنے کی بدایت دی گئی اور ان کے لئے اجرون بیان کیا گیا۔

آیت ا ﴾ یه حروف مفظعات میں ہے ایک حرف ہے اور اس کی مر اد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

آیت 3.2 گی شاپ نزول: یکی حضرات اسلام کا قرار کرنے کے باوجود مکہ مگر مد میں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے انہیں لکھا کہ بست بھرت نہ کر لواس وقت تک اقرار کا فی نہیں، اس پر انہوں نے مکہ مکر مدے بھرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روائد ہوئے ، شر کین اُن کے چھے لگ گئے اور اُن سے لڑائی کی ، ان میں سے بعض شہید ہوگئے اور اُبعض بھی کر مدینہ منورہ آئے، اُن کے گل میں ہی ہی ہوگئے اور اُبعض بھی کہ ایمان بہت عظیم چیز ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لئے جنت اور خدا کی رضاحلے گی تو عظیم فی میں ہی ہی ہے دو آئیس نازل ہو میں کہ ایمان بہت عظیم چیز ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لئے جنت اور خدا کی رضاحلے گی تو عظیم فی سے حصول کے لئے عظیم امتحان بھی ہو تا ہے، للبذا کیالوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیاجائے گاکہ اس کے جسول کے لئے عظیم امتحان کی بوت الہا انہیں جائے گا اور اگر چے خدا کو ہرشے کا ازبی ابدی لامتانی علم ہے لیکن سنت الہا استحان لیا گئی امتوں کو بھی آڑیایا۔

أَلْمَةُولُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾ اَلْمَةُولُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

جلددوم



1.-9:19-1 المن خلق ٢٠ ۴ لِتُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّنَكُمْ بِمَا لُنُو رُون ويرابريك برك والله المُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُنَّ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ﴿ لَكُنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ﴿ لَكُنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ﴿ لَكُنَّا مُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحِيْنَ ﴿ لَا لَكُنِي الصَّلِحِيْنَ ﴾ بتادول گان اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُقُولُ إِمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَ آ أُوْ ذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَدَّ النَّاسِ اور او گول میں پچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں: ہم الله پر ایمان لائے پھر جب الله (کی راہ) میں انہیں کو کی تکلیف دی جاتی ہے تولو گوں کے نظرا كَعَنَ ا بِ اللهِ ﴿ وَ لَهِنْ جَاءَ نَصْمٌ مِنْ مَّ بِنَكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ا الله کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تنہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آجائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناتمہارے ساتھ نے۔ نے والدہ سے فرمایا: اے مال! اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کرکے سب ہی نکل جائیں تو مجی میں اپنا دین چپوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا، چاہے مت کھا۔جب وہ حضرت سعد رضی اللهٔ عنه کی طرف سے مایوس ہوگئی کہ بیہ اپنا دین حچیوڑنے والے نہیں ز کھانے پینے گئی، اس پر الله تعالی نے میہ آیت نازل فرمائی اور تھم ویا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اگر وہ کفروشرک ک تھم دیں تونہ مانا جائے۔ مزید فرمایا: اور اگروہ تجھ سے کوسٹش کریں کہ توکسی کومیر اشریک تھیمرائے جس کا مجھے علم نہیں۔اس کا مخلیہ ہے کہ حقیقت میں الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لئے علم اور شخقیق کی بنا پر تو کوئی بھی کسی کو الله تعالیٰ کا شریک مان ہی نہیں ملا اور علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے الله تعالی کاشریک ماننا جاہلانہ تقلید ہے جو توحید کے قطعی دلائل کے مقابلے میں مستردے۔مزید فرمایا: میری پی طرف تمهارا پھر ناہے۔ یعنی فرمال بردار اور نافرمان جھی نے روزِ قیامت میری ہی طر<mark>ف لوٹ کر آناہے ت</mark>واس دن ٹھا آ سب کے اعمال حمہیں بتادوں گا۔ اہم یا تیں: (1) بندے کومال باپ کامادری پدری حق ضرور ادا کرناچاہتے اگر چہ وہ کافر ہوں۔(2)مال باپ اگر گناہ کرتے ہوں ان ہے بہ نر می دادب گزارش کرے ، اگر مان لیس بہتر درنہ سختی نہیں کر سکتا بلکہ ان کے لئے دعاکرے-آ ہے۔ 9 ﷺ ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ہم انہیں نیک بندوں کے گروہ میں داخل کر ہے ان کاحشر نیکول کے ساتھ کریں گے۔اہم ب<mark>ات: یہاں صالحین ہے مراد اُنبیاءِ کرام علی</mark>م النلام اوراولیاءِ عظام رحمۃ اللہ علیم ہیں۔ورسی:جو مخض قیامت کے دن الله تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ اپناحشر چاہتا ہے تواہے چاہئے کہ اپناعقیدہ درست رکھے اور نیکیوں والی زندگی گزارے۔ آیت10 ﴾ پیال سے منافقین کا حال بیان کیا جارہا ہے ، چنانچہ فرمایا کہ لوگوں میں پچھے وہ ہیں جو کہتے ہیں:ہم الله تعالی پرایمان لانے پھر جب الله تعالیٰ کی راہ میں دین کی وجہ ہے انہیں کوئی تکلیف پینچی ہے جیسے کفار کاستانا تو وہ لو گوں کی طرف ہے پینچنے والی اذبئ<sup>ے کوالله</sup> - "" "" جا" ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی وجہ ہے انہیں کوئی تکلیف پینچی ہے جیسے کفار کاستانا تو وہ لو گوں کی طرف ہے پینچنے والی اذبئ<sup>ے کوالله</sup> تعالیٰ کے عذاب کے برابر سجھتے ہیں اور جیسالللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرناچاہے تھااییا مخلوق کی ایذاہے ڈرتے ہیں، خٹی کہ ا<sup>س کا دج</sup> ے ایمان ترک کر دیتے اور کفر اختیار کر لیتے ہیں جبکہ اگر رب بوز جن کی طرف ہے کوئی مدد آ جائے مثلاً مسلمانوں کو فتح نعیب ہو! عند اسال تا ہے جن بین جبکہ اگر رب بوز جن کی طرف ہے کوئی مدد آ جائے مثلاً مسلمانوں کو فتح نعیب ہو! ا خیس دولت ملے تو پھر ضرور کہیں گے: ہم یقینا ایمان میں تمہارے ساتھ تنے اور تمہاری طرح دین پر قائم ننے تو ہمیں جی ا<sup>ی</sup> الله شریع سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تمہارے ساتھ تنے اور تمہاری طرح دین پر قائم ننے تو ہمیں جی الله شریک کرو۔ ان منافقول کی ہے حرکت نہایت مجیب ہے کہ مسلمانوں سے تواپنی منافقت چھیا کتے ہیں لیکن کیا خدا ہے جمی مطالق معمود میں منافقوں کی ہے حرکت نہایت مجیب ہے کہ مسلمانوں سے تواپنی منافقت چھیا کتے ہیں لیکن کیا خدا ہے معمود مسلم جلددوم اَلْمَثَوْلُ الْخَامِسُ ﴿ 5 ﴾



المن خلف ٢٠ نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَكَمِثَ فِيهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا لَا فَأَخَذَهُمُ الطُّوْقَالُ موت اِس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں بچاس سال کم آیک ہزار سال رہے پھر اس قوم کو طوفان نے پڑر نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں بچاس سال کم آیک ہزار سال رہے گھر اس قوم کو طوفان نے پڑر وَهُمُ ظٰلِمُوْنَ ۞ فَا نُجَيْنُهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَ جَعَلْنُهَاۤ ايَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ وَ إِبُرُهِيُهُ اور وہ ظالم تنے 🔾 تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچالیااور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنادیا 🔾 اور ابر اہیم کو (یوکرو) إِذْقَالَ لِقَوْمِ عِاعْبُ لُوااللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ تَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا: الله کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تنہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانے ہوں ترز تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَ وَثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِ فَكَا ۗ إِنَّا لَذِينَ تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الله کے سوا بتول کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بیشک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ مِنْ قَافَابُتَغُوْا عِنْدَاللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْالَهُ ۗ إِلَيْهِ وہ تمہارے لئے روزی کے پچھ مالک نہیں توتم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈواور اس کی عبادت کر واور اس کے شکر گزار بنو،ای کی طرف اور وہ غرق کر دیئے گئے اور وہ شرک کرکے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، لہذااے حبیب! تمام کا فروں کے مسلمان نہ ،وجانے پر کچھ غم نہ کریں کہ حضرت نوح کی طویل مدت تبلیغ ہے کم اوگ ایمان لائے جبکہ الله تعالیٰ کے فضل ہے آپ کی کم مدت کی وعوت ے کثیر لوگ ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں۔ آیت 15 🎉 فرمایا کہ جب قوم نوح پر طوفان کاعذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ انتلام اور ان او گوں کو ڈو ہے ہے بچالیا جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے اور اس کشتی کو ہم نے سارے جہال کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی بنادیا کہ خدا کی لیکا عظیم قدرت کا ظہور ہوا کہ جس طوفان نے ہر طرف بے پناہ تباہی مجائی اور جس کی لہریں پہاڑوں سے زیادہ بلند تھیں،اس طوفان ٹیل ایک در میانی می تشتی میں بیٹھے او گوں کو خدانے بچالیا۔ آیت 16 ﴾ فرمایا: حضرت ایراتیم علیہ التلام کو یاد کر وجنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک تھیر ائے کے معاملے میں اس سے ڈرو، اگر تم اچھے اور برے میں تمیز کرناجائے ہو توسن اوا بیے عبادت اور ڈر ناجو تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہارے لئے اُس کفروشر ک سے بہتر ہے جو تمہیں جہنم میں پہنچادے۔ آیت 18،17 🌓 حضرت ابراہیم ملیہ اللام نے اپنی قوم سے فرمایا: تم تواللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کو پوجے ہواور بتوں کو الله نعالي كاشريك كهه كر زراجهوث گھڑتے ہو۔ مينك تم الله تعالى كى بجائے جن كى عبادت كرتے ہو وہ حمہيں رزق دينے كى پجو جمل قدرت نہیں رکھتے تو تم اللہ تعالیٰ ہے اپنارزق طلب کرو کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے اور صرف ای کی عبادت کر و کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں اور اس کے شکر گزار بنو کیونکہ وہی تنہیں رزق عطافر ماکر تم پر احسان فرماتا ہے،اور پادر کھو<sup>کہ</sup> آ خرت میں ای کی طرف تم دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے ،اس لئے الله تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکراداکر کے علدووا اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

لَّهُ عُوْنَ ۞ وَ إِنْ تُكَلِّبُ بُوْ ا فَقَدُ كُنَّ بَ أُمَمُّ مِّنْ قَبْلِكُمُ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا موہ میں اور اگر تم جملاؤے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جملا چکے بیں اور رسول کے ذمہ تو صرف ر الْمُلْعُالِيُهِ مِنْ ﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل مان پنچادینا ہے O اور کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ الله پیدا کرنے کی ابتداء کیے کر تاہے؟ پھر وہ اے دوبارہ بنائے گابیتک بیہ الله پر مان پنچادینا ہے O اور کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ الله پیدا کرنے کی ابتداء کیے کر تاہے؟ پھر وہ اے دوبارہ بنائے گابیتک بیہ الله پر مَنِرُ وَالْسِيرُ وَافِي الْاَئْمِ ضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بِدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاكَةَ الإخِرَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَدِّبُ مَنْ يَتَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَشَاءُ ۗ زیانے کا بیٹ اللہ ہر شے پر قادر ہے 0 وہ سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے وَ لَيُهِ تُقْلَبُونَ ۞ وَمَاۤ ٱنۡتُمُ بِمُعۡجِزِينَ فِي الْاَثُى ضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ۗ وَمَا لَكُمُ اور تم ای کی طرف پلٹائے جاؤ گے 🔾 اور نہ تم زمین میں (جمیں) عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسان میں اور شہارے لیے تیات کے دن الله تعالیٰ ہے ملا قات کی تیاری کرو اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ کے تومیر اکوئی نقصان نہیں ، میں نے راہ د کھا دی اور معجزات بٹی کردیے جس سے میرافرض اواہو گیا، اس پر بھی اگرتم نہ مانو تو تم ہے پہلے کتنے ہی گروہ اپنے انبیااور رسولوں علیم التلام کو حجطلا بچکے یں قالله تعالیٰ نے انہیں ہلاگ کر دیااور اگر تم بھی اُسی رَوش پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی اُنہی جیسا ہو گا۔ آبت 19 🎉 فرمایا: کیاان کا فروں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی پیدا کرنے کی ابتدا کیے کر تاہے کہ پہلے انسان کو نطفہ بنا تاہے ، پھر جے ہوئے فون کی صورت دیتاہے ، پھر گوشت کا کلڑ ابنا تاہے اس طرح درجہ بدرجہ اس کی تخلیق کو مکمل کر تاہے ، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کئے <u>بانے کے وقت اللہ تعالیٰ اے دوبارہ بنائے گا بیشک پہلی بارپید اکر نااور مرنے کے بعد پھر دوبارہ بنانااللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔</u> <u>آیت 20 ﷺ فرمایا: اے ابراتیم اتم ان کا فروں ہے کہہ دو کہ اے لو گواتم زمین میں چل کر سابقہ قوموں کے شہروں اور آثار کو دیکھو کہ</u> الله تعالی مخلوق کو پہلے کیسے بناتا، پھر موت دیتا ہے تا کہ تم مشاہدہ کر کے الله تعالیٰ کی فطرت کے عجائبات کی معرفت حاصل کر سکو نے جب یہ معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ الله تعالیٰ ہی نے بید اکیا تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پید اکر نا پھھ مجی شوار نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اہم بات بکا نئات کے احوال اور تاریخی امور ا المرت کی نگاوے دیکھناچاہے اور خدائی معرفت حاصل کرنی جاہیے۔ خدا کی قدرت کے نظاروں جیسے دریاؤں، پہاڑول اور زمین کے الفر فالبات من قدرت اللي كرب شار دالا كل جي-اً است کے ایست کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی وجہ ہے جے چاہے عذاب دیتاہے اوراپنے فضل کی بناپر جے چاہتاہے بخش دیتا عادرات او گواتم قیامت کے دن ای کی طرف پلٹائے جاؤ گے تووہ تہہیں تمہارے اعمال کے صاب سے سزایاجزاجو چاہے دے گا۔ ایک سے مقام میں میں ایک کی طرف پلٹائے جاؤ گے تووہ تہہیں تمہارے اعمال کے صاب سے سزایاجزاجو چاہے دے گا۔ است 22 الله فرمایا: اے لوگوانہ تم زمین میں اپنے رب وزو جل کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں ، الغرض اس ہے بچنے اور بھا گئے کی معادی جلددوم أَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



المن علق ٢٠ ﴿ - 4 ( العكان 17-17-17 ) \* 141 D لْمُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ يَكُفُرُ بَعُضُكُمْ بِبَعْضٍ قَ يَلْعَنُ بَعُضْكُمْ بَعُضًا ۗ قَ مَا لِ مَكُمُ الثَّاسُ ا الله الله الله الله دوسرے كا انكار كرے كا اور الك دوسرے پر لعنت كرے كااور تم سب كا شكانہ جنم ب وَمَالَكُمْ مِنْ نُصِدِينَ ﴿ فَا مَنَ لَهُ لُوْ ظُلُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى مَ بِي اللَّهِ اللهِ مَا إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَى مَ بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الل ور تبارا کو گی درگار نہیں ۞ توابر اہیم کی تصدیق لوط نے کی اور ابر اہیم نے فرمایا: میں اپنے رب کی (سرزمین شام کی) طرف ججرت کرنے والا ہوں، الَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَوَ هَبُنَالَةَ إِسْلِى وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُيِّ يَّتِهِ النُّبُوَّةَ ہے۔ بیگ وہی عزت والا، حکمت والا ہے ○ اور ہم نے اسے اسحاق (بیٹا) اور لیعقوب ( یو تا) عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولا دییں نبوت وَالْكِتُ وَاتَيْنُهُ ٱجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْاحِرَةِ لَمِنَ السَّلِحِينَ ۞ ادر کتاب کی ادر ہم نے دنیامیں اس کا ثواب اے عطافر ما یا اور بیشک وہ آخرت میں (بھی) ہمارے خاص قرب کے لا کق بندوں میں ہو گا 🔿 طون کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کر وگے لیکن دور نہ ہو گے بلکہ جس طرح د نیامیں اکٹھے تھے اسی طرح جہنم میں <mark>نجي اکٹے کردیئے جاؤ گے اور اس میں تنہارا کو ئی مد</mark>د گارند ہو گا۔ آبت 26 🥀 جب الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے حضرت ابراہیم علیہ النام آگ ہے سیجے سلامت باہر تشریف لائے تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر نظرت لوط ملیہ النلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی ، آپ حضرت ابر اہیم ملیہ النلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ اں مگدے جرت کرنے کاارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی ،اس ہجرت میں آپ کے

مانچ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اہلیٰءعنہا اور حضرت لوط علیہ النلام تھے۔اہم ہا تیں: (1) یہباں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مر او <mark>ے گونکہ انبیاء کرام علیم الله ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا سکتا۔ (2) بوقتِ حاجت</mark> جرت گرناانبیا اکرام طیم اعلام کی سنت ہے۔(3) ایسی جگہ چلا جانا جہاں الله تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ معنوی لور پر الله تعالی کی طرف جانا ہے کیونکہ الله تعالیٰ جگہ ہے پاک ہے تواس کے حق میں پیمان وہاں سب بر ابر ہے۔ مسلم

ارشاد فرمایا که نهم نے حصرت ابرا تیم علیہ النلام کو بیٹے حضرت اسحاق علیہ النلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ النلام عطافر مائے اور یم نے حفرت ابرائیم علیہ النلام کی اولا دیلی نبوت اور کتاب رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ النلام کے بعد حیتے حضرات نبوت کے منصب پر النوائي الله المال الله المالية المركتاب من تورات، المجيل، زيور اور قر آن شريف مرادين، مزيد ارشاد فرمايا كه بم في دنيا عمال کا ٹواب انہیں عطافر مایا کہ انہیں پاکیزہ اولا دعطافر مائی ، نبوت ان کی نسل میں رکھی ، کتابیں اُن انبیاء کر ام علیم انتلام کوعطا کیں عمال کا جمالتا کی اولاد میں ایس اور اول و موجوں ہوں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور ان کی طرف لید از ادار میں ایس اور ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول کیا کہ تمام مِلْتوں اور دینوں والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف لید از اد لمین اور ان و مول یل جوب اور سبول میا رد ما م برس ار ریا ، اور بیشک وه آخرت میں بھی امارے خاص قرب کے ایک میں استان کے لئے دنیا کے اختیام تک درود پڑھا جانا مقرر کر دیا ، اور بیشک وه آخرت میں بھی امارے خاص قرب 

جلددوم





19-17-179 Tell وَ إِلَّى مَدُ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا لَا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُؤُمُ اللَّهِ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم!الله کی بندگی کرو اور آفرے کے رِينَ وَ الرَّحَانَ عَلَى الْأَرْسُ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكُلَّ بُوْهُ فَا خَلَا تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبُعُ و کو معمور ہو ہو ہو ہے۔ امید رکھو اور زمین میں فساد کھیلاتے نہ پھرو0 تو انہوں نے اے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آلیا تو می اپنے کمراہا؛ فِيُ دَاسٍهِمْ لِحِيْمِينَ ﴾ وَعَادًا وَثَمُو دَاْ وَقَلُ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمُ اللَّهِ ۔ گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے ⊙ اور (ہم نے)عاد اور شمود کو (ہلاک کیا)اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لئے ظاہر ہو بطے اور شیطاند لَهُمُ الشَّيْظِنُ اَعْبَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِينِ لِ كَانُوُ ا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَالُهُ وَا ان کے اعمال ان کیلئے خوبصورت بنادیتے اور انہیں (الله کے) رائے سے روکا حالاً نکہ وہ سمجھدار تھے 🔾 اور (ہم نے) قاربے وَفِرْعَوْنَ وَهَا لَمِنَ " وَ لَقَدُ جَاءَهُمُ مُّولِلِي بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكُلْبَرُوْا فِي الْأَنْهِ اور فرعون اور بامان کو (بلاک کیا) اور بینک ان کے پاس موئی روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تم ا وہ پتھر ہیں جوان پر برے تھے اور ان پتھر ول پر ان لو گول کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ عرصۂ وراز تک باتی رہے اور حضوراکر ممارد علیہ دالہ وسلم کے صحابیۃ کرام رضی اللهٔ عنبم نے انہیں ویکھا تھا۔ آیت37،36 🏈 فرمایا: ہم نے شعیب طیہ النلام کو ان کے ہم قوم مدین والوں کی طرف رسول بناکر بھیجا تو انہوں نے دین کی دعوت اب ہوئے فرمایا:اے میری قوم!صرف الله تعالیٰ کی بندگی کرواور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے ایسے افعال بجالاؤجو آخرت میں اُواپٹے اورعذاب سے نجات حاصل ہونے کاباعث ہوں اور تم ناپ تول میں کمی کر کے مدین کی سر زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، توان او گولات حضرت شعیب علیہ التلام کو حبطلا یا اور اپنے فساوے بازنہ آئے توانہیں زلزلے کی صورت میں الله تعالیٰ کے عذاب نے آلیا یہال تک کرانا کے گھران کے اوپر گر گئے اور صبح تک ان کاحال میہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر وں میں گھٹنوں کے بل مر دے بے جان پڑے رہگئے-آيت 38 ك فرماياك بم في مودعايد المقام كي قوم عاد اور صالح عليه المقام كي قوم شود كو بلاك كيا اور اس مكه والواان قومول كاجاب علا ے ہلاک ہو ناتمہارے لئے ظاہر ہو چکا ہے جب تم اپنے سفر ول کے دوران حجر اور بیمن میں موجو د ان کی رہائش کے مقامات سے گزرنے ہو، اور شیطان نے ان قوموں کے کفر اور گناہ ان کیلئے خوبصورت بنادیئے ا<mark>ور انہیں الله تعالیٰ کے راہتے ہے روکاحالا نکہ دہلوگ تجوالم</mark> - عقاب تھے، عقل رکھتے تھے اور حق وباطل میں تمیز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عقل وانصاف ہے کام نہ لیااور باطل پر ہی قائم ہے۔ \* آیت 39 ﴾ فرمایا که قارون، فرعون اور بلمان کو الله تعالی نے بلاک فرمایا اور بیشک ان کے پاس حضرت مو کی علیہ انظام روش ظاہل لائے توانبول نے زمین میں تکبر کیااور قبول حق سے انگار کیااور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے کہ ہمارے مذاب ے فاتح بلکہ جاراعذاب ان تک پہنچ کر رہااور وہ ہلاک کر دیئے گئے۔اہم بات: یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف ز کو چکا اکار کردا فرعی رہاں ان سے منتقب کی زیاد کر دیئے گئے۔اہم بات: یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف ز کو چکا ا فر عون اور ہامان کے ساتھ ذکر فرمایا جو سارے دینی اُموریعنی لوحید و نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ضروریات دیکھیا معرودیات جلددوم اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





علدون المراق في المراق في

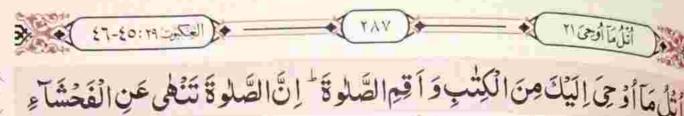

الله ما المنظمة المنظمة المعلوة إن الصلوة تنهى عن الفخشة و الحراك من المنظمة المنظمة

آین 45 ارشاد فرمایا: اس کتاب کی تلاوت کروچس کی تمہاری طرف وی کی گئے ہے۔ آیت کے اس حصے کی دو تفیریں ہیں:

(1) حبیب آآپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اس کی تلاوت کرتے رہیں کیونکہ اس کی تلاوت عبادت ہے اور اس میں وظو بھیت، احکام، آواب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم ہے۔ (2) اے حبیب! اگر آپ مکہ والوں کے کفریر آفٹر دو ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ آسلی ہوجائے کہ آپ کی طرح حضرت نوح، حضرت لوط اور دیگر آنبیاء کر ام مینج التلام نے مجھی فرائض نبوت اداکے لیکن ان کی توموں کارویہ بھی آپ کی قوم جیسار با۔ مزید فرمایا: اے حبیب! نماز تائم کرتے رہیں اور آپ کی اتباع میں ان تجی نماز قائم کرتے رہیں اور آپ کی اتباع میں ان تجی نماز قائم کرتے رہیں اور آپ کی اتباع میں ان تجی نماز قائم کرتے رہیں اور آپ کی اتباع میں ان تجی نماز قائم کرتے رہیں ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی نہیں ہے در اور ہیٹک الله کا ذکر سب ہے بردا ہے۔ یعن الله تعالی تمہارے ذکروغیرہ نیک اعمال ہو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چچی ہوئی نہیں ہے تو وہ تمہیں جانتا ہے جو آپ تا کہ بہترین بڑا دے گا۔ ورس: نماز کی پابندی اور اسے آپھی طرح اوا کرنے سے بندہ برائیوں کو ترک کر ویتا ہے لہذا نماز بیت کے براجے کی توجیس جسے نمازا داکر نے براجیس جسے نمازا داکر نے کا حق ہے۔

اَلْمَتْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





المان ہنیں علم دیا گیااور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں O اور کفارنے کہا:اس پر اس کے رب کی طرف ہے نانیاں ان جنہیں علم دیا گیااور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں O اور کفارنے کہا:اس پر اس کے رب کی طرف ہے التُّينُ مَّ بِهِ \* قُلُ إِثْمَا الْإِلَّ عِنْدَا اللهِ \* وَ إِنَّهَا آنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَلَمْ يَكُفِهِمُ

۔ بتاناں کوں نہیں اتریں؟ تم فرماؤ؛ نشانیاں تواللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈرسنانے والا ہوں 🔾 اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں

الْآانُزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَيْتُلْ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهَ حَمَةً وَ ذِكُو ى لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿

ؠڠ

کہ ہم نے تم پر کتاب اُتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور تقیحت ہے 🔾 تُلُ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا "يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْآثُمْ ضِ وَالَّذِينَ

<mark>تم</mark> فراہ: میرے اور تمہارے درمیان الله کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور باطل پر

سیوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا کیو نک وہ اپنی کتابوں میں حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نعت وصفت یاتے ہیں مزید فرمایا: اور بھاری آیتوں کا اٹکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہودی جو کہ نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے سیجے ار آخری رسول ہونے کو پیچان لینے کے بعد بھی آپ سے عناو کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔اہم بات: علاء اور مُخفّاظ کابڑا ہی «جب کہ ان کے سینے قر آن کر یم کے تبخینے ہیں۔ جس کاغذ پر قر آنِ مجید لکھاجائے وہ عظمت والا ہے تو جس سینے میں قر آنِ پاک بودونجي عظمت والاسب

آیت50 🖠 یہاں سے کفار مکہ کا ایک اعتراض ذکر کیا جارہاہے ، چنانچہ کفارِ مکہ نے کہا کہ اس نبی پران کے رب مزوجل کی طرف ہے حفرت صالح ملیہ النلام کی او ننٹی، حضرت مو می علیہ التلام کے عصااور حضرت عیسلی علیہ التلام کے وستر خوان کی طرح نشانیاں کیوں نہیں آتیں؟ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے حبیب! آپ ان کا فروں سے ار شاد فرمادیں: نشانیاں تو الله تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے نازل فرما تا ہے اور میری ذمہ داری ہیہ ہے کہ میں نافرمانی کرنے والوں کو الله تعالیٰ کے عذ اب کا صاف ڈر سنادول ای کاپابند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے معجز ات بے شار ہیں، یہاں کفار کا اعتر اض ان کی اپنی مطلوبِہ نشانیوں کے ہارے میں ہے جیسے پہاڑوں کوسو نابنا دیناوغیر ہ کہ بیہ مطالبہ پورانہ کیا گیا کیو نکہ اس مطالبے کے پوراہونے کے بعد بھی اگروہ انکار رئے توسب ہلاک ہوجاتے تواللہ تعالی نے مطلوبہ معجزہ ظاہر نہ کرکے انہیں مہلت وی۔

ار شاد فرمایا: اور کیا انہیں ہے بات کافی نہیں۔ اس آیت میں گفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا اور آیت کا معنی ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، گزشتہ آنبیاء کرام ملیہم النلام کے معجز ات سے زیادہ کامل اور حق کے طلبگار کو متمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا نہ نصہ ے کیونکہ جب تک زمانے ہے قر آنِ کریم ہاقی رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہو گا۔اس پر ایمان نہ لانا انتہائی بدنصیبی ہے۔ مزید فرمایا: میٹک اس قر آن میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے نہ کہ عناد کی وجہ سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ ا است 52 کی فرمایا کہ اے جبیب! اگر آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ قر آن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کی رسالت

تغريعليم القرآك







€ ( العكمة 19:17-17 ) 197 D اللَّهُ مَا أَوْمَى ١١ كِلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المُن الْمُهُمُ إِلَى الْمَرِّ إِذَاهُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيكُفُنُ وَالِمِنَا اتَدُنْهُمُ أَوَلِيَ تَتَعَقَّعُوا اللهُ ر اور کیاانہوں نے بین و یکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین ،امن وامان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ آمنز یب جان لیں گے 🔾 اور کیاانہوں نے بین نہ و یکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین ،امن وامان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ عَوْلِهِمْ الْهَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِهِ الْوَكُنَّ بَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَةُ ۗ ٱللَّهِ مَنْ وَكُمَّ مَثُو مَثُو مَا لِلْكُفِرِينَ ۞ جوب باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کیلئے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ ٥

ٹرک کا طرف لوٹ جاتے۔ان کی اس حماقت کے متعلق فرمایا کہ جب کا فرلوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مخالف ہوا گی وجہ سے ڈا ہے گاائدیشہ ہوتا ہے تواس وقت بتوں کو جھوڑ کر خد ا کو پکارتے ہیں ، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس مصیبت سے صرف الله تعالیٰ ہی نجات رے گا، پھر جب اللہ تعالی انہیں ڈو ہے ہے بچا کر ختکی کی طرف لا تا ہے تودوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تا کہ ہماری دی ہوئی نعمِّل کی ناشکری کریں اور زندگی کے مزے اٹھالیس توعنقریب وہ اپنے کر دار کا نتیجہ جان لیس گے۔

آیت 67 ﴾ ارشاد فرما یا که کیامکه والول نے میر نه دیکھا که ہم نے ان کے شہر مکه مکر مه کی زمین امن و امان والی بنائی که وہ اس میں بِ فوف وخطِر ہتے ہیں جبکہ اُن کے آس پیاس کے لوگ قتل اور گر فتار کئے جاتے ہیں۔ اِس امن کی نعمت پر توانہیں الله کاشکر الاكرناچاہے ليكن ان كى حالت بيہ ہے كہ باطل يعنى بتوں پر ايمان ركھتے اور الله كى نعمت يعنى محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم اور اسلام كا

اللاكرتين ار شاد فرما یا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ تعالی پر جھوٹ باند سے اوراس کے لئے شریک تھہرائے یاجب اس کے پال حق آئے تو وہ اس کو حجٹلادے اور سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے ؟ بیشک ایسے ظالموں الا تن کے مطرول کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔اہم <mark>بات:(1)الله تعالی پر جھوٹ باند ھنے کی بہت سی صور تیں ہیں،ان میں سے تین</mark> ۔ مور ٹن یہ ایں:(۱) کافر کابت پر تی کر کے بیہ کہنا کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔(۲) نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنااور کہنا کہ مجھے خوانے نی بنایا ہے جیسامر زا قادیانی نے کیا۔ (۳) غلط مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ الله تعالیٰ کا حکم ہے وغیرہ و غیرہ معالفے نی بنایا ہے جیسامر زا قادیانی نے کیا۔ (۳) غلط مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ الله تعالیٰ کا حکم ہے وغیرہ و غیرہ

بالدحنات-تغريعليم القرآن اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



## وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَالَنَهُ دِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَدَعَ الْمُعْسِنِينَ ﴿

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کو شش کی ضرور ہم انہیں اپنے رائے و کھادیں گے اور بیشک الله نیکوں کے ساتھ ہے 0

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والاہے۔

سورہ دوم کا تعارف کی ابتدائی آیات میں یہ فیری خبر دی گئی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ روم عیمائیوں کی مملت کانام ہوت ہے ، اورا اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ فیری خبر دی گئی ہے کہ انجی توروی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب چند سالوں میں ہو مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے ، اس مناسبت ہے اس کانام ''سورہ روم" رکھا گیا۔ مشامین: اس سورت کی ابتدا ایک فیبی خبرے گئی ہے ۔ گئی ہے کہ روی ایر انیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قبل آئی ہے کہ روی ایر انیوں ہے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں الله تعالیٰ کی مد دسے ایر انیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر پوری ہوئی اور یہ فیبی خبر تی کر بیم سلی الله یا والہ وسلم کی ثبوت پر زبر وست و لیل ہے۔ مزید اس سورت کی ایک کا دی میں ہوئی ہوئی اور یہ بیاں سورت کی اور الله تعالیٰ کی وحد انیت و قد رہ پر دول کل دیئے گئے۔ مرنے کے بعد دوباروز ندہ کے جانے، قیامت کا تم ہونے ، فیک اعلیٰ الله تعالیٰ کی قدرت پر دول کل دیئے گئے۔ مرنے کے بعد دوباروز ندہ کے جانے، قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ نبی کریم سلی الله علیہ دالہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام دین فطرت ہے اور جواس وین سے بٹے گاوہ فطرت سے بٹ جائے گا۔ رشتہ داروں ، مسکینوں اور مسافروں پر صد قد کے اسلام دین فطرت ہے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوق کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا علم دیا گیا۔ گفاد کا ایک تر نے داروں ، مسکینوں اور مسافروں پر صد آئی۔ الله کفاد کی ایک کرنے کا علم دیا گیا۔ گفاد کا ایک کا در شیتہ داروں ، مسکینوں اور مسافروں پر صد آئی۔ گفاد کا ایک کرنے کا علم دیا گیا۔ گفاد کا در تیع اپنے مالوں کو پاک کرنے کا علم دیا گیا۔ گفاد کا در تیت اور خبوال طری کو کرنے اور کر گوؤ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا علم دیا گیا۔ گفاد کا در تیا اسلام کی تھا کی در دیا گیا۔ گفت کا در تیا کہ کرنے میں کرنے کی کو کرنے کا علم دیا گیا۔ گفت کا کھر کے کا کیک کرنے کا کھر دیا گیا۔ گفت کا کیک کرنے کا کھر دیا گیا۔ گفت کو کرنے کا کو کر کے کا کھر دیا گیا۔ گفت کیا گیا۔ گفت کی کرنے کا کھر کیا گیا۔ گفت کی کرنے کی گوئوں کو کر کو کرنے کرنے کی کرنے کر کے کا کو کر گوئوں کو کرنے کی کو کرنے کا کو کرنے کا کو کرنے کی کا کی کرنے

جلدووم

# اللّهٰ فَ غُلِبَتِ الرُّوْهُ فَ فَي اَدُنَى الْاَئَمُ ضَ وَهُمُ صِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي اللّهُ فَ غُلِبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

و میں۔ سالوں میں۔ پہلے اور بعد علم الله ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے⊙ الله کی مدو ہے۔

انت الله یو حروفِ مقطعات میں سے ایک حرف ہے ، اس کی مر ادالله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انتها کا میں حروفِ مقطعات میں سے ایک حرف ہے ، اس کی مر ادالله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

المنت المنتان کا غلبہ پیند کرتے تھے جبکہ روی اہلی کتاب تھے ، اس لئے مسلمانوں کو اُن کا غلبہ اچھامعلوم ہو تا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے مرکبین اُن کا غلبہ پیند کرتے تھے جبکہ روی اہلی کتاب تھے ، اس لئے مسلمانوں کو اُن کا غلبہ اچھامعلوم ہو تا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے بہتاونے رومیوں ہے جنگ کرنے کے لئے اپنا تشکر بھیجا تو روم کے بادشاہ نے بھی اسکے مقابلے کے لئے تشکر بھیج دیا۔ شام کی سرز مین کے قریب جب ان لشکروں کا آئیں میں مقابلہ ہو اتو ایرانی تشکر روی فوجیوں پر غالب آگیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے بہتے بڑے ہی آئی ہیں مبت گر اس گزری جبکہ کفار مکہ اس ہو خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے گئے کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اللی کتاب ہو اور قرآئی کریا ہو کی اور ان بھی خبر دی گئی کہ چند سال ہی خور دی گئی کہ چند سال میں جب کی خوت صحیح ہونے اور قرآئی کریم کے اللہ قال کا کام ہونے کی دوشن و گیل ہے ۔ اہم بات بہت آئیس من کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے کا لائد میں جا کراعلان کر دیا کہ اپ آئی سے ۔ اہم بات بہت اور وی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی دوگیوں کی کہ کہت کی خوش مت ہو ، ہمیل تھارے نی سلی اللہ علیہ کی خوت سے مقد اس خبر کی سچائی کا کام وی کو زواں والوں پر غلبہ پائیں گے۔ سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی گئیروں فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی گئیروں فارس والوں پر غالب آئیں گے۔ سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی گئیروں فارس والوں پر غالب آئیں گئی گئیروں فارس والوں پر غالب آئیں گئیروں کی سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی گئیروں فارس والوں پر غالب آگئیں گئیروں فارس والوں پر غالب آگئیروں فارس والوں پر غالب آئیں کی خوت سات سال کے بعد اس خبر کی سپول گئیروں کی کھیروں فارس والوں پر غالب آگئیروں کی کھیروں کی خوت کی کھیروں کی کس والوں پر غالب آگئیروں کی

آرت 3-3 الله ان تین آیات میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں: (1) شام کی اس سرز مین میں روئی مغلوب ہوگئے جو فارس تے قریب تر عادرو کی اپنی شکت کے بعد عنقریب چند سالوں میں ایرانیوں پرغالب آ جائیں گے جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابی رومیوں کے مغلوب ہونے کے سات سال بعد ہی رومیوں پرغالب آ گئے تھے۔ (2) الله ہی کا حکم ہے۔ یعنی رومیوں کے ملب پہلے بھی اور اس کے بعد بھی الله تعالی ہی کا حکم چل رہا ہے۔ مر اویہ ہے کہ پہلے فارس والوں کا غلبہ ہونا اور و وہارہ رومیوں کا ملب ہو بانا یہ سب الله تعالی کے حکم اور اس کی قضا و قدر ہے ہے کیو نکھ مغلوب کمز ور ہو تا ہے اور کمز وری کے بعد ووہارہ غالب آ جانا اللہ اس کی صرف اپنی طافت کے بل ہوتے پر نہیں کیو نکہ آگر ایسا ہو تا تو وہ پہلی بار جی مغلوب نہ ہو تا۔ الله تعالی اللہ اللہ تعالی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہے دو پوراہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہے دو پوراہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہے دو پوراہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہے دور پوراہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہے دور پوراہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی بروی کی دور ہو تا ہوں کی ایکان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی بروی کی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی دور ہو گاتواں دن ایمان والے الله تعالی کی دور ہو تا ہوں کی دور ہو تا

للمدائة فوش بول م كداس في كتابيون كوغير كتابيون پر غلب ديا-

295

جلددوم

1 (4-7 : 10/2) ) أَتُلُمَا أُوحِيَ ١١ ﴾ يَنْصُرُ مَنْ بَيْشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ وَعْدَاللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُلَمْ وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب، مہربان ہے 🔾 الله کا وعدہ ہے۔ الله اپنے وعدے کے خلافہ مجربان ہے لَكِنَّ ٱكْثَرَالِتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِمَّ اصِّنَ الْحَلِوقِ الدُّنْيَا ۗ وَهُ مُرعَنِ الْإِنْ حرق اکثر اوگ جانتے نہیں 0 آنکھوں کے سامنے کی دنیوی ازندگی کو جانتے ایل اور وہ آؤے یا هُمُ غُفِلُونَ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْ افِي ٓ أَنْفُسِهِمْ "مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّلَوٰتِ وَالْأَنْمُ صَوَمَا يَنْكُما بالكل غافل بيں O كيا انہوں نے اپنے ولوں بيں غوروفكر نہيں كيا كه الله نے آسانوں اور زمين اور جو يكھ ان كے درميان ِالَّابِالْحَقِّوَاَ جَلِمُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًاهِنَ النَّاسِ بِلِقَا يَ مَ بَهِمُ لَكُفِرُوْنَ ۞ أَوَلَمْ إِيسِ سب کو حق اور ایک مقررہ ہدت کے ساتھ پیدا کیااور بیشک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر <del>بی</del>ل O اور کیاانہوں پا فِي الْآثِي ضِ فَيَنْظُرُ وَاكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَا ثُوَا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے او آیت 6 🎉 فرمایا که الله تعالی نے رومیوں کے فارس والوں پر غالب آنے کا وعدہ فرمایا ہے اور الله عزوجل کی شان میرے کہ ووائے وعد کے خلاف نبیس کر تا،اس کا کلام سچاہے اور اس کا حبوث بولنا قطعی طور پر محال ہے ، لیکن اگثر ک<mark>فار خدا کی صدافت ہے ہے علم ہیں۔</mark> آیت 7 🎉 اس آیت میں کفارکے علم کی حد بیان کی گئی کہ وہ او گ بس اپنے معاشی معاملات کے بارے جانتے ہیں کہ کام کیے گئے جاگیں، ئس طرح تنجارت کی جائے اور کس وقت باغبانی اور کاشتکاری اور کٹائی کی جائے ، جبکہ وہ اپنی آخر<mark>ت سے بالکل غافل ہیں اور نہ ہی اس</mark>ی کوئی غورو فکر کرتے ہیں۔ ورا<mark>ں:</mark> اس آیت میں کفار کی جو علمی اور عملی حالت بیان کی گئی اے سامنے رکھتے ہوئے غور کیاجائے توفی المانہ عمومی طور پر عام مسلمانوں کی علمی اور عملی حالت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ بیہ مال کمانے کے ن<mark>ت نئے طریقے اور ذرائع تو بہت الچ</mark>ی طرح جانتے ہیں اور اس میں جائز ناجائز کی بھی پر واہ نہیں کرتے جبکہ اپنی آخرت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ آیت 8 🛞 ارشاد فرمایا که کفارمکه کی نظر صرف دانیوی زندگی کی زیب وزینت پر ہے اور وہ اپنے دلوں میں غورو فکر نہیں کرتے،اگروہ ایسا کرتے توجان لیتے کہ الله تعالیٰ نے آسان، زمین اور جو مخلو قات ان کے در <mark>میان ہے ، ان سب کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ان میں ہ</mark>ے جگر حکمتیں رکھی ہیں تاکہ لوگ ان میں غود قکر کرے انہیں بنانے والے کے وجود اوراس کی وحد انہیت پر اِستدلال کریں اوراس کی قدرت صفات کو پہچا نیس اور الله تعالیٰ نے ان چیزوں کے فناہونے کے لیے ایک مدت یعنی روز قیامت منعیّن کر دی ہے۔ بیٹک بہت ہوگ آخرت سے غافل ہونے اورآخرت کی معرفت دلانے والی چیزوں میں غور و فکر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے حیاب اللاگا جزااور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے متکر ہیں۔ آیت 9 🌯 فرمایا که کیا الله اتعالی کو جیمٹلائے والے اور آخرت سے غافل کفارنے زمین میں سفر نہیں کیا تا کہ دو دیکھ لیتے کہ ان 🗢 296 جلدووم ٱلْمَنْزِلُ الْمُخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



پر وہ دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے O اور جس دن قیامت قائم ہو گی مجرم مایوس ہوجائیں گے O

ملے رمولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوار سولوں کو حجٹلانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیااور اب ان کے اجڑے ہوئے ربادران کی ہلاکت وبربادی کے آثار عبرت کا سامان ہیں۔ان قومول کا حال سے نقا کہ وہ لوگ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے اورانہوں نے زمن میں مل چلائے اور زمین کو اُس سے زیادہ آباد کیا جتنا اِن اہلِ مکہ نے آباد کیاہے ، کیکن جب اُن کے رسول اُن کے پاس روشن نٹانیاں لے کرآئے تووہ اُن پرایمان نہ لائے واس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلا ک کر دیااور اللہ تعالیٰ کی بیہ شان نہ تھی کہ وہ انہیں جرم کے بغیر ہلاک کرکے ان پر ظلم کر <mark>تا،ہا</mark>ل رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کروہ خو وہی اپنی

آیت 10 🖠 آیت کے دومعنی ہیں: (1) گناہوں کاار تکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حقی کدیرے اٹمال کی وجہ سے وہ لوگ الله تعالیٰ کی آیتوں کو حجٹلائے لگے اوران آیتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔(2)وہ لوگ جنہوں نے برے اٹمال کئے (یعنی کفر کیا تو)ان کا انجام سب ہے براہوا کہ دنیا میں انہیں (عذاب نازل کر کے) ہلاک کیا گیا اورآخرت میں ان کے لئے جہنم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اوروہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے متھے۔ الاک ایت کی پہلی تغییرے میہ بھی اشار تامعلوم ہو تاہے کہ برے اعمال پراصرار کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان بعقید کی اور کفر میں جاپڑتا ہے۔

للارت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، پھر وہ اسے فنا کرنے کے بعد (قیامت کے دن) دوبارہ سے سرے سے اسی طرح درست ا کا چیے کہا بار بنایا تھا، پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تا کہ ان کے در میان لیلہ کیاجائے اوراللہ تعالی برائی کرنے والوں کوان کے اعمال کابد لہ دے گااور نیکی کرنے والوں کونہایت اچھاصلہ عطافرمائے گا۔ ایسٹسلیل المنظما الله جم دن قیامت قائم ہوگی تو بحر موں کو کسی نفع اور جلائی کی امید باقی ندرہے گی اور وہ خاموش رہ جائیں گے کیو نکد اُن کے



विंग्रेगे हिन्छे। १ 799 الومل. ١٩: ٢١-١٩ ك

وَالْأَنْ مِن وَعَشِيًّا وَجِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۞ يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ رزین می اوراس وقت جب دن کا پکھ حصہ باقی ہو اور جب تم دو پہر کرو⊙ وہ زندہ کو بے جان سے ٹکالٹا ہے اور بے جان کو زندہ سے ٹکالٹا ہے مِنَ الْحَيْوَيُ فِي الْأَنْ مُنْ مَعْدَ مَوْتِهَا وَكُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ مَا نُحْدَقُكُمْ ﴿ ر زین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور پول ہی تم نکالے جاؤگ O اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں إِنْ لَهُ إِذَا النَّهُ مِشَرٌ تَنْتَشِي وَنَ ﴿ وَمِنُ النِّهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ الْفُسِكُمْ مئے۔ پیدائیا پچر جبمی تم انسان ہوجو دینامیں تھیلے ہوئے ہو O اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے روپر کرو تواس وقت تنبیج کرویہ دوسر امعنی میہ ہے کہ جب پچھ دن باقی ہواور جب تم دوپیر کرو تواس وقت نماز ادا کرویہ اس میں نماز معراد نماز ظهر کابیان ہوا۔ اہم ب<mark>ات: نماز کے لئے می</mark>ہ پانچ او قات اس لئے مقرر فرمائے گئے تا کہ دن رات کے مختلف او قات میں نماز میں مثنول رہنا دائی عبادت کے حکم میں ہو جائے۔

آیت 19 🐉 ای آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ الله تعالی زندہ کو بے جان ہے جیسے کہ پرندے کو انڈے ہے ،انسان کو نطفے ہے اور مومن کو کا فر ے نالا ہے اور بے جان کو زندہ سے جیسے کہ انڈے کو پر ندے ہے ، نطفے کو انسان سے اور کا فر کو مومن سے نکالتا ہے اور زمین کو خشک ہوجانے کے بعد بارش برسا کر اور اس سے سبز ہ اُگا کر زندہ کر تا ہے اور ان چیز ول کو نکالنے کی طرح تم بھی قیامت کے دن قبر ول سے دوبارہ الدارك حاب ك الله الكالح الله

آبند20 ﴿ ال آیت کاخلاصہ بیہ کہ اے لو گو!الله تعالی نے شہیں مٹی سے پیدا کیااور جیتا جا گناانسان بنایا۔ مٹی ایک بے جان چیز ہے جی می حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن خدانے ای سے تمہیں بناکر تمہارے اندر شعور اور عقل پیدا کی، خیالات، احساسات الاجذب<mark>ات پیدا گئے، گفتگو کرنے اور چیز و</mark>ل میں تَصَرِّف کرنے کی قدرت دی اور تم لوگ اپنی اور اپنی صفات کی پیدائش کے بعد مختلف افران دمقامید کی دجیسے دنیامیں مصلے ہوئے ہو۔اگرتم ان چیز دن میں غور کروگے تو تم پر ظاہر ہوجائے گا کہ جس نے انسان کو پیدا گیادواحدہ،ای کا کوئی شریک نہیں اور وہ کامل قدرت رکھتا ہے اور یقیناً وہ انسانوں کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی آلائے۔ اہم بات: آیت میں جو یہ فرمایا گیان اس نے تنہیں مٹی سے پیدا کیا "اس سے مرادیہ ہے کہ الله نعالی نے انسانوں کی اصل حرت آدم ملیاننام کومٹی سے پیدا کیااور جب انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو گویا کہ دیگر انسانوں کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ است ارشاد فرمایا کہ قدرتِ اللی کی نشانیوں میں ہے ایک بیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس ہے عور تنیں بنائیں جو تماری زیاں بنی بیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرواور اگر الله تعالی حضرت آدم علیه اللام کی اولا دییں صرف مر دپیدا فرما تا الا گور آن کوان کے علاوہ کمی دوسری جنس جیسے جنّات یا حیوانات سے پیدا فرما تا تو مر دول کوعور تول سے سکون حاصل نہ ہو تا بلکہ ان میں آن می نفرت پیراہو تی کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہو تا پھر انسانوں پر الله تعالیٰ کی ہی کمال م المضائبا كه شوہر اور بیوی كے ومیان محبت اور رحت رکھی كہ پہلی سمی معرفت اور سمی قرابت کے بغیر ایک دو سرے کے ساتھ القصار جادروم

وَلَ أَتُلُمَّا أُوْجِي ٢١ اَزُوَاجًالِّتُسُكُنُّوَا اِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمُ هَّوَدَّةً ۚ وَّى حُمَةً ۚ اِنَّ فِي ذَٰلِكُ<sup>٣</sup> بر رہا ہے واسط میں اس کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے ورمیان مجت اور رحت رکھی۔ ب شک اس من ارام لِقَوْمِ يَّتَقَكَّرُوْنَ ۞ وَمِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوْتِ وَالْاَئْمِ ضِ وَاخْتِلافُ الْسِئَا مرنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں⊙ اور آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ال کی نازار موہت اور ہمدر دی ہو جاتی ہے۔ بیشک ان چیز ول میں غور و فکر کرنے والول کیلئے الله تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے ہا نشانیاں ہیں ،اگر ووان میں غور کریں گے توانہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس نے دنیا کے نظام کو اس احسن انداز میں قائم ر کھاہوا ہ صرف وہی عباوت کا مستحق اور کامل قدرت والا ہے۔ درس: (1)اسلامی معاشرے میں خاند انی نظام قائم کرنے اور بر قرار اکے ا خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس نظام کی عمارت چونکہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے،اس لے اللال معاشرے میں اس بنیاد کومضبوط تربنانے کے لیے عورت اور مروکے از دواتی رشتے میں ذہنی <mark>اور قلبی سکون اور باہمی ذمہ داریاں ک</mark> تقسیم کو اصل بنیاد بنایا اور از دواجی تعلقات قائم کرنے کو ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعیہ ہونے کی حیثیت دئی ہے ادر جب ثنو کو اپنی بیوی ہے ذہنی سکون ملے گا توان کی باہمی زندگی پُر سکون ہو گی اور جب میاں بیوی ایک و**و سرے کیلئے اطمینان و**سکون کاذیو ہوں گے توان سے بننے والا خاندان بھی خوشیوں بھر اہو گا اور جب ہر خاندان اس دولت سے مالا مال ہو گا تو معاثر وخود قاائن سکون کا گیوارہ بن جائے گا۔ (2) الله تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے سکون اور آرام کے لئے پی<mark>دا فرمایاہے اور عورت س</mark>کون مامل کرنے کا ایک ذریعہ شرعی نکاح کے بعد از دواجی تعلق قائم کرنا ہے، لبنداعور توں کو چاہئے ک<mark>ہ اگر کوئی شرعی یا طبعی مذرنہ ہو تا</mark> شوہر کواز دواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کریں اور شوہروں کو بھی چاہئے کہ اپنی بیویوں کے شرعی یا طبعی عذر کالحاظار تھی۔ آیت 22 ﴾ آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ اے لوگو! آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف قدت الحالا نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے ،اس میں <mark>رات کے وقت ستارے روش ہوتے اور پ</mark>امان کازینت ہیں،ای طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل و عریض ہے، پانی کی طرح زم نہیں بلکہ سخت ہے،ا<del>س پر پُریکت</del> پیلا<del>مب</del> ہیں ،اس میں وسیع و عریض میدان ، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں ،دریااور سمندر جاری ہیں ،لہلہاتے ہوئے زرخجز کیت، مجلل ے لدے اور پھولوں کے مبکتے ہوئے باغات ہیں۔ یو نبی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتاہے، کوئی فاری اور کا ان کے علاوہ دوسری زبان بولٹا ہے۔ ایسے بی تم اپنے رعگوں پر غور کروکہ کوئی گوراہے ، کوئی کالا ، کوئی گندمی حالانکہ تم ہے حض آآ علیه التلام کی اولا د ہو۔ ای طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کی دو آئیسیں، دوآبرو،ایک ناک،ایک پیشانی،ایک طلام دو گالیں ہیں اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کار نگ، چبرہ اور نقش دو سرے سے بورا پورا نہیں ملنا بلکہ پرایک دو گالیں ہیں اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کار نگ، چبرہ اور نقش دو سرے سے بورا پورا نہیں ملنا بلکہ پرایک دوسرے سے جدائی نظر آتا ہے اور اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی توایک دوسرے کی پیچان مشکل ہوجاتی اور ہے مصلحتہ خترے مصلحتیں ختم ہو کر روجا تیں، دوست اور دشمن میں، قریبی اور دوروالے میں امتیاز نہ ہویا تا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیابیہ ب چزی خود ہا <sup>جود</sup> مدین تاکئ میں آگئیں ہیں یا بیر محض اتفاق ہے یا چند خداؤں نے مل کریہ کار نامہ سر انجام دیاہے ،اگر ایسا ہے تو پھر آسان وز بین میں بزاروا 300 أَلْمُتَرِّلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



نما *الحائے الحائے جانے پر بھی دلیل موجو دہے اور وہ بیا کہ سونے والا مر دہ کی مانندے توجو ذات سونے والے کو بیدار کرنے پر* 

ا المستقل الله الله تعالی کا تهمیں ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بچلی و کھانااور آسان سے پانی اتار کر بنجرز مین کو سر میز وشاداب کر بھا تکی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چیکتی ہے تو تبھی خو فز<mark>دہ ہو جاتے ہو ک</mark>ے تہیں بیہ نقصان نہ پہنچادے ار بھی تہیں یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برے گی نیز جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما تا ہے تو اس کے پانی ہے بنجر زمین سر سبز و اور بھی تہیں یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برے گی نیز جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما تا ہے تو اس کے پانی ہے بنجر زمین سر سبز و میں ہوں ہے اور اب بار ل برے کا بیر جب الله سال بار کی اس کے اس نظام کو چلانے مہاب ہوکر لہلہانے لگتی ہے، تھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہیں ، یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غورو فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے السان مونت عاصل کرتے ہیں کہ برس ہابرس سے زمینوں کی سیر ابی اوران کی سر سبزی کا یمی نظام ہے اور اس نظام کے تسلنل العقام



الرفران المستقادي المستقا

ى بى بهداى طرح رئيب كرتم اوروواس دن مين برابر شريك موجاد من ان غلامون (ك شركت) اى طرح ورف موجيد تم آپس من الْفُسُكُمُ \* كَالْ لِكَ نُفَصِّلُ الْلَالْتِ لِقَدُ مِر يَّعُقِلُونَ ۞ بَلِ التَّبِعَ الَّذِيثَ ظَلَمُوَ الْهُو آءَهُمُ

ایک دوسرے سے ذرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لئے ای طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں O بلکہ ظالموں نے جہالت سے لینی خواہشوں کی

بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَنْهُدِى مَنْ آضَلَ اللهُ عَلَى مَالهُمْ مِن تُصِرِينَ ﴿ فَا قِمْ وَجُهَكَ

ہوئ کی توجس کواللہ نے گمر اہ کیا ہوا ہے کون ہدایت دے سکتا ہے؟اور ان کا کوئی مد د گار نہیں 🔾 توہر باطل ہے الگ ہو کر اپنا چہرہ

کیاگیا کہ بھالوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ <u>آیت 29 ک</u>ے فرمایا کہ جن ظالموں نے اللہ تعالی کا شریک تھہر ایاا نہوں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور کسی دلیل کے بغیر اللہ تعالی کے لئے شریک ثابت کر دیاتو جے اللہ تعالی نے نفس کی پیروی میں اس طرح ڈوب رہنے کی صورت میں گمر اہ کر دیاہوا سے

کی ہوایت نیں دے سکتااور مشرکوں کے لئے کوئی مد دگار نہیں جو انہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے بچا <del>سکے۔</del>

ایت 30 الله تعالی کی وحدانیت (روز روشن کی طرح)

این اور بہت سے مشر ک اپنداہ میں الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم سے فرمایا کہ الله تعالیٰ کی وحدانیت (روز روشن کی طرح)

المائی چی ہے اور بہت سے مشر ک اپنی ضدوعد اوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کریں گے تو آپ ان مشر کوں کی طرف کو کی التفات

زر باتیں اور الله تعالی کے دین پر خلوص ، استفامت کے ساتھ قائم رہیں۔ مزید فرمایا: الله کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں

(1) Ale 303 De

لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا لَ فِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللهُ ر میں استان کے میں اللہ کے بیدا کی ہوئی فطرت (ہے) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تہر ہائیاں اللہ کی اطاعت کیلئے سیدھار کھو۔ (بیہ)اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت (ہے) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تہر ہائیاں ذُلِكَ السِّينُ الْقَيِّمُ فَوَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ مُنِينِينَ الدُووَاتَّقُولُ یمی سیدها وین ہے گر بہت سے لوگ نہیں جانےO اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے او وَ ٱقِينِهُ وَالصَّالُولَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَي قُوا دِينَهُمُ وَكَالُوا اور نماز قائم رکھواور مشرکول میں سے نہ ہونا 🔾 ان لوگوں میں سے (نہ ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو مکڑے مگڑے کر دیااو خو کو پیدا کیا۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے اور معنی ہیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا، ہر بچے ای عہد ربیدا کیاجاتاہے جو الله تعالیٰ نے ان سے " اَکسُتُ بِرَیِّکُمُ" فرما کرلیاہے ، قود نیامیں جو بھی بچہ پیدا ہو تا<mark>ہے وہ ای اقرار پر پیدا ہوتا ہے اگرج</mark> بعد میں وہ الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے۔ بعض مفسرین کے نز دیک فطر<mark>ت سے مر اد خِلقَت ہے اور معنی می</mark> ال کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحیداور دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیاہے اور فط<mark>ری طور پرانسان نہ اس دین ہے من</mark>ہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے کیونکہ بید دین ہر اعتبار ہے عقلِ سلیم اور صحیح فہم کے عی<mark>ن مطابق ہے اور جو شخص گراوہو گاو</mark> شّیاطین کے ببکانے سے مگر او ہو گا۔ مزید فرمایا: الله کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نه کرنا۔ اس کے دو معنی ہیں: (1) تم شرک کرکے الله تعالیٰ کے دین میں تبدی<mark>لی نہ کروبلکہ ای دین پر قائم رہو جس پر اس نے تنہیں پیدا کیا ہے۔(2)الله تعالیٰ نے جس کامل خِلفت پر تنہیں</mark> پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدی<mark>لی ن</mark>ه کرو۔ مزید فرمایا: یہی سیدھادین ہے۔ یعنی الله تعالیٰ کا دین سیدھادین ہے ج<mark>س میں کوئی میزھاپن گہ</mark>ر مگر بہت ہو۔ اہم بات: دُنیّوی اَحکام یا اُحروی نجات تواے لو گو! تم ای دین پر قائم رہو۔ اہم بات: دُنیّوی اَحکام یا اُحروی نجات میں فطر ق ا ہمان کا عتبار نہیں بلکہ صرف شرعی ایمان معتبر ہے۔ آیت 31 🌓 اس آیت کا معنی میہ ہے کہ الله تعالیٰ کے دین پر قائم رہواور اس کی طرف توبہ اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہا چرہ دین اسلام کے لئے سیدھار کھواوراس کی مخالفت کرنے سے ڈرواور نماز کی شر انظ اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے وقت پراہ ادا کرواور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ آیت 32 ﷺ فرمایا کہ ان مشرک لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے معبود کے بارے میں اختلاف کر کے اپنے دین کو مکڑے گڑے کردا اور خو در گروہ گروہ بن گئے۔ان میں ہے ہر گروہ اپنے مذہب پر خوش ہے اور اپنے باطل کو حق مگمان کر تاہے۔اہم ہاے:ای آبت گ اسلامی فقیاء کے اختلاف ہے کچھے تعلق نہیں۔ حنی مشافعی مالکی اور حنبلی ہونادین میں اختلاف نہیں بلکہ فروعی مسائل میں انتلاف ج اور یہ اختلاف بھی نفسائیت کی وجہ سے نہیں بلکہ شخصی کی بنا پر ہے۔ البتہ اس آیت میں گر او فرقے ضرور داخل ہیں خواود دہرائے زمانے کے ہول پانے زمانے کے۔ جلدودا 304 اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

TV-TT: T. (100) شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَكَ يُهِمُ فَرِحُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَسَى النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا مَ بَسَهُمُ ر ہے۔ گرورگروہ بن گئے۔ ہر گرووائ پرخوش ہے جواس کے پان ہے 0 اور جب لوگوں کو تکایف پہنچی ہے تواپے رب کواس کی طرف دجوع کرتے ہوئے مُنْيِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آ أَذَا قَهُمُ مِنْهُ مَ حُمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ یر نے ہیں پھر جب دوانیوں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چھاتا ہے تواس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا نثر یک تشہر انے لگتا ہے O لِيَكُفُهُ وَابِمَا اتَيْنَاهُمُ لَمُ فَتَكَتَّعُوا اللَّهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا ہاکہ ہمارے دیتے ہوئے کی ناشکری کریں تو فائدہ اٹھالو تو عنقریب تم جان لو گے⊙ یا کیاہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ نَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوْ ابِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَ إِذَاۤ اَذَقَنَا النَّاسَ مَحْمَةً فَرِحُوْ ابِهَا ﴿ ور دلل انہیں حارے شریک بتا رہی ہے 0 اور جب ہم او گول کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تواس پر خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ تُصِبْهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَلَّ مَتُ ٱيْدِيْهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ ٱوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ ادراگرانیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ ہے کوئی برائی پہنچے تواس وقت وہ ناامید ہو جاتے ہیں © اور کیاا نہوں نے نہ دیکھا کہ الله آیت34،33 🤻 ان دوآیات میں مشر کوں کے طرز عمل کابیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: جب مشر کوں کومر خس، قبط یااس کے علاوہ اور کوئی 'گلیف پیچنی ہے تووہ اپنے رب مزد جل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے ہی پکارتے ہیں کیونکیہ وہ جانتے ہیں کہ بت ان کی مصیبت ٹال دیے گا قدرت نہیں رکھتے۔ پھر جب الله تعالی انہیں اس تکلیف سے خلاصی عنایت کرکے اور راحت عطا فرما کراپنے پاس ہے رحت کا مرو پکھاتا ہے تو نتیجہ بیہ ہو تاہے ک<mark>ہ اس وقت ان میں سے ایک گر وہ عبادت میں اپنے رب عزوجل کا شریک تشہر انے لگتا ہے اور ہمار ہے</mark> رہے ہوئے مال اور رزق کی ناشکری کرنے لگتا ہے ، تواے کا فرو! دنیا کی نعمتوں سے چند روز فائدہ اٹھالو، عنقریب تم جا<mark>ن لوگے کہ</mark> آفرت میں تمہارا کیا حال ہو تا ہے اور اس دیما طلبی کا کیا متیجہ نگلنے والا ہے<u>۔ درس: آ</u>رام میں الله تعالیٰ کو بھول جانااور تکلیف میں ا<u>سے یا د</u> كُنْ كَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى كُويَادِ كُرِيِّ مِناجِاتِ -انت 35 ﴾ فرمایا که کیا ہم نے مشر کول پر کوئی جبت یا کوئی کتاب اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتار ہی ہے اور شرک کرنے کا مویق ہے،ایہاہر گزنہیں ہے بلکہ وہ بے سندود کیل ہی شرک کررہے ہیں۔ اُست 36 ﴾ فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو تندر کی اور وسعت رزق کا مز ہ دیتے ہیں تو دہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے اڑائے ایں اور اگر انہیں ان کے گناہوں کی وجہ ہے کو تی برائی پہنچے تو اس وفت وہ الله تعالیٰ کی رحمت سے نامید ہو جاتے ہیں اور میہ جند پہنچہ الترمومن کی شان کے خلاف ہے کیونکہ مومن کا حال ہیہ کہ جب اُسے نعمت ملتی ہے تووہ شکر اداکر تاہے ادر جب اے سختی پہنچتی ئاللەتغالى كارجت كالميدوار رہتا ہے۔ المنت 37 الله ترمایا که کیامشر کول نے اس چیز کامشاہدہ نہیں کیا کہ الله تعالی جس کے لئے چاہتاہے رزق و سیع فرمادیتاہے اور جس کے لئے الرتعليم القرآن اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





\$ 27-27: T. Jog 11 > أَثُلُ مَا أُوحِي ١١ ﴾ مُّشُرِكِيْنَ ۞ فَا قِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللهِ ے۔ مشرک تنے⊙ تو اس دن کے آنے ہے پہلے اپنا منہ دین متقیم کیلئے سیدھا کرلو جس دن کو الله کی طرف سے لانونیں سیار يَوْ مَبِنٍ يَّصَّ لَّاعُونَ ﴿ مَنْ كَفَى فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِا نُفُسِهِمُ يَهُ لَوْنَ ﴿ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے 🔾 جس نے کفر کیا تواس کے کفر کا دبال ای پر ہے اور جواجھا کام کریں وہ اپنے ہی کیلئے تیاری کر ہے ہیں ہ لِيَجْزِى الَّذِينَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّا ذَلَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمِن تا کہ الله ان لو گوں کو اپنے فضل سے جزاعطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام گئے۔ بیشک وہ کا فرول کو پہند نہیں کر تا 🔾 اور ان کی اليتِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرِيّاحَ مُبَشِّلُ تِ وَلِيُنِ يُقَكُّمُ مِّنْ سَّ حُمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِالمر نشانیوں میں ہے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجا ہے اور تا کہ حمہیں اپنی رحت کا مز ہ چکھائے اور تا کہ اس کے حکم ہے کشی ط ا نہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ ہے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو گفار قریش اور دیگر مشر کول میں ہے جو اُن کے طریقے کو اپنائے ہوئے اور اپنے گفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک کر دیئے جاسکتے ہیں، لبندا الله تعالیٰ کے عذاب نے ڈرین اور گفرہ شرکے باز آجائیں۔ آیت 43 📢 اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم ہے ہے اور سر او آپ اور آپ کی امت ہے اور معنی یہ ہیں کہ قیامت کادن آئے ہے پہلے ہیلے وین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں،اے پھیلانے میں مشغول رہیں اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غزدہ نہ ہوں اور قیامت کا دن ایباہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ٹلنا نہیں ہے اوراس دن حساب کے بعد لوگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف اور دوزخی <mark>دوزخ کی طرف ط</mark>ے جائیں گے۔ آ یت 44 🥌 فرمایا کہ جس نے دنیامیں الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تواس کے کفر کا وبال ای پرہے کہ اس کے کفرے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود وہی پکڑا جائے گا اور جواچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کیلئے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں را<sup>دت و</sup> آرام پائیں گے۔ درس: الله تعالی جارے اعمال سے بے نیاز ہے اور ہم جو اچھایا بر اعمل کریں گے اس کا آخرت میں فائدہ یا نصالا آیت 45 ﴾ آیت کامعنی ہے کہ خدا کے نفل سے نیک اعمال کرنے والوں کو قیامت کے دن دوسروں سے الگ کر دیاجائے گاتاک الله تعالی اپنے فضل سے ان لوگوں کوصلہ عطافرمائے۔ بیٹک الله تعالیٰ کا فروں کو پہند نہیں کرتا بلکہ وہ ان سے ناراض ہے ادرائیں سخت سزادے گا۔اہم بات: بندے کو اس کے نیک اعمال کے بدلے ثواب اور جزادینااللہ تعالیٰ پر لازم نہیں بلکہ رب نے فغل، م آیت 46 ﴾ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی کی وحد انیت اور قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ وہ بارش اور پید اوار کی کثرے کی خوال جلدروم 308 تفسيعليم القرآن اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



آ جھی وہ خوش ہو جاتے ہیں 0 اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے ناامید ہوتے ہیں 0 وہ خوش ہو جاتے ہوائیں بھیجنا این اور وہ اس لئے ہوائیں بھیجنا کے تاکہ تہمیں اپنی رحمت یعنی بارش کا مزہ چکھائے اور وہ اس لئے ہوائیں کھیجنا کے تاکہ ان کے تعلق کے دریا ہیں کشی چلے اور تم سمندری سفر کے ذریعے اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر واور اس کے اور تم سمندری سفر کے ذریعے اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر واور اس کے کہ تم اللہ تعالی کی نعموں کا حق مانو اور اس کی وحد انیت پر ایمان لا کر شکر گزار بندے بن جاؤ۔

آیت 47 کے فرمایا کہ اے حبیب! جس طرح ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجاائی طرح ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے اور جس طرح آپ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ای طرح وہ رسول بھی ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے جو اُن گی رسالت کی تصدیق پرواضح ولیل تھیں، لیکن بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے گفر کیا۔ پھر ان رسولوں پر ایمان نہ لانے کی وجہت ہم نے مجر موں سے انتقام لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیااور اسے حبیب!مسلمانوں کی مدو کرنا ہمارے اُرکی دیا ہورائے جسیب!مسلمانوں کی مدو کرنا ہمارے

> 309 ) • اَلْمَثْرُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



رہا گیں گے: بینک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے

مريد فرمايا: قوتم اي كوسنا سكتے ہوجو ہماري آيتوں پر ايمان لاتے ہيں۔ اس آيت ميس نبي اكرم سلى الله عليه والم وسلم كے لئے الله تعالى كى آبنل پر ایمان لانے والول کو سنا سکنا ثابت کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ول گازندہ ہے اور سن سکتا ہے۔

آبت 54 🤻 ال آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ پہلے تومان کے پیٹ میں ایک لوتھڑ اتھا، کچر بچے بن کر بیداہواادرشیر خوار رہا، یہ آحوال انتہائی ضُعف اور کمز وری کے ہیں۔ پھر تنہیں بچین کی کمز وری کے بعد جوانی کی قوت عطافر مائی، پھر بوالیا کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا۔ الله تعالی جس چیز کو جاہے پیدا کر تا ہے اور کمزوری ، قوت ، جوانی اور بڑھایا یہ سب الله فَالْاكَ بِيدَاكُ ہِ بِين جو ظاہر ي اساب كے اعتبار ہے ايك طبعي عمل ہے ليكن حقيقت ميں ارادہ اللي كى وجہ ہے ہے۔الله تعالى للْ قلوق اور انداز تخلیق کو جانتا ہے اور اے ایک حال ہے دو سرے حال کی طرف بدلنے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔

آبت <u>55</u> ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن مجرم قشم کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی تضہرے ہیں <del>یعنی</del> آفرت کودیکھ کر مجرم کو دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہو گی ،اس لئے وہ اس مدت کو ایک گھٹری سے تعبیر کریں گے۔ ہزیر فرمایا کہ ای طرح دو پھیرے جاتے تھے بعنی ایسے ہی و نیامیں غلط اور باطل باتوں پر جمتے <mark>اور حق سے پھرتے تھے</mark> او**ر مر**نے

ما بعدا الله عنه عنه الكرت من جيها كداب قبرياد نيامين تفهرن كل مدت كوفتهم كهاكرايك كلمرى بتاري إيل-

آبينة 56 كا يهال علم اورايمان يائے والوں سے مر اوانبياء كرام عليم النلام، فرشتے اور مومنين ہيں، بيد أن كارد كريں كے اور فرماني كے کر تم اللہ اور میشک جواللہ اتعالی نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تم مرنے کے بعد ایھنے کے دل تک وہال

میں۔ اوار اب جہاں تم موجو دیمو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے جس کاتم دینا میں انکار کرتے تھے،اور تم نہ

نے نے کریہ حق ہو گا۔ منابع کریہ حق ہو گا۔

ٱلْمَثْرُلُ الْخَامِسُ ﴿ 5 ﴾

الرومل ٢٠٠٠ ك 

وَ لَكِنَّكُمْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْ مَإِنِّ لَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنِ مَ تَهُمُ وَلا فَهُ لیکن تم نہ جانتے تھے 0 تو اس دن ظالموں کوان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجونا کرنے، يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰ ذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿ وَلَإِنْ جِئْتَهُمُ بِالِيّ مطالبہ کیا جائے گا 🔾 اور بیٹک ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قشم کی مثال بیان فرمائی اور اگرتم ان کے پاس کوئی نثانی 🛚 لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِنَ اَنْتُمُ اللَّهُ مُنْطِئُونَ ۞ كَنْ لِكَ يَطْبَحُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں گر باطل پر ۱ ای طرح الله جاہلوں کے دلوں پر ہو لايَعْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُمَاللَّهِ حَتَّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴿

لگادیتا ہے 🔾 تو صبر کروبیتک الله کاوعدہ سچاہے اور یقین نہ کرنے والے متہمیں طیش پرنہ ابھاریں 🔿

آیت 57 ﴾ فرمایا کہ قیامت کے دن ظالموں کوان کا معانی مانگنا کوئی نفع نہ دے گا اور نہ اُن سے بیہ کہاجائے گا کہ توبہ کرکے اپنے رہ عروجن کوراضی کرلو جیسا که دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی کیونکہ اس وقت توبہ مقبول نہیں۔ورس:اس آیت میں گناہار مسلمانوں کے لئے بھی نصیحت ہے جن کاول توبہ کی طرف ماکل نہیں ہو تا، غور کریں کہ اگر توبہ کئے بغیر مر گئے تو آخرت میں گناہوں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور اور کو برکاوفت و نیا گی زندگی ہے، آخرت میں اوپ کچھ کام نہ دے گی۔

آ بیت 58 🥞 فرمایا کہ ہم نے اس قر آن میں او گول کے لئے ہر طرح کی مثال بیان فرمادی جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہواد اس میں غور و فکر کرنے والا ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور مثالیں اس لئے بیان فرمائی کنئیں کہ کافروں کو تنبیہ ہوادرانیں عذاب سے ڈرانااینے کمال کو پہنچے، لیکن انہوں نے سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ جب کوئی آیت قرآن آئی اس کو جمثلادیا اور اس کاانکار کر دیا<del>۔ اہم ہات: جواپئے گناہوں کواچھا سمج</del>ے، دوسروں کی نیکیوں کوبراجائے، گناہو<mark>ں پر فخر کرے اور نیکیوں پر طعنہ</mark> کرے ، بید دل کی مُنہر کا باعث ہے۔ یہاں آیت میں گفار کا یہے ہی حال کا بیان ہوا ہے۔

آیت 59 ﴾ فرمایا کہ جس طرح ان او گول کے دلول پر مہر لگادی اس طرح ان جاہلوں کے دلول پر بھی الله تعالی مہر لگادیتا ہے جن کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ گمر ابی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے۔

آیت 60 🎉 فرمایا که اے حبیب! آپ ان کفار کی ایذ ااور عد اوت پر صبر کریں، بیشک آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی مد د فرمانے کا ادر دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا الله تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ سچاہے اور پیہ وعدہ ضرور پورا ہو گا اور پیہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور حساب کے متکر ہیں، ان کی شدٌ تیں اور ان کے اٹکارآپ ملی الله عليه والم وسلم کے لئے طیش اور رہنج کا باعث نہ ہوں اور ایسانہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اُن کے حق میں عذاب کی دعا کرنے پیل حلدی فرمادیں۔

> 312 تفييرتعليم القرآن اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

جلدووم



#### بِسُعِراللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مبريان، رحمت والاہے۔

### النَّ فَ تِلْكَ النَّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فَهُ هُ كَى وَّمَ حُمَةً لِلْمُحُسِنِينَ فَ الَّذِينَ يُعَيُّهُ وْنَ الصَّالُوقَ

00 م علت والى كتاب كى آيتيں بين فيكول كيلئ بدايت اور رحمت بين ٥ وه جو نماز قائم ركھتے ہيں

المراقبان کا تعارف کی ہے سورت ''فر نوآئ خانی الا ٹریف ''ے شروع ہونے والی آیت فمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس میں الدور 3 آئیں ہیں۔ اس سورت کے دو سرے رکوع ہے اللہ عزوجات کے بڑ کریدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تعمل کے ساتھ بیان کیا گیاہے ای وجہ ہے یہ سورت ''سورہ لقمان '' کے نام سے موسوم ہوئی۔ مضابین: اس سورت کی ابتداء میں الداء میں الداء ہیں کا دستور اور حضور اقد س سل اللہ علیہ والہ وسلم کے وائحی معجزے قرآن پاک کا ذکر ہوا، تخلیق کا کنات سے قدرت اللی کا بیان لما گیا اور حضور اقد س سل اللہ علیہ والہ وسلم کے وائحی مقصود لوگوں کو ہدایت وینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان لما گیا اور حضرت اقمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان گیا جس سے مقصود لوگوں کو ہدایت وینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان لما گیا گیا اور حضل کی برخوں کو استحق ہوئے ہیں بتوں کو اس کو ہدائی کی برخوں کو اس کو ہدائیت کی برخوں کو اس کو ہدائیت کا قدار کی جس بتوں کو اس کو ہدائیت کا مستحق ہوئے ہیں بتوں کو اس کو ہر بین کا فراد کر بین کو استحق ہوئے ہیں بتوں کو اس کو ہدائی کا خوار اور میں کا تشریک کی سرخوں کو مستحق ہوئے ہیں بتوں کو اس کو ہدائی ہے۔ قدرت اللی پر دن اور رات کے محملہ ہیں کہتے ہیں باز کا گیا ہوئے بی بین کی کروائی کا افراد کیا گیا ہوئے بی کروائی کا استحق ہوئے بیا گیا ہوئی کے مستحق میں کروائی کی کروائی سے استدال کیا گیا۔ آخر میں تقوی و پر بینز گاری کا فران ہے خور دارے۔ فرانا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص پائے غیمی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ فران کی خور دارے۔

الته الله تعالی بی بہتر جانتا ہے۔

این بھی ان اس مورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رمن اللہ در کیا: قرآنِ مجید میں ہدایت و فلاح کا تمام تربیان موجو دہے بشر طبکہ ول سے تعصب وور کرکے توجہ سے پڑھاجائے اور زائن مجید حکمت کے انمول خزانوں سے مالامال ہے۔

المنظمة المنظ

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ۞ أُولَيِّكَ عَلَى هُرًى مِّنَ رَّبِهِمُ اور زکوۃ دیے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں 0 وہی اپنے رب کی ہدایت پر ای وَ أُولِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلًا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں 0 اور کھھ لوگ تھیل کی بائیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھ الله کی راہے اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا الْمُولَيِّكَ لَهُمْ عَنَا اللَّهِ مُعِينٌ ۞ وَإِذَا تُتُلْعَلَيْهِ بہکادیں اور انہیں بنی مذاق بتالیں۔ ان کے لیے ذات کا عذاب ہے 🔾 اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہ ا لِتُنَاوَ لَى مُسْتَكُبِرًا كَانَ لَّمُ يَسْبَعُهَا كَانَ فِي ٱ ذُنْيُهِ وَ قُرًّا \* فَبَشِّرُ لَا بِعَذَابٍ تو تکبر کرتا ہوا پھرجاتا ہے جیسے اس نے ان (آیا۔) کو سنا ہی نہیں ، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے تو اسے دردناک عذاب کی آتیت 6 🐉 شان نزول: بیہ آیت نفر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کاسز کیا کر تا تھا۔ اس نے محجی لوگوں کی قصے کہانیوں پر مشتل کتا ہیں خریدی ہوئی تھیں اوروہ کہانیاں **قریش کو سناکر کہا کر تا تھا کہ مجر** (مصطفیٰ سلی اہذیب والہ وسلم) متہمیں عاد اور شمو د کے واقعات سناتے ہیں اور میں متہمیں رستم ، اسفندیا**ر اورایر ان کے شہنشاؤں کی کہانیال** سنا تا ہوں۔ کچھ لوگ اُن کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قر آن پاک ہننے ہے رہ گئے تو اس **بریہ آیت نازل ہو کی اور ارشاد فرمایا** گیا: کچھ لوگ تھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے **اور قر آن کریم سننے سے**روکی<mark>ں</mark> اور الله تعالیٰ کی آیات کامذاق اڑائیں ،ایسے لو گوں کے لیے ذِلّت کاعذاب ہے۔اہم ہاتیں: (1)کَبُولِیعنی تھیل ہر اس باطل کو کھنے ہیں جو آ دمی کو نیکی ہے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔اس میں بے مقصد وبے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افساغ جاد د، ناجائز کطیفے اور گانا بجانا و غیر ہ سب داخل ہے۔(2) قر آن مجید سننے سے منہ پھیر نا اور دین اسلام ہے روکنے کی خاطر جھوٹے قصے کہانیاں اور ناول وغیرہ میں مشغول ہونا اور <mark>لو گوں کو اس می</mark>ں لگانا در دناک عذاب کا <mark>سبب ہے۔ قر آن و دین سے ہٹانا مقعد نہ</mark> ہو توبیہ والا تھم نہیں، پھر مختلف صور تول کا تھم جداجد ا ہے البتہ اکثر و بیشتر صور توں میں ناول کہانیا<mark>ں فضولیات میں ہی شامل ہولیا</mark> ہیں۔(3) او گوں کو گمر اہ کرنے والے کاعذاب گمر اہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کیونکہ تمام گر اہوں کا ذبال جی آیت 7 🥌 ارشاد فرمایا کہ جب تھیل کی ہاتیں خریدنے والے کے سامنے قر آن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تواس وقت وہ تکٹر کرنے ہوئے ایسی حالت بنالیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سناہی نہیں، گویااس کے کانوں میں کوئی ہو جھے جس کی وجہ ہے وہ <sup>سن نہیں سکاہ</sup> تواے حبیب! ملی اللہ علیہ والہ وسلم ،اسے در دناک عذاب کی خوشنجری دے وس

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



ہا۔ اور پر مائٹس سے بھی پین چیز ثابت ہے۔ (3) زمین میں ہر قشم کے جانور پھیلائے۔ پھیلائے سے مرادیہ ہے کہ پچھ جانور کسی بر اور رہے بعض کی اور جگہ پیدا فرمائے۔(4) اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسان کی طرف سے بارش کاپانی نازل فرمایا اور اس علمُن مُن مُره اَتَهام کی نباتات کے جوڑے پیدا کئے اور جو شخص بھی اللّه تعالیٰ کی ان عجیب وغریب صنعتوں میں غور وفکر کرے المارالله تعالى عظمت اور قدرت آشكار موجائے گ-

النوال فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواپنی کامل قدرت اور انتہاء کو پنچی ہو ئی حکمت سے بیہ تمام چیزیں پیدافرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے۔ انگریسی کر ایک اللہ تعالیٰ نے تواپنی کامل قدرت اور انتہاء کو پنچی ہوئی حکمت سے بیہ تمام چیزیں پیدافرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے الم الله الله تعالى عبادت كرنے كى بجائے جن بتوں كى عبادت كرتے اورانہيں پوجے ہو، انہوں نے ايساكون سا الما الله تعال في عبادت لرك في بجائے بن بول في مبادت سرك الله تعالى في الله الله تعالى الله تعالى في الله تعال العالي الله تعالى وجهت تم في البين عبادت كالمستحق سمجھ ليا اور ان كى پوجا كرنے ميں مصروف ہو گئے، ان كافروں كاحق سے المعنالا كم اللَّ عن مِثلا بوناوا منح ہے۔



النافي الله ١٥ على المالية ١٥ على ال

ہاں کے بعدار شاوفر مایا کہ بچے کا دودھ تجھڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر دوسال تک ہے۔ پھر فرمایا: میر ااور اپنے الدان کا طرادا کرو۔ یہ دو تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے کیو نکہ الله فالمان کا شراد کر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر اداکرنے کا حکم دیا، اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین فالمان کہ ساتھ دونوں کا شکر اداکرنے کا حکم دیا، اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر اداکرنے کا حکم دیا، اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کوئی سند کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو بید اس کی بدنصیبی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اسے لوگو! تہ ہیں روز قیامت میری طرف ہی کوئی سند کرنے اور انہیں تمہارے شکر کی جزااور ناشکری کی سز ادول گا۔ اہم یا تھی: (1) ماں کو باپ پر تین در جے فضیلت حاصل ہے۔ (2) والا برباب دونوں کا حق انتہائی بڑا ہے لیکن ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ بڑا ہے۔

النظا المار المار

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾ اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



وَالْهِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُ مِنْ صَوْتِكَ لَ إِنَّ أَنْكَرَ الْا صُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيِيْرِ الْ والمنظم میں ورمیانی چال سے مجال اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بیشک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے O المُتَرَوْااَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَّرُ سُ ضِوَ السَبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَبُهُ ہے۔ پانمے ننددیکھا کہ جو پچھے آسانوں اور زمین میں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگار کھا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہر ی اور عَلْمِهَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتْبٍ مُنِيْرٍ O ا الله المعنی پوری کردیں اور کچھے لوگ الله کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالا تکہ (انہیں) نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کو کی روشن کتاب 🔾 آبت 19 🕻 معزت لقمان رضی الله عند نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا: اے میرے بیٹے!جب تم چلنے لگو تونہ بہت تیز چلواور نہ بہت ست ں۔ کینکہ یہ دونوں ہاتیں مذموم ہیں، بلکہ تم در میانی چال ہے چلو نیز شور کرنے اور چیننے چلانے سے احتراز کرو، بیشک سب سے بری آواز الدھ کی آوازے۔ مقصود میں ہے کہ شور مچانااور آواز بلند کر نا مکر وہ و نالیشدید ہے اور اس میں پچھ فضیات نہیں، جیسے گدھے کی آواز کہ بلد ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ درس:(1)اطمینان اور و قار کے ساتھ ، عاجز اند شان سے زمین پر آہتہ چلنا کامل ایمان داوں کا وعف ہا اورا تناتیز چلنا جو بھا گئے کے مشابہ ہو بیہ مومن کے و قار کے منافی ہے۔(2)ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا ہلار گنگو کرناایک نالپندیدہ فعل ہے اور میہ انسان کا نہیں بلکہ گدھوں کا طریقہ ہے۔(3)حضرت لقمان رضی اللہٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے دلی جو تھیجتیں یہاں ذکر ہوئیں ،ان ہے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو ان اُمور کا بطورِ خاص لخاظ کر نا ہے،ان کے عقائد کی اصلاح ،ظاہری اور باطنی اعمال کی ورستی پر توجہ ہو نیز اخلا قبات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہے۔ یہ چاروں نی اور افرت کے اعتبارے انتہائی اہم ہیں۔افسوں! ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تزییت کے معاملے میں سے تو

وال کادومن ہے اورا تا تیز چاناجو بھاگئے کے مشابہ ہویہ مو من کے و قار کے منافی ہے۔ (2) ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے اور چلا بھارتی بیاں نہ بھارتی ہیں۔ انسان کا نہیں بلکہ گد ہوں کا طریقہ ہے۔ (3) حضرت لقمان رض الله عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانوان ہو گئی بیان نے کہ ہوئیں ، ان ہے معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاطع بین والدین اولدین کو ان اُمور کا بطور فاص کھا ظاکر نا بھان کے عقائد کی اصلاح ، ظاہر کی اور باطنی اعمال کی درستی پر توجہ ہو نیز اخلا قیات بہتر بنانے کی کو حشش کرتی چاہئے۔ یہ چارول باہم ہیں۔ افسوں! ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاطع بین بھ تو بھی ان ان کا قابلارے انتہائی اہم ہیں۔ افسوں! ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاطع بین بھو تو بھی ان ان کا کھؤ کو تو بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے بھی ان ان کا کھؤ کہ وفتوں تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا اور چالا کہ ، ہوشیار ہے لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے تعلیم نازوں کہ ناظر قیات کس نجج پر پہنچ پچی ہی ہوں۔ معالم میں کار کھا ہے۔ انہوں کہ نازوں کہ ناظر قیات کس نجج پر پہنچ پچی ہی ہوں۔ ان میں کار کھا ہے جس کہ نہ ہمائی ہوں کہ نازوں کی اطرف کو تعلیم کی اور باطنی میں بھی جیسے میں کار کھا ہم جس نگارہ نظر ہا ہا کہ بھارے کو گھا اور پو گھی زبیان میں ہیں جیسے کہ دینی میں بھی ہوں کہ بھی ہوں۔ میں محقف افروال ہیں لیکن سے ظاہر ہے کہ دینی، دیاوی، ظاہری، باطنی، جسانی، دو مائی الاس کی نام رہی ہو جارہ ہو بھی ہوں۔ میں ہو تھاں ان کہ بارے ہیں جھٹو نے ہو تھیں اور دیا تھا کہ کی وحداثیت کی معرفت حاصل کرنے کے گئی تعلیم ہوں کہ ہو کہ اس کی عادت تھی ۔ اہم بات، عقائد میں کھام کرنے کو کھوں کیا تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھی ہو کی روشن کتا ہے بہ اس محلائی کا میں تعلیم کی کا میں جو کھوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا تھی ہو کی وحداثیت کی معرفت حاصل کرنے کے گئی تمیں۔ میں محل کی کہام کرنے کو کھوں کیا تھی ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کی عادت تھی ۔ اہم بات، عقائد میں کھام کرنے کو کھوں کیا تھی۔ اس کی جہالت تی ہوگی اور بو جابانہ بھی کہا میں کہاں کے دیتی معرفت حاصل کرنے کو کہا کہا کہ کرنے کو کھوں کیا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہ کھوں کھوں کو کھوں کہا تھی کہا تھیں کہ کھوں کھوں کو کھوں کیا تھوں کہ کھوں کے کھوں کو کھوں کو

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوْا مَا أَنُزَلَ اللَّهُ قَالُوْ ابَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْ وَابَا عِنَا اور جب ان سے کہاجائے کہ اس کی پیروی کر وجو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں: بلکہ ہم تواس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اسٹاب داداکولا۔ اَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوْهُمُ إِلَى عَنَ ابِ السَّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ يُسُلِمُ وَجُهَةَ إِلَى اللَّهِوَ کیا اگرچہ شیطان ان کو عذابِ دوزخ کی طرف بلا رہا ہوں تو جو اپنا منہ الله کی طرف جھادے <sub>اور</sub> هُوَمُحْسِنٌ فَقَدِاسْتَنْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى لَوَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴿ وَمَنْ لَا وہ نیک ہو تو بیشک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کامول کا انجام الله بی کی طرف ہے 0 اور جو کفر کرے فَلَا يَخُزُنُكَ كُفُوهُ ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ إِنَاتٍ تواس کا کفر آپ کو عمکین نہ کرے۔ انہیں ہماری ہی طرف پھر ناہے تو ہم انہیں بتادیں گے جو انہوں نے کیاہو گا بیشک الله دلوں کی بات لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے،میڈیا کی وجہ ہے اوگوں نے دین، اسلام، قر آن، ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں رنگ بر تگی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں۔ ایمان کی حفاظت ای میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں صرف یہی کہیں کہ میر اعقیدہ وہی ہے جو قر آن وحدیث بین بیان ہوااور میں امتِ مسلمہ اور بزر گان دین کے فہم دین سے ہٹ کر کسی کی رائے نہیں سننا چاہتا۔ دری؛علم ک بغیردین مسائل میں بحث کرنااہے ایمان کو خطرے میں ڈالناہے۔ آیت 21 🤻 فرمایا کہ جبان جھگڑا کرنے والول سے کہاجائے کہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب قر آن کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں:ہم قرآن کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم تواپنے باپ داداکے طریقے پر ہی رہیں گے۔اس پر فرمایا کہ کمیااگر چہ شیطان انہیں جہم کے عذاب کی طرف بلارہا ہو جب بھی وہ اپنے ہاپ دادا ہی گی ہیروی کئے جائیں گے ؟ پیہ تو سر اسر عقل و شمنی ہے۔ آیت 22 ﴾ اس آیت کامعنی میرے کہ جواللہ تعالی کی رضا کے لئے اس کا دین قبول کرے، اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو، الکابر بھر وسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بیشک اس نے مضبوط سہارا تھام لیااوراس کے ذریعے وہ اعلیٰ مَر اتب پر فائز ہو جائے گاادر سب کاموں کی انتہااللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تووہ ایسے شخص کواچھی جزادے گا۔ درس: آخرت میں اچھی جزاپانے کے لئے تگ ا بمان اور درست نیک اعمال دونول ضروری بین، لبذاجوا بمان والا نہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح تہیں اگرچہ وہ ظاہری اعتبارے کیے بی اچھے عمل کر رہا ہو اور جو سیجے ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہاوہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہاہے کیونکہ برے اعال الله تعالى كى ناراضى كاسبب بيل-آیت 23 ﴾ ارشاد فرمایا که اے حبیب! تم کسی کافر کے کفر پر غمز دہ نہ ہو کیونکہ اس کا کفر کرناد نیاد آخرے میں آپ کے لئے کسی طرمان نقصان وہ نہیں۔ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آناہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزادیں گے کیونکہ غلااق دلوں کی پوشیرہ یا تیں بھی جانتاہے۔ جلددوم 320 المَتَزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ هَمَا حَلَقَاكُمُ وَلَا بِعَثْكُمُ إِلّا لَنْفَسِ وَاحِدُ فِي إِنَّ اللّهُ سَبِيعٌ بَصِيرُ وَ اللّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللّهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

الله می حق ہے اور اس کے سواجن کو لوگ ہوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور سے کہ الله بی بلند ی والا، بڑائی والا ہو

آیت 28 گیا۔ کفار کا یہ ایک عام شبہ تھا کہ تخلیق تو مرحلہ وار ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مخلف مر احل سے گزار کرانسان کو پیدا قربالہ بھیے پہلے نطفہ کی شکل میں، پھر بھا ہوا تھوان، پھر گوشت کا کنڑا، پھر ہڈیاں اور اعصاو غیرہ بنتے ہیں۔ تخلیق کے ان مر احل کو جانے نے باوجو دمجر سل اللہ علیہ والہ وسلم ہے ہجتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کرے اٹھایا جائے گا۔ یہ کہیے ہو سکتاہ، اس شبے کے جو اب بیس ارشاد فرمایا: اے اہل مکہ! تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے ون دوبارہ زندہ کرکے اٹھانا اللہ تعالی کے لئے ایک جان کو پیدا کرنا ہو تھا گیا۔ یہاں بہت آ ہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں ایک جان کو پیدا کرنا ہو ہے ہو دشوار نہیں گویا کہ فرمایا گیا: یہاں بہت آ ہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں سے ہے نہ کہ رب تعالی کی مجبوری کی بناء پر۔ قیامت میں ایک وم پیدا فرمایا گیا: بین ایک قدرت کا ملہ کا اظہار ہو گا، لہٰذا اپنے محدودہ ناقص علم ومشاہدے سے خدا کی لامحدود دوکامل قدرت کو جانچنے کی کو شش نہ کر دے مزید فرمایا: بیشک الله تعالی تمہارے آ قوال کو سنے والا

آیت 29.00 گواں دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سنے والے اکیا تولے نہ دیکھا کہ الله تعالی اپنی قدرت اور حکمت ہے ایک موسم میں دات کے پچھ ھے کو کم کرکے دن میں داخل کر دیتا ہے اور ایک موسم میں دن کے پچھ ھے کو بڑھا کر رات میں واخل کر دیتا ہے اور ایک موسم میں دن کے پچھ ھے کو بڑھا کر رات میں واخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چانہ کو بندوں کے نفع کے لئے کام میں لگادیا ہے اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی مخصوص دفارے چاتارہے گا اور کیا تھے نہ دیکھا کہ الله تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبر وار ہے۔ یہ جو عجائبات بیان ہوئے ان پر صرف الله تعالیٰ تی ہاد خال ہو اور ہے تار چیزوں کو لوگ پوجۃ ہیں وہ سب باطل اور فاہونے ہے ، اس لئے صرف وہی عبادت کا مستحق شہیں ہو سکتا اور الله تعالیٰ کی یہ قدرت و عظمت اس لئے ہے کہ الله تعالیٰ تی اپنی ذات وصفات میں بلند کی والا اور بڑائی والا ہے۔ اہم ہات: سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ '' ہر ایک، ایک مقررہ مدت تک چلا ہیں جسے سورج سال کے آخر تک اور چاند میں تک چلتے رہیں گے یامر اویہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے تمفین او قات تک چلتے ہیں جسے سورج سال کے آخر تک اور چاند میں خالا ہے۔

علد دوا

المُثَرَانَ الْفُلْكَ تَجُوِي فِي الْبَحْرِبِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيَّكُمْ مِنَ الْيَهِ لَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتٍ ہے۔ اور خور کھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل ہے جاتی ہے تا کہ وہ حمہیں اپنی پچھے نشانیاں دکھائے میشک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے ، لِكُلِّ صَبَّامٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظَّلَكِ دَعَوُ اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرّيْنَ ﴿ رے قبر گزار کیلیے نشانیاں ہیں O اور جب پہاڑوں جسی کوئی موج ان پر آپڑتی ہے توانٹہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اے ایکارتے ہیں نَلْنَانَجْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِلٌ ﴿ وَمَا يَجْحَلُ بِالْيَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّابٍ كَفُوْسٍ ۞ پرب(اینه) نبین بھی کی طرف بچالا تاہے توان میں کوئی(بی)اعتدال پررہتاہے اور بھاری آیتوں کا اٹکار صرف ہر بڑاہے وفاہنا شکر اہی کرے گا⊙ <u>نَائِهُاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَ بَثِكُمُ وَاخْشُوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِئُ وَالِنَّاعَنُ وَلَامَوْلُودُهُ وَجَانٍ</u> ں لاگراہے رہے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولا دے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو عَنُوَّالِهِ إِشَيَّا اللَّهِ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّ لَّكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا " وَلا يَغُرَّ نَّكُمُ بِاللَّهِ ک<mark>و نف</mark>وے والا ہو گا۔ بیشک الله کاوعدہ سچاہے تو دنیا کی زندگی ہر گزئتمہیں دھو کا نہ دے اور ہر گز بڑاد ھو کا دیتے والا تتہہیں الله کے علم پر آبتا 3 ﴾ فرمایا: کیاتونے ندویکھا کہ دریامیں کشتی اللہ تعالی کے فضل ورحمت ہے چلتی ہے ورنہ وہاں ہز ارہا آفتیں موجو و ہیں جواس کی روانی میں ماوٹ میں سکتی اور تحقی کو ڈبو سکتی ہیں۔ الله تعالی نے میہ فضل اس لئے فرمایا تاکه وہ منہمیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں الکارے۔ بینک کشتی کی روانی میں ہر اس شخص کیلئے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والااور الله تعالیٰ کی نعستوں کا بڑا شکر گزار ہور میر اور فکر می**ہ دونو**ں صفتیں مومن کی ہیں تو گو یاار شاد فرمایا: اس میں ہر مومن کے لئے نشانیاں ہیں۔ اُنت 32 ﴾ ارشاد فرمایا کہ جب کفار کو سمندری سفر کے دوران پہاڑول جیسی موجیس تباہ کرنے لگتی ہیں تووہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ہانے آوان مما سے چند ایک ہی اپنے ایمان واخلاص پر قائم رہتے ایں ورند اکثریت پھر گفر کی طرف لوٹ جاتی ہے اور میہ اکثریت الله المرك اور جارى آيتول كااتكار صرف بريزاب وفاء ناشكراي كرے گا۔ درس بمعلوم بواك صرف مصيبت ميں الله المال کویاد کرناور آرام میں بھول جانا کا فرول کا عمل ہے۔ مومن کی شان بیہے کہ وہ ہر حال میں الله نغالی کویاد کر تاہے۔ ا المنظرة الماليك الماليك البيارب ووجل في المراد و الماست كان من خوف كروجس دن باب بين كاور بينًا باب كام ند انظ گانهٔ کافروں کی مسلمان اولا داخبیں فائد و پہنچا سکے گی نہ مسلمان ماں باپ کا فراولا دکو۔ مزید فرمایا کہ پیشک الله تعالی کاوعدہ سچاہے اور انگری مسلمان اولا داخبیں فائد و پہنچا سکے گی نہ مسلمان ماں باپ کا فراولا دکو۔ مزید فرمایا کہ پیشک الله تعالی کاوعدہ سچاہے اور لاہلاندو کے جانے، اٹمال کا حیاب اور ان کی جزاد ہے جانے کا وعد ہ ضرور پوراہو ناہے تو دنیا کی زند گی جس کی تمام تعتبیں اور لذتیں عال قلالمارہ تھیں مرکز و حوکان دے کہ ان تعمقول اور لذ تول کے شیفتہ ہو کر ایمان سے محروم رہ جاؤ اور ہر گزیڑا وحوکا دینے والاشیطان میں میں أفريقيم القرآك المَثْرُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

الْغَرُوْسُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْ لَهُ عِلْمُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْوَسُعِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُ

علم والاء خبر دارے 0

کمی امیدوں میں ڈال کر حمہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور حمہیں گناہوں میں مبتلانہ کر دے۔ اہم ہات;عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست ، نیک والدین ، نیک اولا دسب کی طرف ہے فائدہ مُقَوِقِّعے ہے۔

آت 34 الدوس کی خدمت میں حاضر ہو کہ تیا ہے کہ مشرک نے ہی کریم سل الله علی والدوسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تیامت کا و دریافت کیا تھا اور سے کہا تھا کہ میں نے کھیتی ہوئی ہے، جھے جر دھیے کہ بارش کب آئے گا؟ اور میں کہاں مروں گا؟ اس کے چیف میں کیا ہے، اور کایالو کی؟ نیز جھے سے بتاہے کہ آئندہ کل کو میں کیا کروں گا؟ اور میں کہاں مروں گا؟ اس کے جواب میں سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں پانچ چیز وال کے علم کی خصوصیت الله تعالی کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب علا سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں پانچ چیز وال کے علم کی خصوصیت الله تعالی کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب علا المالی کے جانے کے بارے میں صورو جن کی آیت ممبر 10 کے علم کی خصوصیت الله تعالی کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علمی المالیالی کے جانے کے بارے میں صورو جن کی آیت مبر 10 آیت سے یہ معلوم ہوا کہ علم غیب کا جانے والا اپنچ غیب پر کی کو مکمل اطلائی اور جانے کے بارے میں از اور پانچ چیز اور سے متعالی ہویا گئی اور جیز کے بارے میں از الله تعالی کے بتا دینے سے مخلوم ہوا کہ علم غیب آلتا ہو اور پر علی میں الله تعالی کے بتا دینے سے مخلوم ہوا کہ علم غیب آلتا ہوا کو غیب کا علم الله تعالی کے بتا نے مجرور اور کر امت کے طور پر عطا ہو تا ہے ۔ ماضی و مستقبل کے غیب کی خبر س آخیاء کر ام طبع المال ہو حضرت اس میں اور اور کر امت کے طور پر عطا ہو تا ہے ۔ ماضی و مستقبل کے غیب ابو نی کی اور حضرت اور کر امت کے طور پر عطا ہو تا ہے ۔ ماضی و مستقبل کے غیب ابو نی کی اور حضرت اور کر اور کر ان الله تعالی کے بیا ہونے کی خبر س آخیاء کر میں الله عنبا کو حضرت عیسی علیہ النام کے پیدا ہونے کی اور حضرت در کیا علیہ النام کو حضرت کی علیہ ابونے کی اور حضرت مر کیم رضی الله عنبا کو حضرت کی علیہ النام کے پیدا ہونے کی اور حضرت نے میں قطعا کی میں کیا ہے اور ان حضرت کی علیہ النام کے بعدا ہونے کی خبر س دور تیں دور تیس کی خبر س دور تی ہوئی ہیں کیا ہو النام کی خبی ہیں کیا ہونے الله تعالی کے بتا ہوئی کی تھا کہ اس کے معلی قطعا کی جن کی دور حضورت کی میں کیا ہوئی کی دور سے میں قطعا کی دور تھی کی دور کی کھی کی دور حضرت کی دور کی کی دور حضورت کو کر کی دور کی دور کی علیہ کی دور کی کے دور کی دور کی کھی کی دور کی کے دور کی دور کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی ک

على القرآن في القرآن المتعالم ا

2 (2) 2

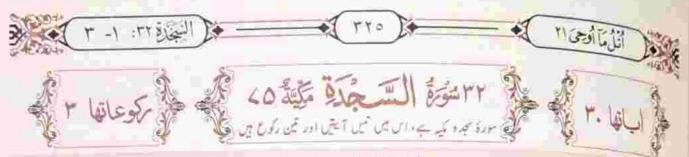

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مبريان، رحمت والاہے۔

## الله ﴿ تَوْرِيْلُ الْكِتْبِ لَا مَا يُبَ فِيْدِهِ مِنْ مَّ بِّ الْعَلَمِينَ أَنَّ أَمُر يَقُوْلُوْنَ افْتَرْمَهُ عَ اللهٰ ﴿ مَا اِمَارِنَا مِنْكَ بِرُورِدِ كَارِعَالُم كَلَّ طُرِفْ عَهِ جِ٥ كِيا وَهِ لِهِ كَتِيْ مِينَ كَدِيان فِي فِي قرآن خود بناليا جِ٤

سورہ مجدہ کا اتعارف کے سورہ سجدہ آیت نمبر 18 ''افقتن کان مُؤوشہ'' سے شروع ہونے والی تین آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس سورت میں 30 کرئی اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت من اللہ تعالی کی تعلیم کرئی اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام ''سورہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ''سورہ سجدہ ''رکھا گیا۔ کو اللہ تعالی کی تعلیم سے اللہ تعالی کی تعلیم سے دورہ سلم جعد کے دن فخر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دَہر کی طلاحت فرمائے ہیں۔ نمی اگر سے منی اللہ علیہ والہ وسلم جعد کے دن فخر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دَہر کی طلاحت فرمائے جب تک سورہ سجدہ اور دسلم اس وقت تک نیند نہ فرمائے جب تک سورہ سجدہ اور دسلم اس وقت تک نیند نہ فرمائے جب تک سورہ سجدہ اور دسلم اس وقت تک نیند نہ فرمائے جب تک سورہ سجدہ اور دسلم اس وقت تک نیند نہ فرمائے جب جو اس نے اپنے مورہ ملک کی تعلیم سورہ سکم اللہ اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے مورہ سلم کی تعلیم سورہ سکم سورہ سکم کی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ حب سلمانوں کا اخر وی حال بیان کیا گیا۔ تاجد ار رسالت سلم میں ساللہ علیہ والہ وسلم کی رسالت کو تعلیم اللہ عالیہ اللہ اور کی مطال نے والوں کو قرابیا گیا ہے۔ اخرائی برنازل ہونے والے عذا ابرائی کی رسالت کے در میان مشاہبت بیان کیا گئی ہے۔ انبیاء کر ام علیم النام کو جسلائے والی سابقت اور دستر موسی طرف کر کے اس امت میں سے رسول کر میم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جسلائے والوں کو قرابیا گیا ہے۔ آخر میں منائی میں مقائد والوں کو قرابیا گیا ہے۔ آخر میں منائی مقائد ، توحید، رسالت اور حشر و نشر پر کلام کیا گیا ہے۔

آیت ا کی مراد الله تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔

آبت <u>2</u> ای آیت میں بتایا جارہا ہے کہ قر آن کریم کو معجز ہ بنا کر ناز اب العالمین کی طرف ہے ہے اور ای وجہ ہے اس کے کل ایک سورت یا چھوٹی می عبارت بنانے سے عرب کے تمام تصبح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے۔

جلدووم

المجاة ٢١: ٤-٢ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ سَّبِكَ لِتُنْفِيرَ قَوْمًا مَّا أَثْهُمْ مِّنْ نَّذِيْدٍ مِّنْ قَبُلِكَ لَعَلَّهُ بلکہ یمی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تا کہ تم ان لو گوں کو ڈرسناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اس امید پر (فراہ) کا يَهُتَّدُونَ ۞ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَنْ صَ فَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ فَيُ وہ ہدایت پائیں 0 الله ہی ہے جس نے آسان اور زمین اور جو پکھ ان کے چھ میں ہے سب پکھ چھ ون میں بنایا پھر ہو شی اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ مَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي قَلَا شَفِيْعٍ أَ فَلَا تَتَنَا كُمُّ وُنَ استواء فرمایا (جیسان کی شان کے لاکق ہے) اس کے علاوہ تمہارا کوئی مدد گار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے تو کمیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟0 يُدَيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآئُ مِنْ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَائُهُ وہ آسان سے زمین تک (ہر) کام کی تدبیر فرماتا ہے پھر (ہر کام) اُس ون میں ای کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار اَ لُفَ سَنَةٍ مِّبَّا تَعُدُّونَ ۞ ذِ لِكَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فُ تمہاری گفتی سے ہزارسال ہے 🔾 سے ہے (اللہ) ہر پوشیدہ اور تھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا 🔾 ے مراو زمانہ *رفترت کے لوگ ہیں۔*اہل عرب کے لئے اس زمانے کی مدت حضرت اساعیل علیہ انتلام ہے لیے کر رسول اکرم متلی الله علیہ والدوسلم تنگ تھی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ النلام کے بعدے حضور سیّد المرسَلین صلی اللہ علیہ والدوسلم كى بعضت تك تقاكد اس زمانه مين الله تعالى كى طرف ہے كوئى رسول نہيں آيا۔ آیت 4 🦓 پہال سے الله تعالیٰ نے اپنی وحد اتیت اور قدرت کے ولا کل بیان قرمائے ہیں۔ آسان وز مین اور جو پچھے ان کے در میان ہے اے چے دن میں بنانے اور اپنی شان کے لاکق عرش پر استواء فرمانے کی تفصیل سور داعر اف، آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی

آیت 4 گیاں ۔ الله تعالیٰ نے ابنی وحدانیت اور قدرت کے ولائل بیان فرمائے ہیں۔ آسان وزبین اور جو پچھ ان کے در میان ہے اے چھ دن بی بنانے اور اپنی شان کے لائق عرش پر استواء فرمانے کی تفصیل سور اُآعر اف، آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی اے چھ دن بی بنانے اور اپنی شان کے لائق عرش پر استواء فرمانے کی تفصیل سور اُآعر اف، آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مزید فرمایا: اس کے علاوہ تمہارا کوئی مدد گار خییں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یعنی اے گروہ کفار! اگرتم اسلام اختیار نہ کرہ گئی ہدایات ہے تصیحت حاصل کے اور ایمان نہ لاؤ کے تونہ تمہیں کوئی مدد گار ملے گااور نہ کوئی شفیع تو کیا تم الله، تعالیٰ کی طرف ہے کی گئی بدایات ہے تصیحت حاصل نہیں کرتے ؟

آیت 5 گا فرمایا گیا کہ اللہ تعالی قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام کاموں کی اپنے تھم اور اپنے قضاو قدر سے تدبیر فرماتا ہے ، پھر دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بندوں کو حاصل ظاہر کی تفریف بھی فتم ہو جائے گااور اس دن سب اختیار خدا ہی کے پاس ہو گا جس دن گی مقدار دنیا کے آتام کے حساب سے بزرار سال ہے اور وہ دن روز قیامت ہے۔ اہم ہات: قیامت کے دن کی درازی بعض کا فروں کے لئے بڑا ربر س کے برابر اور نیک مومن پرید دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی ہاگا ہو گا۔ یہ سب خدا کی قدرت سے ہو گا کہ جس کے لئے دن کو جتنا چاہے طویل یا مختصر کر دے۔

آیت 6 ﴾ فرمایا کہ اے لوگوا یہ عظمت وشان کامالک الله تعالیٰ تمام چیزوں کو جائے والاہے خواہ وہ چیزیں تمہاری نظروں سے پوشیرہ جوال یاتمہارے سامنے ہوں، وہ خداعزت والا،سب پر غالب، نہایت رحم فرمانے والاہے کہ گناہگاروں کو مہلت، تو بہ کرنے والوں کو













اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

332

تفسرتعليم القرآن

\* (17 ) \* (17 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (11 ) \* (1

الله عَمَايُو مِي المَيْكَ مِنْ سَّ بِلِكَ لَمْ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا فَي الله عَمَايُو مِن الله تَمار عَلَى الله تمار عامول ع فروار به والمائ والمائية والمائلة والمنظمة على الله عَلَى الله والمنظمة والمنطقة والمنظمة والمنطقة والمنط

جلددوم

وَمَاجَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ الِّئُ تُنْظِهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّ لِمِتِّكُمْ ۚ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَا ءَ كُمُ أَبُنَّا إِنَّ اور ای نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنادیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دواور نہ اس نے تمہارے ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيلُ ۞ أَدْعُوْفُمُ لِأَلَّ ۔ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہا ہے اور الله حق فرماتا ہے اور وہی راہ د کھاتا ہے ⊙ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہ کر ہی هُوَ ٱ قُسَطٌ عِنُهَ اللهِ \* قَانَ لَّمُ تَعُلَمُوٓ الْأَاعَ هُمْ فَاخْوَ الْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوالِيُّهُ ہے اللہ کے نز دیک زیادہ انصاف کی بات ہے پھر اگر تنہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تووہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے درستا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا ۚ ٱخْطَاتُمْ بِهِ لَوَ لَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ لَو كَانَالِيّ اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لاعلمی میں غلطی ہوئی لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلول نے ارادہ کیا اور ا نے اس آبت کے تحت لکھاہے کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ والہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنباہے نکاخ کیاتو یمود ہوں ا منافقول نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ (حضرت) مجمد مصطفی سلی الله علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی ہے شاوی کرنا ہے تورہا ان کارد بھی فرمادیا گیا کہ حضرت زیدر منی اللہ عنہ کولوگ حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اس ہے وہ حقیق طور رآ کے بیٹے نہیں ہو گئے، للبذایہودیوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور بیہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اہم ہا تیں: (1) ظہار کا مخلیث کہ شوہر کا اپنی بیوی یااُس کے کسی تجزوشالع (جیسے نسف، چوتھائی یا تیسرے جسے کو) یا ایسے جز کوجو گل ہے تعبیر کیا جاتا ہو،الگی اور ہے تشبیہ دیناجواس پر ہمیشہ کیلئے حرام ہویااس کے کسی ایسے عُضُونے تشبیہ دیناجس کی طرف دیکھناحرام ہو۔(2) ظہار کا تکم ب کہ (اس سے نکاح باطل نہیں ہو تا بلکہ عورت بدستوراس کی بیوی ہی ہوتی ہے البتہ) جب تک شوہر کفارہ نہ دیدے اُس وقت تک اُل عورت ہے میال بیوی والے تعلقات قائم کرناحرام ہوجاتا ہے۔(3) ظہار کا کفارہ بیہ ہے کد ایک غلام آزاد کرے اور اس فاطات: ر کھتا ہو تو دومہینے کے روزے لگا تار رکھے اور جوالیا بیاریا اتنا بوڑھاہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتاوہ ساٹھ مسکینوں کو دونوں دف پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔(4) اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه فرماتے ہيں: زوجه کوماں بہن کہنا (یعنی تشبیه نہیں دی بغیر نثیر کے مال، بہن کہا)، خواہ یوں کہ اے مال بہن کہہ کر پکارے ، یا یوں کہے: تومیر می مال بہن ہے ، سخت گناہ و ناجائز ہے۔ مگران ﷺ نکاح میں خلل آئے ،نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو۔ ( نآدی رضویہ 13 /280) مذاق مسخری میں بھی اپنی بیوی کو ایسا کہناجائز مجل آیت 5: ای ارشاد فرمایا که تم لے پالک بچوں کوان کے حقیقی باپ بی کی طرف منسوب کرے بکارو، یہ الله تعالیٰ کے بزدیک زیادہ انسان ک بات ہے، پھر اگر شہبیں ان کے باپ کاعلم نہ بمواور اس وجہ ہے تم انہیں ان کے بایوں کی طرف منسوب نہ کر سکواؤوہ تہارے دیا امل اور دوست میں توتم انہیں اپنابھائی مااے بھائی کھوادر جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹانہ گہوادر ممانعت کا تھم آنے ہے پہلے آ میں لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا کہا اس پر تمہاری گرفت نہ ہو گی البتہ اس صورت میں تم گناہ گار ہو گے جب ممالف کو ج آ جائے کے بعد تم جان بو جھ کرلے پالک کو اس کے پالنے والے کا بیٹا کہو۔ اللہ اتعالیٰ کی شان بیہ ہے کہ وہ بخشے والا مہر بان ہے ا<sup>ای گے اا</sup> اَلْمَازُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

## غَفُوْمًا مَ حِيْمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ وَٱزْوَاجُهَا مَّهَتُهُمْ اللَّهُ بی والا مہربان ہے 0 سے نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں میں وَاولُواالْا مُعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ

و موموں اور مہاجروں سے زیادہ الله کی کتاب میں رشتے دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب میں علی ایا ہوجانے پر گرفت نبیں فرما تا اور جس نے جان ہو جھ کر ایسا کیا ہو اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ فقہی احکام بیچیہ یا پڑی گو دلینا ہ ہے۔ ہاڑے البتان سے متعلق دو فقعی احکام پیش نظر رکھیں: (1) گو دییں لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات و غیر ہیں اس کے حقیقی باپ ۔ کے طور پر اپنانام استعمال نہیں کر سکتا بلکہ سب جگہ اس بچے کے اصلی والد ہی کانام استعمال کرناہو گاالبتۂ بطور سرپرست اپنانام استعمال کر . مکاہے۔(2)اگر بچہ گود میں لیا جائے تو اس کی عمر دوسال ہونے سے پہلے عورت اے اپنا یااپٹی بہن کارودھ پلا دے اور پگی گود میں لی باے قامی مدت میں مرد اپنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے پلوا دے ، اس صورت میں ان کے در میان رضا عی رشتہ قائم ہوجائے گا لا قرم ہو جانے کی وجہ سے پر دے کی پابندیاں نہ رہیں گی۔

آنے 🖟 اولی کے معنی میں زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقد ار، یہاں تینوں معنی درست ہیں اور اس آیت کا ایک معنی ہیہ ہے کہ دنیا الدان کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تحکم مسلمانوں پر نافذ اور آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کے حکم کے مقابلے پی نئی کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے۔ دو سر المعنی بیہ ہے کہ نبی اگر م صلی الله علیہ والہ وسلم مومنین پر اُن کی جانوں سے زیادہ زل، جت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ مزید فرمایا: اور ان کی ہیویاں ان کی ماتیں ہیں۔ . في كريم طل الله عليه داله وسلم كل از واج منظبّر ات كو مومنول كي مائيل فرما يا كيا، للبذ اأقبها ك المومنين كالتعظيم وحرمت ميس اور الن سے نكاح بیٹر کے لئے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی مال کا ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پر دہ وغیرہ، ان کا وق عم ہے جواجنبی عور توں کا ہے یعنی ان سے پر دہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ مید ب كاب امت كى مائيل بين اور ہر امتى كے لئے اس كى حقیقى مال سے بڑھ كر واجب الاحتر ام بين۔ مزيد فرمايا: اور رشتہ والے ايك لا مرے سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ججرت کے بعد بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بناویا تھا اور اس النظ كا دجرت ددايك دوسرے كے دارث بواكرتے تھے، پھريہ آيت نازل بوئى اور فرما ديا كيا كه مير اث رشتہ داروں كاحق ب الالکا کوملے گا،ایمان یا بجرت کے رشتہ ہے جومیر اٹ ملتی تھی وہ اب نہیں ملے گی البتہ ت<mark>تم دوستوں پر اس طرح احسان کر سکتے</mark> ہو کیہ ان کماے جمل کے لئے چاہو پچھے مال کی وصیت کر دو تووہ وصیت مال کے تیسرے جھے کی <mark>مقدار وراثت پر مُقَدَّم کی جائے گی۔ اس</mark> ے معلوم ہوا کہ دشتہ دارایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں ، دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ا لرا ایمان بان کر دوچیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب ہے مرادلوجِ محفوظ یا قرآنِ مجید ہے۔ اہم بات: دین وونیا کے تمام اُمور را کر کر کا کا کا کہ جاتا ہے۔ کتاب ہے مرادلوجِ محفوظ یا قرآنِ مجید ہے۔ اہم بات: دین وونیا کے تمام اُمور مُ الحرياكي فخص كى اطاعت پر مركار ووعالم صلى الله عليه واله وسلم كى اطاعت مقارم ٢٠٠٠

جلددوم



فرما نبر داری میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالی و کیورہاہے ، اس لئے اس نے کا فروں کے خلاف تمہاری مد د فرمائی اور ان کے نثرے تمہیں محفوظ رکھا، لہٰذاتم الله تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر اس کاشگر اد اگر و۔ اہم بات: اس غزوہ کی تفصیلات اسی مقام پر تغییر صراط الجنان

يرتعليم القرآن

جلدووم

اَلْمَازُلُ الْمُفَامِسِ ﴿ 5 ﴾





ويُولُونَ الْأَدْبَاسَ ﴿ وَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَ الْمَ إِنْ فَرَسَ تُم ر پیان کے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا نے قرماؤ: اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہر گزشمہیں سے بھاگنا کہ چیئے نہ جیری کے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا ن تم مِنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتُلِ وَ إِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ ں نفور رے گاوران وقت بھی تمہیں تھوڑی ہی دنیابی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی ۞ تم فرماؤ: وہ کون ہے جو تمہیں اللہ ہے بچائے گااگر أَمَادَبِكُمْ سُوْعً الوَ أَمَادَبِكُمْ مَحَمَةً ﴿ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ۞ و قبالاً برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے اور وہ الله کے سوا کوئی حامی شہ یائیں گے اور نہ ہی مدو گار 🔾 تَهُ يَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَدِّ قِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَالِإِلَيْنَ لِإِخْوَا نِهِمُ هَلْمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ بھی اللہ تم میں ہے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دو سرول کو جہاد ہے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں: ہماری طرف چلے آ و اور وہ لڑائی میں الْبَاسُ إِلَّا قَلِيْلًا أَ شِحَّةً عَلَيْكُمْ أَ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ مَ آيُتَكُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تواے ق آنے ہیں ہمبارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں پھر جب ڈر کاوفت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں آبت16 ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! رخصت مانگلنے والول ہے فرمادیں کہ اگر تم اوگ موت یا قتل ہو جانے کے وُرہ ہماگ رہے ہو تو الیا تہمیں کو گیا فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کررہے گا، اس لئے اگر تمہاری نقند پر میں یہاں موت لکھی ہے تو وہ شہیں آ ظامائے گیاور اگر یہاں تمہاری مو<mark>ت کا وقت نہیں آیا ہے ت</mark>و بھی میدان جنگ ہے بھاگ کر صرف اتنے ہی دن دنیا ہے فائدہ اٹھا یاؤ گے معقے دان تمہاری عمر باتی ہے اور میہ ایک قلیل مدت ہے، تو تم تھوڑی می موجوم زندگی کیلئے اتنے بڑے گناہ کابوجھ کیوں اُٹھار ہے ہویہ آین 17 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان سے فرماویں کہ اگر الله تعالی کو تنہیں تحلّ اور بلاک کرنامنظور ہو تواہے کو ٹی نال ہی نہیں ملکار اگروہ تنہیں امن وعافیت عطا فرما کرتم پر رحم فرمانا چاہے تو کوئی تنہی<mark>ں قتل اور ہلاک نہیں</mark> کر سکتا اور بیہ لوگ الله نغالی کے سوا للْنَاجِانُونَ كَا كُونَى حامی شه پائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مد د گار ملے گا۔ آ بعد 18 الله شان نزول: یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں المنان كاتحول كالكرانا چاہے مو،أس كے لفكرى اس مرتب اگر تهميں پاگئے توتم ميں سے كسى كو باقى نہ چھوڑيں كے، ہميں والميشب كرتم كى معيبت ميں كر فقارت مو جاؤ، تم جمارے بھائى اور بمسائے مواس لئے جمارے پاس آجاؤ۔ يد خبر پاكر عبدالله بن للئن سلول منافق اوراس کے ساتھی مؤمنین کو ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈراکرر سول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کا ساتھ دیے ے دائے گے اور اس میں انہوں نے بہت کو شش کی لیکن جس قدر انہوں نے کو شش کی ،مومنین کی ثابت قدمی اور بڑھتی گئی۔ سیست ا المال کے فرمایا کہ منافقوں کا حال میں ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ میں ان کی مدو کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ بخل کرتے ہیں اور ار کو شرکت کرناپڑی جائے تواس وقت خوف سے ان کی آئیسیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور جب الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اور دور مگرش گایا ۔ ابوجائے ہیں تو پھر مال غنیمت کے لیے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جر آت کی جھوٹی واستا تیں ستاتے ہوئے کہتے ہیں مورد استان کا استان کی بھر مال غنیمت کے لیے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جر آت کی جھوٹی واستا تیں ستاتے ہوئے کہتے ہیں

الْمَنْزِلُ الْمُفَامِسِ ﴿ 5 ﴾

جلدووم

تَكُوْسُ اَعْيُنُهُمُ كَالَّذِي يُغْلَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمُ مِارُ کہ ان کی آئنسیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو پھر جب ڈر کاوفت نگل جاتا ہے تومالِ غنیمت کی لا چامیں تیززبانوں کے مالا حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَلِكَ لَمْ يُؤُمِنُو افَاحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ تمہیں طعنے وینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو الله نے ان کے اعمال برباد کردیے اور یہ الله اللهِ يَسِيُرًا ۞ يَحْسَبُونَ الْآنْحَزَ ابَ لَمْ يَذُهَبُوْا ۚ وَإِنْ يَّأْتِ الْآخْرَ ابُيَوَدُوْالُ بہت آسان ہو و مجھ رہے ہیں کہ لفکر ابھی نہ گئے اور اگر وہ لفکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہو گا کہ کال ٱنَّهُمُ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْٱلُوْنَ عَنَ ٱثْبَآ بِيلُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوْا فِيكُمْ صَّا لَتَكُوَ الرَّوَلِيُلُا فَ وہ کسی گاؤں میں ہوتے (اور وہیں ہے) تنہاری خبر وں کے بارے میں پوچھ لیتے اور اگر وہ تم میں رہتے توجب بھی تھوڑے ہی لاتے ہ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي مَسُولِ اللهِ أَسُوعٌ حَسَنَةٌ لِّبَنَ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الَّاخِرَ بینک تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو الله اور آخرت کے دن کی امید رکھاے کہ جماری بہاوری کی وجہ سے ہی جنگ میں کامیابی اور غنیمت ملی ہے، لہذا جمعیں غنیمت میں زیادہ حصد دیاجائے۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے کہ ان اوگوں نے اگر چہ اپنی زبانوں سے ایمان کا اقرار کیا ہے لیکن در حقیقت می**ہ** لوگ ایمان لائے ہی نہیں اس لئے ان کے تنام ظاہری عمل جہاد وغیرہ سب باطل کر دیئے گئے اور عملوں کو باطل کر دیناال<mark>ل</mark>ه تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ **دری: وقت** پرساتھ شویا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنامنا فقول کا کام ہے جبکہ مومن ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ ویتا ہے اور زبانی دعوے گرنے کی بھائے عمل<mark>ی مظاہر وزیادہ کر تاہے۔</mark>

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

ترتبيم ال

لفاخل کی ضاپر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔

کیشندی ) بہت سے محابۂ کرام رضی الله عنہ نے نذر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کاموقع انگاگ آبیمیت تدم رہیں گے پیمال تک کہ شہید ہو جائیں۔ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپناوعدہ سچا معمد

جلدوم

17-75-TT (100) TET (1100) TET (11

مِ جَالٌ صَلَ قُوْ اَ مَا عَا هَلُ و اللّهَ عَلَيْهِ فَي نَهُمُ مَّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنُ يَنْتُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَي فَي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

آیت 26 کی میال سے بنو قریظ کے میرو دیوں کے ساتھ ہوئے والی جنگ کے حالات بیان کتے جارہے ہیں، چنانچے قربایا آبیا کہ بنو قریظ کے جس میرو دیوں نے رسول کریم سل الله علیہ والہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیر و کے انتظر وں کی مدد کی تھی، الله تعالی نے





النوساء النَّبِيّ مَنْ لِنَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَعَفُ لَهَا الْعَنَّا الْمِ ضَعُفُهُ ال اب بی کی بویوا جوتم میں حیاکے خلاف کوئی کھی جرات کرے تو اے دوسرں کے مقابلے میں ذکھا مناسط اللہ کے اللہ کیسٹیرا

اور بيد الله يربهت آسان ٢٥٠

اختیار دیاجائے تواگروہ اپنے شوہر گواختیار کرے توطلاق واقع نہیں ہوتی لیکن اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تواحاف کے نواید ا بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے۔

یا سے مدان ورس اور نہیں بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کو تاہی کرنااور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے چیش ندان کل اللہ اس سے بدکاری مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کو تاہی کرنااور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے چیش ندانا ہے کہ کھرات کر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے چیش ندانا ہے کہ کھرات تعالی انبیاء کرام علیم التلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے اور کھلی برائی کی جر آت کرنے پر انہیں و گناعذا ہے ہوئے لگا و اللہ انبیاء کرام علیم التلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے اور کھلی برائی کی جر آت کرنے پر انہیں و گناعذا ہے ہوئے لگا و اللہ بوٹ لگا و اللہ بوٹ لگا ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہوتا ہے اور نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ازواج مطہر ات د منی اللہ عمر اللہ مالی ازواج مطہر ات د منی اللہ عمر اللہ علیہ کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں ای گئے آن کی ادنی بات سخت گرفت کے قابل ہے۔

و بالمرائے والا کوئی بُر الا کی نه کرنگے اور اس کے ول میں شہوت پیدانہ ہو۔ این 33 ﷺ اس آیت میں از واج مطہر ابت رہنی الله منہن کو پانچ احکام دیئے گئے اور آخر میں ان کی عظمت وشان بیان کی گی گئی ہے: معرور میں ان کی عظمت وشان بیان کی گی گئی ہے:

ے گی فیرم دیکے ساتھ بات کرنی پڑجائے تو لیجے میں نزاکت ، آواز میں نرمی کے بجائے لیجے میں آبخنبیت اور آواز میں بیگا نگی ظاہر



TO ETFUNDE TO STRUCTURE TO STRU

المناس ا



إِنْ مِنْهَا وَ طَرًازَ وَجُنْكَهَا لِكُنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ ٱزُوَاجٍ روا ہے ماجت پوری کرلی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ لکاح کردیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے مند بولے بیٹوں کی المُعِيَالِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴿ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ وں (ے فکن کرنے) میں بچھ حرج نے درہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کرلیں اور اللّٰہ کا تھم پوراہو کر رہتاہے نبی پر اس بات میں مِنْ حَرَجٍ فِيْمَافَرَضَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ مُنْ قَالِلهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبُلُ وَكَانَ اَ مُرُاللهِ الله على جو الله في الله في الله كا وستور جلا آربا ب ان مين جو پيلے گزر چكے، اور الله كا بركام ك معزية زينب رضي الله عنها كل ساته تمهارا كزاره نهيس هو سك گااور طلاق ضرور واقع هو گي اور الله تعالى انهيس از واج مُطَابَّر ات رضي ر المراض کرے گالیکن الله تعالی کوبیہ بات ظاہر کر نامنظور تھی۔ جب حضرت زیدر نبی اللهٔ عنہ نے حضرت زینب رہنی اللهٔ عنہا کو طلق دے دی تورسول کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کو لو گول کی طرف سے اعتراض کئے جانے کا اندیشہ ہوا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ والہ وسلم لے ایک مورت کے ساتھ اکاح کر لیاجو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی، اس پر آپ کولو گوں کے بے جااعتر اضات کی روادند کرنے کا فرمایا گیا۔حضرت زینب رضی اہلاء عنها کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زیدر منی اللہ عند نے رسول کریم صلی فیلہ الدوسلم کا بیام سر جھکا کر کمال شرم و آدب ہے پہنچایا۔ حضرت زینب د ضی اللهٔ عنها نے کہا کہ جو میرے ربّ عزوجل کو منظور ہو میں ای پرداخی ہول سید کہ کر انہوں نے نماز شروع کر دی اور میہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب رضی الله عنها کو اس تکاح سے بہت خواتی ہولی اور سر کار دوعالم سلی الله علیہ والبہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بہت و سعت کے ساتھ کیا۔ اہم یا تیں: (1)رسول کریم صلی الله علیہ الدوم کے زیادہ شاویا<mark>ں فرمانے کی ایک حکمت م</mark>عاشرے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا تھی، جیسے حضرت زینب رضی الله عنها ہے الا زمار اوگوں کے در میان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تکاخ کرناحرام ہے۔(۲) تمام صحابۂ کرام الله الله الله عمر ف حضرت زیدر منی الله عنه کانام صراحت کے ساتھ قر آن کریم میں ہے۔ ار الله الشاد فرمايا كه الله تعالى في الشيخ حبيب سلى الله عليه واله وسلم كے لئے جو حلال فرمايا اور انہيں منه بولے بيٹے زيد بن حارثية كى علل یافتہ زوی سے نکاح کرنے کا جو تھکم دیا اس پر عمل کرنے میں میرے صبیب پر کوئی حرج نہیں اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی انو تھی بت نیں بلکہ نی کریم علی الله علیہ والہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیم الله میں بھی الله تعالی کابیہ وستور رہاہے کہ ان کے نگاخ کامعاملہ اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا اور انہیں نکاح کے معاطع میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی اور اس سلسلے على انجما خاص احكام ديئة بين \_ انهم بات: سيّد المرسّلين على الله عليه والبه وسلم كى أيك سے زيادہ شاديوں مين بے شار حكمتيں تھيں، ملاحزت خدیجے رضی الله عنہا ہے شادی تو معمول کے مطابق ایک شادی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت سودہ رضی الله عنہا ہے جا ٹائن کی ایک ویکیے بھال کے لئے تھی۔ حضرت عائشہ و حفصہ رہنی الله عنهاہے شادی صدیق اکبر و عمر فاروق رہنی الله عنها جیسے جلیل القدر تھے کرام کی اورت افزائی کے لئے تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی میں اُن کی اسلام کی خاطر شوہر کے ساتھ قربانیاں معدد اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





آیت 14 گی ای آیت میں ایمان والوں کو کفرت کے ساتھ الله، تعالی کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا،
الله تعالیٰ کی حمداور بڑائی بیان کرناو غیرہ وراخل ہے اور کفرت کے ساتھ ذکر کرنے ہے ایک مر ادبیہ ہے کہ صبح ہو یاشام، سر دی ہو یا
گرئی تمام اوقات میں الله تعالیٰ کا ذکر کرو، یو نبی خفی ہو یاسمندر، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر تمام جگہوں میں الله تعالیٰ کا ذکر کرو،
ال طرق، تندرست ہویا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہویا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہویا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں الله الله الله کا کا کرکرو۔
الا کا کا ذکر کرو۔

آیت 42 ارٹاد فرمایا کہ صبح وشام ہر نقص وعیب سے الله تعالی کی پاکی بیان کرو۔ اہم باتیں: (1) یہاں صبح اور شام کا خاص طور پر ذکر بوالیونگہ ان دونوں او قات میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیاہے کہ صبح اور شام یعنی دن کے دونوں آطر اف کا کر گرنے داکر کی نداؤمت کی طرف اشارہ فرمایاہے، یعنی ہمیشہ ذکر کرو۔ (2) بعض مفسرین نے صبح وشام الله تعالی کا ذکر کرنے کے انجاز الله تعالی کا ذکر کرنے کے انجاز الله تعالی کا ذکر کرنے کے انجاز اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے انہوں نواداکر نا بھی مراد لیاہے۔

این 43 کے ایک اللہ اللہ تعالیٰ نے آیت درود نازل فرمائی تو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یار سول اللہ ایہ ترف تو خاص کی نے کے کئین اس میں ہمارے لئے کوئی فضیلت نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا: وہی اللہ ہے جو تم پر انت ججہتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے فرشتے تعہارے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے فرشتے تعالیٰ کی معرفت تالی کی روشنی کی طرف ہدایت فرسمیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرنے کی اند چر پول سے حق، ہدایت اور معرفت الی کی روشنی کی طرف ہدایت فران اللہ تعالیٰ معمران ہے ۔ یہ آیت امت محمد یہ عظیم شرف اور افضیلت کی دلیل ہے۔











المالية ٢٠ ي ٥٥-٥٥ وَاللّٰهُ لا يَنْتَهُم مِنَ الْحَقِّ لَوَ إِذَا سَالَتُنُهُوْ هُنَّ مَتَاعًا فَسُكِّلُو هُنَّ مِنْ وَّمَ آءِ حِجَابٍ لَ ار الله حق فرمانے میں شرماتا نہیں اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو إِلِكُمْ ٱطْهَرُلِقُكُو بِكُمْ وَقُلُو بِهِنَّ ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ٱنْ تُؤَذُّوْ الْرَسُولِ اللهِ وَ تہارے ولوں اور ان کے دلول کیلئے میے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ رسول الله کو ایذا دو اور لِآنُ تَنْكِحُوٓ اأَزُوَاجَهُ مِنُ بَعْدِهَ اَبَدًا ﴿ إِنَّ ذِلِكُمْ كَانَعِنْ مَاللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِنْ تُبُدُوْا و یہ جائزے کہ ان کے بعد مجھی ان کی بیوبول ہے نکاح کرو۔ بیٹک بیر الله کے نزدیک بڑی سخت بات ہے 0 اگر تم کوئی بات شَنَّا ٱوْتُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمًا ﴿ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ ابَآبِهِنَّ عَامِر كُرو يا جِهِيادُ تُو بِينِنِكَ الله سب يَجِي جانبًا ہِ ۞ عورتوں پر ان ع سواہر مخف پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی ای طرح وہ کنیزیں جو باریابِ خدمت ہو کیں اور قربت سے سر فراز فرمائی گئیں وہ تھی ای طرح سب کے لئے حرام ہیں۔ آخر میں فرمایا: میشک میہ الله کے نز دیک بڑی سخت بات ہے۔ یعنی نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کو ایذ ا <u> دینااوران کے وصال ظاہر کی کے بعد ان کی آزواج منظمّر ات رضی الله عَنهُنَّ ہے ٹکاح کر ناالله تعالیٰ کے نز دیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اہم</u> ب<mark>اٹلی:(1)الله تعالیٰ نے ب</mark>ار گاہ رسالت میں حاضری کے آواب خو دبیان فرمائے، اس سے معلوم ہوا کہ بار گاہِ الٰہی میں جو مقام حضور پرنورسلی الله ملیہ والہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں ہے سمی اور کو حاصل نہیں۔ (2) آیت کے اس جھے '' اِلّا آن ٹیؤڈن کیکٹم'' ہے معلوم ہوا کہ خور تول پر پر دولازم ہے اور غیر مر دول کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔(3) پر وے کی آیت اگر چہ خاص نی کریم سلی اللہ ملیہ والہ دسلم کی أز واتِ مُنظبِّر ات رضی اللہ عَنْهِ تَنْ کے حق میں نازل ہو گی ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عور تول کے لئے عام ہے۔(4) کوئی مخض دعوت کے بغیر کسی کے یہال کھانا کھانے نہ جائے۔(5) مہمان کو چاہئے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ من الراس کے لئے حَرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔ **درس: کو**ئی شخص کتناہی پر ہیز گار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے گئیں پر اعتماد شہرے ، یہی اس کے حال کے زیا<mark>دہ مناسب ہے اور اس می</mark>ں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی اگرم سلی الله علیہ والہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی آزواج مُظنِّسرات رضی الله منزن سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کو کی بات ظاہر کرویا چھپاؤ تو یاد رکھو کہ بیشک الله تعالیٰ سب پچھ جانتا ہے۔ ا مستحق کی جب پرده کرنے کا حکم نازل ہواتو محرم عور توں یعنی ماؤں، بیٹیوں کے متعلق بھی بتادیا کہ سد پر دے کے پہلے حکم میں داخل نگالا، چنانچه فرمایا گیا که عور تول پر اس میں پچھ گناه نہیں که وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بجنیجوں اور بھانچوں سے پر دہ نہ کریں ادران کے سامنے آئے اور ان سے کلام کرنے میں حرج نہیں، یو نہی مسلمان عور توں اور اپنی کنیز وں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ '' ار الله سے ورتی رہو۔ یعنی اے عور توا تمہیں جو پروے کا تھم دیا گیا اے پورا کرو اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے ا است میں اللہ تعالی سے ڈرتی رہو میہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لیٹالازم ہے۔ انتخاب جلددوم اَلْمَازُلُ الْخَاصِ ﴿ 5 ﴾

1 01-07: FT - 1 SI وَلاَ ٱبْنَا بِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ ٱبْنَاءِ إِخُوانِهِنَّ وَلاَ ٱبْنَاءِ ٱخُونِهِنَّ وَلا إِسْالِهِنَّ و لا ایک عور توں کر رہا ہوں ہوں ہوں اور جمانجوں اور اپنے دین کی عور توں اور اپنی گنیزوں کے ہاس اور بیٹوں کا بیٹوں کے ہاس اور بیٹوں کا بیٹوں وَ لا مَامَلَكُ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا @ إِنَّاللهُ و لا ت کرتے میں) کوئی مضائقہ نہیں اور الله سے ڈرتی رہو۔ بیشک الله ہر چیز پر تکہبان ہے0 وظمہ الله وَ مَلَيٍكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ اصَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَسُلِيُهُا ® إِنَّ اور اس کے فرشتے نی پر درود تھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیوں بیل اور بیشک الله تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے اور بندول کے اقوال اور افعال سمی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔اہم پاٹیوہ (1) تحرم رشتہ داروں سے پر وہ نہیں ہے مگریہ کہ فتنے کا اندیشہ ہواور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنامیشہ لئے جرام ہو۔ (2)مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے بعنی ناف کے بیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی باتی اعتماماً طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔(3) نیک پر ہیز گار عورت کو یہ چاہیے کہ وواپنے آپ کو ہولا عورت کے دیکھنے سے بچائے، لیعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیر ہ نہ اتارے جبکہ کا فرہ عور آول سے پر دہ کر نااور اپنے جم کوچھپاٹالازم سوائے جسم کے ان حصول کے جو گھر کے کام کاج کے لئے کھو لنے ضروری ہوتے ہیں۔ آیت 56 ﴾ یہ آیت مبار کہ سید المرسلین سلی الله علیہ والہ وسلم کے عظیم الشان مقام و مرجبہ کی ولیل ہے، جس میں بتایا گیا کہ الله تعال ا ہے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم پر راحمت نازل فرما تا ہے اور فرشتے بھی آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں اور ائے مسلمانو! تم مجی ان پر درود وسلام سجیجو یعنی رحمت وسلامتی کی دعائیں کر و۔ اہم ہا تھیں: (1)صلوۃ کا لغوی معنی دعاہ، جب ال کی نسبت الله تعالی کی طرف کی جائے تواس ہے مر اور حمت فرماناہے جبکہ جمارے حق میں اس کا معنی نبی کریم سلی الله علیہ والہ علم کے لئے ر حت کی دعاکرنا ہے اور یہی دعافر شتے بھی کرتے ہیں۔(2) درودیاک پڑھناافضل تزین اعمال میں ہے ہے۔ فقہی سائل:(1) کی تجلس میں سر کارِ دوعالم سلی الله علیہ والہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا ایک مرتبہ درود وسلام پڑھناواجب اوراک ے زیادہ متحب ہے اور نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھناسنت ہے۔(2)حضور اقد س ملی الله علیہ والد الم کے تاتا کرے آپ کی آل واصحاب رضی الله عنهم اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتانے جبکه مستقل طور پر حضور اکرم سلی الله ملہ اله وسلم کے سواان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ (3) خطبے میں آپ سلی الله علیہ والیہ وسلم کانام پاک سن کر ول میں ورود پڑھیں، زبان ے سکوتِ فرض ہے۔(4)اس آیت میں الله تعالی نے درود و سلام پڑھنے کے لئے کمی وقت اور خاص حالت مثلاً کھڑے ہو کر پابغ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی چنانچے کھڑے ہو کر یا پیٹھ کر، جہال چاہے، جس طرح چاہے، نمازے قبل یابعد، یو نہی اذان ہے پہلے بابعد جب چاہے درود یاک پڑھنا جائزہے۔ آیت 57 ﴾ ای آیت میں ایذادینے والوں ہے مراد کفار میں جو الله تعالیٰ کی شان میں ایسی ہاتیں کہتے ہیں جن ہے وہ پاک ہے اور لفار مر او ہیں جور سول کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ، ان پر دینیا اور آخرے میں اللہ تعالیٰ کی لعن ہے اور اللہ تعالیٰ کے مریدہ ہے۔ جلدووم اَلْمُتَزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

وَمَنْ بَقَنْتُ ٢٢ ﴾ ١٥٩-٥٨: ٢٢ الخالب الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَ مَ سُولَةً لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ اَ عَلَّى لَهُمُ ، چاہ اور ای کے رسول کوایذ ادیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمادی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسواکر دینے والا عَهَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينًا ۞ وَالَّذِينَ مَا اكْتَسَبُوا مذاب تیار کر رکھا ہے 0 اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کئے ساتے ہیں نَقُوا حُتَهَا نُوا بُهُتَا نَاوً إِثْمًا مُّ بِينًا ﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآ زُوَا جِكَوَ بَنْتِكَ وَنِسَآءٍ عَ تو انہوں نے بہتان اور تھلے گناہ کا بوجھ اٹھالیا ہے 0ائے نبی!اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عور توں سے الْمُؤْمِنِيْنَ يُكُنِينُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِينِهِنَّ ﴿ ذَٰ لِكَ آدُنْ آنُ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذُّ يُنَ ز اور کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے او پر ڈالے رتھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پیچانی جائیں تو انہیں سایانہ جائے ان کے لیے آخرے میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہم یا لیں: (1)الله تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اے ایذاوے یا ے کی سے ایذا پہنچے یہاں الله تعالیٰ کو ایذادیے ہے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناموں کا اِر تکاب کرنا ہے یا یہاں الله تعالیٰ کازگر عمر نی تعظیم کے طور پر ہے جبکہ حقیقت میں اے ایذا دینے ہے مر اد خاص رسول کریم صلی الله علیہ والیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ (۲) گتاخ رسول جبنمی اور لعنت کا مستحق ہے۔ آیت 58 🎉 شان نزول: یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضی کڑم الله وجہ الکریم کو ایذ اویتے ستھے اور اُن کا ٹان میں بدگوئی کرتے تھے۔ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کے معاملے میں نازل ہوئی، جس کا شان نزول اگر چے خاص ہے لیکن اں کا عم تمام مسلمان مر دول، عور تول کو عام ہے اور آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ ایمان والے مر دول اور عور تول کے ساتھ ایسا ملوك كرتے ہيں جس سے انہيں آذيئت پنچے حالانك انہوں نے ايسا كچھ نہيں كيا ہو تا جس كى وجہ سے انہيں اذيت دى جائے توان اوگول نے بہتان اور کھلے تمناہ کا بوجھ اٹھالیا اور خو د کو بہتان کی سز ااور کھلے گناہ کے عذاب کا حق دار تھہر الیاہے۔اہم بات: مسلمان کو لغم کی ٹر تی دجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے۔ درس: دین اسلام میں مسلمانوں کو آؤیّت سے بچانا فرض ہے اور ناحق ایذا پہنچانا حرام ادر مختا بڑم ہے۔ افسوں! ہمارے معاشرے میں لوگ اس ہے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں ہے دوسروں کو تکلیف استوق کے ارشاد فرمایا کہ اے بیارے حبیب! آپ اپنی از واج منظہر ات، اپنی صاحبر ادیوں اور مسلمانوں کی عور توں سے فرمادیں کہ جہالیں کئی حاجت کے لئے گھرے باہر لکانا پڑے تووہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے مند پر ڈال کرر تھیں اوراپنے سر اور چجرے کو ادار سے مند پر ڈال کررتھیں اوراپنے سر اور چجرے کو ہمپالک۔ زمانہ ُ جالیت میں میہ طریقہ تھا کہ آزاد عور تیں اور باندیاں دونوں چبرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں اور جب رات کے وقت قضاء عادیہ کر ایک علات کے لیے تھجے جاتے اور بعض او قانت وہ آزاد عور آؤں مارٹ کے لیے تھجے جاتے اور تغیبی زمینوں میں جاتیں تو بد کار لوگ باندیوں کے چیجے جاتے اور بعض او قانت وہ آزاد عور آؤں روٹی کے جمال اور سے اور سے کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عور توں کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ چاور سے جم اندوں میں میں اس میں اور سے کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عور توں کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ چاور سے أَلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



غَلُوْا مِن قَبُلُ وَ لَنُ تَحِلَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُويلُ اللهَ يَسُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ عَلَى الرَّرِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

آبت 63 گھ شاپ نزول: مشر کین توبداق اڑانے کے طور پررسول کریم سلی اللہ علیہ دالہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے اور یہوں تیامت کے بارے میں بطور امتحان پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی؟ تواللہ تعالی نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرمادین: قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم تواللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ یہ جو اب اس لئے دیا گیا کہ قیامت کا متعین وقت فائم کروینا حکمت خداوندگی کے خلاف ہے ، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ دالہ وسلم جب و نیاسے تشریف لے گئاس وقت تک فائم تو قوائی نام کی اس معطا فرما دیا تھا اور ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے لیکن انہیں میہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے لیکن انہیں میہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا دائہ آپ سل اللہ قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے کے لئے ان تھے میں وقوع قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے کے لئے اللہ تعالی نے کا فروں کو اپنا جا نیس شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حب سے اللہ علی دور کردیا اور آخرت میں نہ کوئی اپنا تھا بی پائیں گے اور نہ مدد کار جو ان سے عذاب دور گی آپ تا تا کی کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں نہ کوئی اپنا تھا بی پائیں گے اور نہ مدد کار جو ان سے عذاب دور کردیا اور آخرت میں ان کے لیے کی تیامت کی تارہ میں دہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں نہ کوئی اپنا تھا بی پائیں گے اور نہ مدد کار جو ان سے عذاب دور

اَلْمَتْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

جلدووم



VY-VII PRELIMITE TO THE STATE OF THE STATE O

و بنگالی آیا گینیا الن بین امنواات قواالله و قوار الله و قوار و قوار

ال كا هافت كى بهت كو شش كرنى جائي-



سورہ سباکا تعارف کے بیت کے ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سباکا واقعہ بیان کیا گیاہ المراہ علی مراہ ہے علاقے یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سباکا واقعہ بیان کیا گیاہ اللہ مراہ ہے اسے «سورہ سبا" کہتے ہیں۔ مضابین: اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف اللہ کو ساتھ بیان فرمایا اور مر دوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت پرولمال گئی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان طیمالنام اور سباوالوں پر اللہ تعالی نے جو انعامات کے وہ بیان کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت پرولمال کی محمد دائیت پرولا کل دیے گئے اور مشر کین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ رسول اگر م صلی اللہ علیہ والدوسلم کی رسالت کے ہوم کی اس کی وحداثیت پرولا کی دیات کیا گیا کہ مشرکین فران اور کیا گیا کہ مشرکین فران اور کیا گیا کہ مشرکین فران اور کیا گیا کہ مشرکین فران کیا گیا کہ مشرکین کیا گیا کہ مشرکین کیا گیا کہ مشرکین کی بہتی بنائی ہوئی کا باب کو خور و قکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی کی وحداثیت، نجی کر بھی شدہ اللہ تعالی کی وحداثیت، نجی کر بھی میں دور قر آن پر ایمان لانے کی دعوت وی گئی ہے۔

اَلْمَتْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

جلدودا





نَالُكُمُ عَلَىٰ مَجُلِ يُنَعِبِنَكُمُ إِذَا مُرِّ قَتُمُ كُلَّ مُعَرَّقٍ إِلَّكُمُ لَغِي حَلَيْ جَوِيْ فَ اَفْتَرَى مَن اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ الله

في مصطفى على الله عليه وأله وسلم وين-

آبتہ گیاری باہمی گفتگو کابقیہ حصر ہے کہ انہول نے کہا: کیا اس نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر کے اس پر جھوٹ بات بات پاک بن کا مرض ہے جو وہ الیس عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں ؟ (معاذاللہ) اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کارو کرتے ہوئے بات دونوں باتیں نہیں نہیں نہیں میرے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم ان دونوں باتوں ہے بری ہیں، لہذار سول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم تو ہائیت ادر کامل عقل پر ہیں لیکن مرفے کے بعد اعتمائے جانے کا انکار کرنے والے کفار عذاب اور دور کی گر اہی میں ہیں۔

ایت اور کامل عقل پر ہیں لیکن مرفے کے بعد اعتمائے جانے کا انکار کرنے والے کفار عذاب اور دور کی گر اہی میں ہیں۔

آبت 9 کے ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے آسمان وزمین کی طرف نظر نہیں ڈائی اور اس کرتے جمعہ کہ انہیں جانہیں ہوں معالم میں ہیں۔

آبت 9 الشاد فرمایا: کیاانہوں نے آسان وزمین کی طرف نظر نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچے دیکھائمیں جو انہیں معلوم ہوجاتا کہ وہ ہر طرف الله تعالی کے تینے میں ہیں اور وہ زمین و آسان کے کناروں سے باہر نہیں جاستے اور خدا کی ملک سے نہیں نکل سکتے ، اُنہوں نے آبت اور رسول کی تکذیب و انکار کی سزامیں انہیں نے آبت اور رسول کی تکذیب و انکار کی سزامیں انہیں نے آبت اور رسول کی تکذیب و انکار کی سزامیں انہیں انہیں دھنیادی یاان پر آسان کا کوئی مکڑا گراویں۔ بیشک زمین و آسان کی طرف نظر کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے میں اپنے ربی طرف رجون لانے والے ہم بندے کے لیے نشانی ہے جو اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ الله تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے بعد دوبارہ زندہ کے بعد دوبارہ زندہ کے مگر کوعذاب دینے پر اور ہم ممکن چیز پر قادر ہے۔

على الرائعيم القرآن الم

المَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

رکی



مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَامِ يُبَ وَتَهَا شِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْمٍ لِي سِيتٍ یوو چاہٹا غاداد نجے اونچے محل اور تضویری اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک بی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ الْهُمُلُوِّ اللَّهُ وَالْحُدُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُوسُ وَلَكَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ۔ کے داؤو کی آل! شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم بین⊙ پھر جب ہم نے سلیمان پر الن يَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْآئر ضِ تَأْكُلُ مِنْسَا تَهُ ۚ فَلَبَّا خَرَّ م<sub>ت کا ت</sub>ھم بیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھارہی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آرہا تَتَنْتِ الْجِنُّ أَنُ لُّو كَانُوْ ايَعُلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْ افِي الْعَنَ ابِ الْهُولَينِ ﴿ و جوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہے 🔿 چیں پیریں:(1)او نچے او نچے محل،عالی شان عمار تیں ،مسجدیں اور انہیں میں سے بیت المقدیں بھی ہے۔(2) تا نے اور پتھر وغیرہ ے درندوں اور پرندو<mark>ں و غیرہ کی تصویریں۔ حضرت سلیمان علیہ التلام کی شریعت میں تصویر بناناحرام نہ تھا۔ (3) بڑے بڑے حوضوں</mark> <u> کے برار گانے کے بیالے۔ یہ بیا</u>لے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں ایک ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے۔ (4)ایک ہی جگہ جی ہوئی دیگی**ں۔ ی**ہ دیگ<mark>یں اپنے پایوں پر قائم تھیں</mark> اور بہت بڑی تنمیں حتی کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جاسکتی تنمیں ،لوگ سیڑ ھیاں لگا گران پر چڑھتے تھے۔اس کے بعد الله تعالیٰ نے فرمایا:اے داؤ د کی آل!تم الله تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کاشکر اداکر وجو اس ئے تہیں عطافرمائی ہیں <mark>اور میر</mark>ے بندول میں شکر کرنے والے کم ہیں۔اہم ہا<mark>تیں</mark> : (1) شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاءِ کرام عیبمز اعم کے دین میں مجی جاری تھی۔ (2) جس قدر رب تعالی کی تعتیں بندے پر زیادہ ہوں ای قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے۔(3) نیک بنی اگرچہ تھوڑے ہو<mark>ل، یہ برے بندول ہے افضل ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہو</mark>ں۔ آبت14 ﴾ حضرت سلیمان علیہ النلام نے بار گاہِ الٰہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنّات پر ظاہر نہ ہو تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جن غیب نہیں جانتے ، پھر آپ ملیہ النلام محر اب میں واخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لئے اپنے عصا کے ساتھ طیک لگا کر گھڑے ہوگئے۔ جنّات اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور میہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان ملید النلام زندہ ہیں اور حضرت سلیمان ملیہ اعام کا عمرہ دراز تک ای حال پر رہنا اُن کے لئے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار ہادیکھتے تھے کہ آپ ملیہ التلام زیادہ عرصہ مگر اوت میں مشغول رہتے ہیں حتی کد آپ ملیہ النام کی و فات کے بورے ایک سال بعد تک جنات آپ ملیہ النام کی و فات پر مطلع نہ جم مراک زین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنّات کو آپ علیہ النلام کی وفات کا علم ہوا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ النلام کا جسم ہارگر نین پر تشریف لایا توجنوں پرید حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان ملیہ المَتَرُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾

مسل موں ساتے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو ہاغ تھے ایک داعیں طرف اور دوسرا اہائیں طرف۔ اپ رہ کاران کا میٹک قوم سائے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو ہاغ تھے ایک داعیں طرف میں میں میں اور دوسرا وَاشَّكُرُوْالَةُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبَّ غَفُوْرٌ ۞ فَأَعْرَضُوْافَا مُسَلَنَاعَلَيْهِ وَبَدَّ لَنْهُمْ بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلِوَّشَى عِمِّن سِدُي قَلِيْلٍ مَ اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جو کڑوہے پھل والے اور جھاؤ والے اور پچھے تھوڑی می بیر یوں والے بقی الملام کی وفات ہے مطلع ہو جاتے اور اس ذات وخواری کے عذاب میں نہ رہتے اور ایک سال تک ممارت کے کاموں میں مثقتین اُنھاتے۔ اہم باتیں: (1) انبیاء کر ام علیم النام کے مقدی آجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ (2) آیت کے آخری ھے ہے معلوم ہوا کہ جنّات کو غیب کاعلم حاصل نہیں ہے۔ ورس: فی زمانہ عوام کی اکثریت اس جہالت میں مبتلاہے کہ وہ عامل کے ذر لعے جنّات ہے آئندہ کے آحوال معلوم کرتے ہیں، ای طرح بعض مر داور عور تیں بزر گول کی سواری آنے کاوعویٰ کرتے ایں او لوگ ان ہے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے اوران کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سچاتھور کر لیتے ہیں۔ جان سے متعقبل کے غیب کی بات یو چھنی آشد حرام ہے اور ان کی دی ہوئی الی خبر پر یقین ر کھنا کفر ہے۔ آیت 15 💨 اس آیت کاخلاصہ میہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ قوم سبا آباد تھی وہاں الله تعالیٰ کی وحدانیّت اور قدرت برولات نے والی ایک بڑی نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل ہے ہے کہ ان کے شہر مآرب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اوران باغوں ش بچلوں کی کثرت تھی۔ان لوگوں ہے انبیاءِ کرام ملیم انلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عزوجل کارزق کھاؤاورای نعت پراں کی طاعت وعبادت بحالاؤ۔ دیکھو کہ خدا کی مہر بانی ہے تمہاراشہر ،ایک پاکیزہ شہر ہے جس میں لطی<mark>ف آب و ہوااور صاف سخر ک</mark>ی مرزمٌنا ہے ، اس میں مچھر ، مکھی ، کھٹل ، سانپ اور بچھو وغیر ہ کوئی چیز نہیں اور تمہارارب بھی بخشنے والا ہے تواگر تم اپنے رب مزہ بل کالفتولاد شکر اوا کر واور اس کی اطاعت کر و تووہ تمہاری بخشش فر ماوے گا، یوں تمہیں دینا کی بھی راح<mark>ت ملے گی اور آخرت کی بھی۔</mark> آیت 16 🎉 فرمایا که سبادالول نے اس نعمت کی شکر گزاری ہے منہ پھیر ااور انبیاء کر ام علیم التلام کی بحکذیب کی توان کی نافر مانی کے عب ہم نے ان پر خوفناک سیلاب بھیجاجس سے ان کے باغ اور آموال سب ڈوب گئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ اُن کی تباہی عرب گئے مثال بن گئی۔اوران کے خوبصورت باغوں کو ایسے دوباغوں میں بدل دیاجو کڑوے اور انتہائی بد مز ہ پھل والے تھے اوران ممل جھاؤ اور پکھے تھوڑی سی بیریاں تھیں جیسی ویرانوں میں آگ آتی ہیں۔ اہم بات: حضرت وجب رضی اللهٔ عنه کا قول ہے کہ الله فعال کے اس کیا ہے۔ ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے اُن کو حق کی دعو تیں دیں اور الله اتعالیٰ کی نعتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب ہے ڈرایا میلیاں ا ا ٹیمان نہ لائے اور اُنہوں نے انبیاء کرام علیم التلام کو حجشلا و یااور کہا کہ ہم نہیں جانے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعت ہے(بعنی ہب فدا<sup>ق) کو</sup> نہیں دمیات سے نعت کر م نہیں مانتے تو اس کی نعتیں کہاں ہے مانیں، یہ نعتیں سب ہماری اپنی محنت کی کمائی ہے اور یہی بات آج کے وہر ہے کہتے ہیں۔)ان کافروں۔ معرود جلدووم اَلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



عزید کہا کہ تم اپنے رب عزوجن سے کہد دو کہ اس سے ہوسکے تووہ ان نعمتوں کوروک لے۔(خازن520/3)درس: اس واقعہ کو بیان کرنے بے مقعد لوگوں کو نفیجت کرنا ہے کہ وہ قوم سباکے انجام سے عبرت حاصل کریں اوراللہ تعالیٰ کی تعمتوں پر اس کاشکر اواکریں ور نہ امپی بھی اُن جیے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غور کرلیں کہ کہیں آج کل کٹڑت سے آنے والے سمندری طوفان ، سیلاب،

ارشیں ادر زلز لے نافر مانیوں کا انجام بدیجی نہ ہوں۔

تلزيعكيم القرآن

آبت17 ﴾ فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری اور اُن کے کفر کی وجہ سے یہ بدلہ دیااور ہم ایسی سز 11ی کو دیتے ہیں جو نعتوں کی انگری اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے۔اہم ہات:اس آبت سے معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خو د مصیبت کا شکار

-CTH

آبت18 ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے شہر سہامیں اور دوسرے شہر ول کے در میان بہت کی نمایاں بستیاں بناویں جن میں ہم نے برکت وکی تھی کہ ان دوسرے شہر ول ہے مر ادشام کے شہر ہیں اور بات شام تک سنر کرنے والوں کو اس راہتے میں کھانا اور پائی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔اور فرمایا کہ ان انہاں سنر کو ایک سنر کرنے والوں کو اس راہتے میں کھانا اور پائی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔اور فرمایا کہ ان بنال میں سنر کو ایک اندازے پر رکھا تا کہ چلنے والا ایک مقام ہے صبح چلے تو دو پہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے منام سنر اور اور ونوں کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن ہے شام تک کا تمام سفر ای آسائش کے ساتھ طے منام ان کہا کہ ان ان ایستیوں میں کوئی تھی تو شام کو ایک شہر میں کوئی تھی ہوئے۔ ان اور میں کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی کوئی تھی تو تو توں ہوں اور ونوں کو امن وامان سے چلو میٹر راتوں میں کوئی کھی کانہ دنوں میں کوئی تھی ہے۔ ان کانہ پیٹر نہ ہوگ ساتھ کو ایک انہ بیٹر نہ ہوگ ساتھ کو ایک انہ بیٹر نہ ہوگ ساتھ کو ایک انہاں کہ بیٹر کی کھی کہ کانہ دنوں میں کوئی تھی تو توں میں کوئی تھی تو توں میں کوئی تھی کی تھی کوئی تھی کوئی تھی تھی کوئی تھی تھی

این 19 کے خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے اِن حالات کی بناپر تکبر کرنے لگے اور مالد اروں میں حسد پید اہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی خبیب رہا، یو نہی جو امن و عافیت اخبیں حاصل تھی جیسے منز لیس قریب قریب بین اور تھوڑی ویر کے بعد الاس آبادی آجاتی ہو اور تھوڑی ویر کے بعد الاس آبادی آجاتی ہوں اور تھوڑی ویر کے بعد الاس آبادی آجاتی ہوں آبادی آجاتی ہوں کی الاس منز لیس دور ہو تیں، سفر میں مناز ہوں تاتو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں ساتھ کا مت دراہ ہو تاتو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں ساتھ



المَّنْ هُوَ مِنْ فَلْنَ اللَّهِ مَنْ فَلِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ اللَّهُ عُول الْدُعُوا الَّنِ بَيْنَ بَعُ مِنْ فَهُو مِنْ فَا اللَّهِ مَنْ فَلَ مِن عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ اللَّهُ عُول الْدُعُوا الَّنِ بَيْنَ بَعُ مِن اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ے جواس کے بارے میں شک کرنے والے ہیں اور اے حبیب! آپ کارب عزوجل ہر چیز پر ٹکہبان ہے۔ اہم ہات: شیطان جر آکسی ہے گناد نہیں کرواتا، صرف وسوسہ ڈالتاہے اور بندہ اپنے اختیار ہے گناہ کر تاہے۔

ایستانی گفاریہ کہتے تنے کہ بت الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے ان کارو کرتے ہوئے الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بامنت کے دن الله تعالیٰ کے پاس صرف اس کی شفاعت کام دے گی جس کے لیے وہ شفاعت کرنے کی اجازت ویدے، یہاں تک کہ
جب شفاعت کی اجازت دے کر شفاعت کرنے والے (مومنوں) کے دلوں سے گھبر اہث دور فرمادی جائے گی تووہ ایک دو سرے سے
بنجیمائے: تم سے الله تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جو اب دیں گے کہ شفاعت کرنے والوں کو ایماند اروں کی شفاعت کی اجازت و ک ہے اور
بشاعت اداجازت پر من ہے اور الله تعالیٰ ہی بلندی والا، بزائی والا ہے۔











5 1 TE | TE | TY 9 ) لِيُلَيِّكُةِ المَّؤُلاَءِ إِيَّاكُمُ كَانُوْ ايَعْبُدُونَ ۞ قَالُوْ اسْبُحْنَكَ اَنْتَو لِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلِ كَانُوْ ا يَعْبُكُوْ نَ الْحِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ صَّوُّ مِنُوْنَ ۞ فَالْيَوْمَ ورود ماری نیں) بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر انہیں پریقین رکھتے تھے و آج ٧ يَهْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفُعًا وَ لَاضَرَّا الْوَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُ وَاذُو قُواعَنَ ابَ النَّاسِ م بن کوئی دوسرے کیلئے سمی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے: اس آگ کا عذاب چکھو الْمَيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النُّنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْ امَا لَهُ ذَا إِلَّا مَجُلُّ ھے قم جھاتے تے O اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں سے صرف ایک مرو ہے يُرِينُ أَنْ يَصُدَّ كُمْ عَبَّا كَانَ يَعْبُكُ ابَّا وُكُمْ ۚ وَقَالُوْ امَا هٰذَ آ اِلَّا اِفْكُ مُّفْتَرًى ۗ و منیں تہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں: یہ (قرآن) تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے شرکول کواٹھائے گااور فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیاد نیامیں یہ مشرک، تمہیں ہی پوجے تھے ؟ فرشتے عرض کریں گے:اے الله! تو اں عیاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ہماری اُن ہے کوئی دوستی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح ال کے پہنے سے راضی ہو مکتے تھے ؟ ہم اس سے بری ہیں میر کہ ہمیں نہیں بلکہ شیطانوں کو پوجتے تھے کیونکہ یہ ان ہی کی مانتے تحادر گفار میں سے اکثر انہیں شیاطین پریقین رکھتے تھے۔ آبت 42 ﴾ قیامت کے دن الله تعالی کفارے فرمائے گا: جن جھوٹے معبودوں اور بتوں ہے تم نفع کی امیدر کھتے تھے آج کے دن او تہمیں کچھ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ہم قیامت کے دن مشر کوں سے فرمائیں گے: اس آگ کاعذاب چکھو جے تم و نیامیں این 43 ﴾ فرمایا کہ جب مکہ کے مشر کمین کے سامنے قر آن کی روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تووہ سرورِ عالَم سلی الله علیه والہ وسلم کی طرف اٹارد کرتے ہوئے گئے ہیں:" یہ تو صرف ایک معمولی ساآدی ہے جو تنہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں یعنی بتول سے رو کنا چاہتا ہے۔ "اوروہ قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں: "بیہ توایک ایساکلام ہے جو گھڑا ہوا ہے اور الله تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جھوئی ہے۔"قرآن کو جموط قرار وینے کے لئے کفار کی ایک جہالت سے بھی تھی کہ جب ان کے پاس قرآن آیا توانہوں نے کہا: یہ تو صرف لد کلاجادہ ہے۔ دری: اپنے باپ دادوں کے باطل طریقے کو شرعی احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا کفار کا کام ہے۔ اس سے ان الک الله الان المبحت عامل کرنی چاہے جو غیر شرعی رسوم پر عمل کرنے کی مید ولیل دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے سب ای طرح اور ا منائے انساور شرعی محکم بتائے والے سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی، ہم نے تو تبھی ایسا نہیں سنا، تم پتا نہیں کہاں سے نئے نئے المَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



وَمَنْ يَفْتُكُ ٢٢ ﴾ ﴿ لَا مَا اللَّهُ مِنْ يَفْتُكُ ٢٢ ﴾ ﴿ لِيمَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

آیت47 ﷺ فرمایا گدامے حبیب! آپ کفارے فرمادیں کہ میں نصیحت وہدایت اور تبلیغ ورسالت پر تم ہے کوئی معاوضہ طلب نہیں گرجماگر میں نے تم ہے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگاہو تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو، اے اپنے پاس سنجال کرر کھو، میر ااجر و ثواب تواللہ فال فاکے ذمّر کرم پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ، لہذاوہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنے اوراس کی طرف بلانے پر صرف ان سے اجرطاب کیا ہے۔

آبت 48 گان آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے حبیب! آپ فرماویں کہ میشک میر ارب بوزوجل اپنے انبیاء علیم النلام کی طرف وی نازل آبات اورزین و آسان میں مخلوق سے پوشیدہ ہر چیز کوسب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

آبت 49 ﷺ فرمایا گراے حبیب! آپ فرماوی که حق یعنی قر آن اور اسلام آگیااور باطل یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نه اُس کی ابتدار ہی، ندال کالهاده، مرادبیہ سے که دو ہلاک ہو گیااور اس کا کوئی اثر باقی نه بچپا که دلیل و حقیقت کی دنیا میں باطل کااشات کرنا اب ممکن نہیں، بقیاط مدانائیت کا توکوئی جواب ہو نہیں سکتا۔

381





القاظرة ١٠٠٠ عند مِنْ سَّ حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ لَا فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْهِمْ وَلَا الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ⊙ يَا يُّهَاالنَّاسُاذُ كُرُوْ انِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقَ عَيْزَالْ يَوُزُ قُكُمْ مِنَ السَّبَاءِ وَالْاَسْ صَلَّ لِللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَا ثَنَّ تُو فَكُونَ ۞ وَإِذَّ و المان اور زمین سے تنہیں روزی دیتا ہے ؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں، تو تم کہاں النے بھرے جاتے ہو؟ 0 ال يُكِيِّ بُوْكَ فَقَدُ كُنِّ بَتُ مُسُلِّ مِّنْ قَبُلِكَ لَمَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَلِاللهِ یہ جہیں جلاتے ہیں او بیک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھلائے گئے اور سب کام الله ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں ال النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى فَلَاتَغُرَّ لَّكُمُ الْحَلِّوةُ اللَّهُ نَيَا " وَلَا يَغُرَّ فَكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُولِي لو گوا بیشک الله کا وعدہ سچاہے تو ہر گز و نیا کی زندگی حمہیں و هو کانہ دے اور ہر گز بڑا فریبی حمہیں الله کے بارے میل فریب ندے 0 آیت 3 ﴾ ارشاد فرمایا: اے لوگو!اپنے اوپر الله تعالیٰ کا احسان یاد کر و که اس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا، آسان کو بغیر کی ش کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی وعوت دینے کے لئے رسولوں علیم التلام کو جھیجا اور تم پررزق کے دروازے کھولے۔ کیاللہ فال کے سوااور بھی کوئی خالق ہے جو آسان ہے بارش برساکر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کرکے حمہیں روزی دیاہے ال کے سواکوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو اور بیہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق <mark>اور رازق ہے ایمان اور توحیدے کی</mark>ل آیت 4 ﴾ فرمایا کہ اے بیارے حبیب! کفار پر ججتیں قائم کر دینے کے باوجو و بھی اگریہ آپ کی رسالت کو نہیں مانے اور آجیدہ م کے بعد افغائے جانے ، حیاب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں، بیٹک آپے پھ کتنے بی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائے کیونکہ کفار کا انبیاء کرام میں النامے ساتھ فرما ے کیجی دستور چلا آرہا ہے۔اور سب کام بالآخر الله تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تووہ آخرت میں جمثلانے والوں کوسزلاے ا اوررسولوں کو انعامات سے نوازے گا۔ آیت 5 ﷺ اس آیت میں الله تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لو گو! بیشک الله تعالیٰ کاوعدہ حاہے، قیامت مزور آلٰ پی مرنے کے بعد ضروراُٹھنا ہے،اٹلال کا حیاب یقیناُہو گااور ہر ایک کو اس کے کئے کی جزاء یقیناً ملے گی، توہر گز دنیا کی زعد کی تہیں ہوا تروی کے ایک میں اور اُٹھنا ہے،اٹلال کا حیاب یقیناُہو گااور ہر ایک کو اس کے کئے کی جزاء یقیناً ملے گی، توہر گز دنیا کی زعد کی تہیں ہوا۔ نہ دے کہ اس کی لڈ تول میں مشغول ہو کرتم آخرے کو بھول جاؤ اور گناہوں پر اِصر ار کے باوجو د شیطان تمہارے دلوں مٹنایہ وس معالی منت اللہ کا تاریخت ڈال کر اللہ تعالیٰ کے عَفُو و کرم کے بارے میں تنہیں ہر گز فریب نہ دے کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ تعالی تنہارے تلام کھیں۔ معالی کا اللہ تعالیٰ کے عَفُو و کرم کے بارے میں تنہیں ہر گز فریب نہ دے کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ تعالیٰ تنہار ٱلْمَازِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



الماطارة ١٠٠٩ ١٠٩٠ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَاللَّهُ الَّذِينَ ٱلْهُ سَلَ الرِّيحَ فَتُثِيْدُ سَعَالًا ر الله خوب جانبا ہے جو رکھے وہ کرتے ہیں 0 اور الله ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تووہ ہوائی بادل کر العالم العالم ا ئِينَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُؤْمِنُ وَمُؤُمُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤُمُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُومِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومُ وَمُؤْمِنُ ومُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِ ومُ مُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُ و مان پھر ہم اے کسی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں تواس کے سب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یو نمی حشر میں افغانے 0 پھر ہم اے کسی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں تواس کے سب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یو نمی حشر میں افغانے 0 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَبِيْعًا ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّلِيْبُ وَالْعَمَلُ الطَّالِهُ جو عزت كاطلب كار مو تو سارى عزت الله عى كے پاس ہے۔ پاكيزہ كلام اى كى طرف بلند موتا ہے اور نيك على يَرُفَعُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَهُ كُنُ وَ نَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَنَ ابْشَدِينٌ ﴿ وَمَكْرُ أُولِيِّكَ هُويَيُونُ ٥ وہ بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو برے مکرو فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر وفریب برباد ہواں ہونے کی حاجت نہیں۔ غمول کی وجہ ہے ان پر آپ کی جان نہ چلی جائے۔الله تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو یقیناً خوب جاناے قول البی ان کے اعمال کی سزادے گا۔ اہم باتھی: (1) تمام بدیذہب خواہ وہ انبیاء کرام علیم ائتلام اور اولیاءِ عظام رحمةُ الله علیم کے گتاخ، ہوں ا صحابۂ کرام اور اہلیت رضی الله عنہم کے بے ادب باائمہ دین کو کم عقل سمجھنے اور اپنی شختیق کو ان پر **فوقیت دینے والے یاجڑی دے ا**ک ع متجدِّدِین، بیہ سب بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والوں کے زمر ہیں داخل ہیں۔(2) مُسَلِعٰ کی تبلیغ کااثر ظاہر ندہورہا،ولواے بہت زیادہ غم زده نہیں ہوناچاہیے بلکہ الله تعالیٰ کی رضا پر نظرر تھنی چاہیے۔ آیت 9 🦂 ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں جیجیں تووہ ہوائیں بادل کو ابھار تی ہیں، پھر ہم اے کسی مر دہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبز ہ اور کھیتی نہیں اور خشک سالی ہے وہاں کی زمین بے جان ہوگئی ہے تو اس بادل ہے نازل ہونے والی بارش کے سب ہم زمین کو اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے بعد زندہ فرماتے ہیں اور اس کو سرسبز وشاداب کردہے ہیں، اس سال قدرت ظاہر ہے اور جس طرح ہم خشک زمین کو سر سبز و شاداب کرتے ہیں ای طرح حشر میں مر دوں کو اٹھائیں گے۔اہم اِت اِ سمجھانے کے لئے لوگوں کی عقل کے موافق ایک قیاس والا انداز ہے کہ الله تعالی نے دنیا کے طالات پر آخرت کے طالات کو آبال کرنے کا تھم فرمایا جس ہے معلوم ہوا کہ قیاس ایک حق اور درست چیز ہے۔ آیت10 کے گفار بتوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور منافقین کا فروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، تو پہاں آیت میں اللہ فال نہ صفحہ: نے واضح فرمادیا کہ د نیااور آخرت میں صرف وہی عزت کامالک ہے، جسے چاہے عزت دے، لبنداجو عزت کاطلب گار ہودواللہ کال ے عزت طلب کرے اور بید بات قطعی ہے کیے حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ مزید فرمایا: پاکیزوکلام ال کی طرف بلند ہو تاہے۔اس کا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے محل تک پہنچتاہے۔پاکیزہ کلامے م<sub>راد</sub> کل وجود تسبیر بچر کھی و تھید اور تکبیر ، ذکر ، تلاوت قر آن اور دعام اد ہیں۔ یہ تمام چیزیں زندگی کے معمولات میں شامل کرنی چاہیں۔ پاکیزدگام میں نکاک میں کا است شک کی دعوت کیلئے اوا کئے جانے والے کلمات مجھی داخل ہیں۔ مزید فرمایا: اور نیک عمل کووہ بلند کر تا ہے۔ نیک کام سے مرادد ال Cosso المَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





وَ اللَّهُ وَلا يُنَبِّئُكُ مِثُلُ خَبِيْدٍ ﴿ لَيَا يُنْهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَىٰ آءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ عَيْجَ عَلَيْهِ ور الله على الله على المرح تجهيد كوئى نه بنائے گا0 اے او گو! تم سب الله ك محتاج ہو اور الله على الله الْغَنُّ الْحَمِيْدُ ۞ إِنْ تَشَا يُذُوفِئُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ۞ یں اللہ کوبیوں والا ہ ⊙ اگروہ چاہ تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے ⊙اور سے الله پر پکھ دشوار نہیں ⊙ وَلاتَذِهُ وَاذِمَةٌ قِرْنَمُ أُخُرِى ﴿ وَإِن تَنْ عُمُثُقَلَةٌ إِلَّى حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ ور کو آپوجد اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کو ئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ اللهُ عَنْ وَكُو كَانَ ذَا قُرُ إِلَّ مَا تُنْذِرُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْغَيْبِ میں کے بھی نہیںا کھایاجائے گااگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔(اے نبی!)تم انبی لوگول کوڈراتے ہوجو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں مغرب بذے شامل نہیں ہوتے کہ شرک سے تو وہ مجھی یقیناً بیز ارہیں لیکن وہ سنتے ، آتے جاتے اور بہت سے انگمال سر انجام دیتے ہیں جے شب معران میں تمام انبیاء علیم السلام مسجد اقصی میں آئے، نماز پڑھی، ملا قات کی، خطبے دیئے اور دیگر بہت سے کام کئے۔ للندا ہوں، واپول کوالیکی آیات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور اے بندے! دنیاد آخرت کے احوال اور بت پر ستی کے انجام کی جیسی خبر الله تغالی دیتاہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔

آیت 15 🦠 فرمایا کہ اے لو گو! مخلوق میں ہے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل و عیال، مال اور تمام اُمور میں الله تعالی کے حاجت مند ہو، تہمیں پلک جھیلنے سے بھی کم مقدار میں الله تعالیٰ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اور الله تعالیٰ ہی اینی مخلوق سے بے نیاز ہے، اور وہی للوق پراپ اصانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اہم <mark>ہات؛ الله</mark> تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز الله تعالیٰ کی محتاج ہے کین ال آیت میں بطورِ خاص انسانوں کو اس لئے مُخاطب کیا گیا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے اور اے اپنی طرف منسوب

آیت<u>17،16 ﴾</u> ان دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لو گو!اگر تمہارارب مزوجل چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور نتی مخلوق لے آئے جو فراج دارہو۔ ادکام البی کی پیروی کرنے والی اور ممنوعاتِ البی ہے رک جانے والی ہو اور یادر کھو کہ تمہیں بلاک کر کے نئی مخلوق لے أَنَالله تَعَالَى رِبِحِهِ دِشُوار نَهِين، تواك لو گو! الله تعالى سے وْرواور اس كى قرمانير دارى كرواس سے پہلے كه تمهارارب عزوجل عمهين

أيسة 18 ﴾ ارشاد فرمايا: اور كوئى بوجھ اٹھانے والى جان دوسرے كا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ يعنی قيامت كے دن ہر ايك جان پر اى كے لاہ اللہ ہو ہو گا اور کوئی جان کی دوسرے کے بیوض نہ بکڑی جائے گی البیتہ جو گمر او کرنے والے بیں ان کے گمر او کرنے ہے جو ال کر اور جھی اور در حقیقت بدان گر اور اپ مجی ہو گا اور اُن گر او کرنے والوں پر بھی اور در حقیقت بدان کی اپنی کمائی ا المراع کی الیمن میں المراکز کوئی ہو جو والی جان اپنے ہو جو کی طرف کمی کو ہلائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار مرور میں میں المراکز کوئی ہو جو والی جان اپنے ہو جو کی طرف کمی کو ہلائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار

جلدود)





F.-TATO DE مَّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُلَا لَيْنِيْ قَاحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَاوَغَرَابِيْهُ مُؤْهُ معصور المواقع ا مجل نكالے اور يباروں ميں سفيد اور سرخ رنگ والے رائے ہيں ، ان كے مختلف رنگ ہيں اور پچھ (پہاڑ) كالے بہت فاؤلے نن و مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْاَ نُعَامِرِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كُذُلِكٌ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادٍ ور رہی اللہ میں اور جانورول اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔اللہ سے اس کے بندول میں سے واق ذرقے آل ا الْعُكَنِّوُا ۗ إِنَّاللَّهَ عَزِيْزُغَفُونُ ۞ إِنَّ الَّذِيثَ يَتُلُونَ كِتُبَاللَّهِ وَ أَقَامُواالطَّلْوَا علم والے ہیں بیشک الله عزت والا، بخشے والا ہے O بیشک وہ لوگ جو الله کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے رہے ٱنُفَقُوْ امِبَّاٰ مَا دَّتُنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرُجُوْنَ تِجَامَةً لَّنْ تَبُوْمَ فَ لِيُولِيهُ ہوے رزق میں سے پوشیدہ اوراعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں وہ ایسی تنجارت کے امید وار ہیں جو ہر گز تباہ نہیں ہوگی 0 تاکہ اللہ ابھ ای طرح ان مچلوں کی اجناس بھی مختلف ہیں جیسے انار، سیب،انجیر،انگور اور تھجور وغیرہ ا<mark>ور ان میں سے ہر کھل کی مختلف اتبام ہی</mark> یو نہی ان پھلوں گا ذائقہ، مہک، خصوصیات اور آٹرات بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں حالا نکیہ یا نی اور زمین ایک ہے، اس بکیانٹ کے باوجو دیہ ٹیز نگی الله تعالیٰ کی قدرت کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں بھی الله تعالیٰ کی **قدرت کے جلوے و کھائی دے ق** کہ سب اگرچہ مٹی یا پتھر کے ہیں لیکن ان میں بھی اِنفرادیت ہے ، پہاڑوں میں کہیں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے پتھر کے مانے ہیں اور میدرنگ بھی مختلف ہیں کہ کوئی ہلکااور کوئی گہر اسے جبکہ کچھ پہاڑ بہت ہی گہرے کا لے ہیں۔ آیت 28 🎉 فرمایا کہ تبعلوں اور پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرح آ دمیوں، جانوروں اور چویایوں کے بھی مختلف رنگ ایں اور پر س الله تعالیٰ کے صانع اور مختار ہونے کی ولیل ہیں۔ مزید فرمایا: الله تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جوعلم دالے قلمالا جو تخص جتنازیادہ الله تعالیٰ کی ذات وصفات کاعلم رکھتاہو گاوہ اتناہی زیادہ الله تعالیٰ ہے ڈ<mark>ر تاہو گااور جس کاعلم کم ہو گاتواس کافو</mark>ف بھی کم ہو گا اور بیشک الله تعالی بخشنے والا مہر بان ہے۔ اہم ہا**ت:** علم والے بہت مرتبے والے ہیں، لیکن یہاں علم والوں ہے مرادوالہ جو دین کا علم رکھتے اور ان کے عقائد و آعمال درست ہوں۔ درس: (1) زیادہ ہے زیادہ الله تعالیٰ کی ذات وصفات کی سیج طریقے معرفت اور علم حاصل کرناچاہے تا کہ خوف خد ازیادہ ہو۔ (2) علماء کو عام لو گوں کے مقابلے میں زیادہ الله تعالیٰ ہے ڈرناچاہے ، آیت2902 کی ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ قرِ آن پاک کی تلاوت کرتے،اس میں موجود آدکام و فیروک معلومات حاصل کرتے اور ان پر عمل کرتے ہیں اور نمازوں کو ان کے او قات میں ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق بی یوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی سجارت یعنی تو اب کے امید وار ہیں جو ہر گز تباہ نہیں ہوگی تاکہ الله تعالی انہیں ا کے اعمال کا ٹواب بھر پور دے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے جس کے بارے ہی قل کرتے ہوتھ وزین میں آئے تاریک سے میں کے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے جس کے بارے ہیں اور کرتے وفت انہوں نے کُفٹوُر تک نہ کیاہو گا کیونکہ اللہ تعالٰی کی شان ہے ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشے والا اور ان کے نیک اطال کا قدر فرمالہ فرولاں میں قدر فرمائے والاے۔ جلدوم المَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





وَمَنْ يَقَنْتُ ٢٢ ﴾ ٢٩٥ ﴾ (قاطر ١٩٥٠) مَنْ تَذَكَّرُ وَجَآءَ كُمُ النَّذِيرُ لِي فَكُو قُوْا فَهَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِيْ مرین سجے والا سجے لیتنااور تمہارے پاس ڈرسنانے والا تشریف لا یا تھا تواب مزہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کو کی مدر گار نہیں 🔾 بیشک الله عَلِمُ غَيْبِ السَّلُوْتِ وَالْآئُ مِنْ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَا تِالصُّدُو مِ ﴿ هُوَا لَّذِي جَعَلَكُمُ ا اور زمین کی ہر چیجی بات کو جاننے والا ہے، بیشک وہ دلول کی بات جانتا ہے⊙ وہی ہے جس نے حمہیں خَلِّفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كُفَّرَفَعَكَيْهِ كُفُرُةٌ وَلَا يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ رہی میں (پہلے لوگوں کا) جانشین کیا تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور کافروں کے حق میں ان کا گفر عِنْدَى بِهِمُ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيدُ الْكُفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَاسًا ۞ قُلْ آ مَء يُتُهُ ان کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے اور کا فروں کے حق میں ان کا کفران کے نقصان میں ہی اضافیہ کرتا ہے O تم فرماؤ؛ مجلا مُركاء كُمُ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ أَنَّ وَنِي مَا ذَا خَلَقُوْ امِنَ الْآثَم ضِ أَمْ لَهُمْ اليد ورفريك تو بتلاؤ جنهيں تم الله كے سوا يوجة ہو، مجھے وكھاؤ كه انہوں نے زمين ميں سے كوال صد بنايا بي يا

میں وہ مرند دی تھی جس میں سیجھنے والاسبجھ لیتااور تنہارے پاس ڈرسنانے والے بیعنی رسول اکر م سلی اللہ علیہ والہ وسلم تنشر بیف لائے تھے لین تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول ننہ کی تو اب عذ اب کا مز ہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کوئی مد د گار نہیں جو ان سے عذ اب کو دور کرکے ان کی مد د کر سکے۔

است 38 کی فرمایا کہ آ سانوں اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے ، جب اس کی شان میہ ہے۔ قال پر کفارے احوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں ، اللہ تعالی جانتا ہے کہ اگر اب مجمی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے اور بیٹ اللہ تعالیٰ داوں کی ہات خوب جانتا ہے۔

ایستوں کے خرایا کہ اللہ تعالی نے ہی تہمیں زمین میں پہلے او گوں کا جانشین کیا اور ان کی جائیداد اور ان کے قبضے میں موجود چیزوں کا ماسوران میں آفٹرٹن کرنے والا بنایا اور ان کے منافع تمہارے لئے مُباح کئے تاکہ تم ایمان وطاعت اختیار کرے شکر گزاری کرو، تو بھر کراری کرو، تو بھر کے منافع تمہارے لئے مُباح کئے تاکہ تم ایمان وطاعت اختیار کرے شکر گزاری کرو، تو بھر بھر کراری کرو، تو بھر کے بھر کراری کرو، تو بھر کے بھر کا دبال آئی کو بر داشت کر ناپڑے گا اور کا فروں کا کفر ان کے رب مزوج کی کے برخواتا ہے اور آخرت میں کا فروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے اور آخرت میں کا فروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے اس کی دیا ہے جائی گے۔

النظامی فرمایا کہ اے صبیب آب اپنی قوم کے مشر کین ہے فرمادیں کہ جن بنوں کوئم اللہ تعالیٰ کاشریک تخبیر اتے ہواوران کی پوجا مشاد الحصاد کو انہوں نے زمین میں ہے کون ساحصہ بنایا ہے یا آسانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے معاد کا انہوں نے زمین میں ہے کون ساحصہ بنایا ہے یا آسانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے

طلادو)

وَمَنْ يَقْنُتُ ٢٢ ﴾ شِرُكُ فِي السَّلَوٰتِ ۚ آمُرا تَيُنَاهُمُ كِتُبًّا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلَ إِنْ يَعِدُ الطَّلَهُ مر کو کا مسلو ہے۔ آسانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن ولیلوں پر ایں ؟بلکہ ظالم آئی مثمالیہ بَعْضُهُمُ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْمًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّلَوْتِ وَالْاَ مُضَالَ النَّالِيَ و مرے کو دھوکے، فریب کابی وعدہ دیتے ہیں ، بیشک الله آسانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وکئے ا وَلَيِنُ زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنُ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّ ذَكَانَ حَلِيمًا غَفُوْمُا ۞ وَأَنْسُهُ اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تواللہ کے سواانہیں کوئی نہ روک سکے گا۔ بیشک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے © اور انہول نے اپنی قبموں ٹر بِاللهِ جَهْدَا يُهَانِهِ مُلَيِنْ جَاءَهُ مُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهُلَى مِنْ إِخْلَا حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قشم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرسٹانے والا آیا تووہ ضرور تمام امتول میں ہے (ہر)ایک است میں ا الْأُمَمِ فَلَبَّاجَاءَهُ مُ نَذِيرٌ صَّازَادَهُمُ إِلَّا نُفُوْمَ اللَّهِ اسْتِكْبَارًا فِالْاَرْنِ ہدایت پر ہوں گے (لیکن) پھر جب ان کے پاس ڈرسنانے والا تشریف لایاتواس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا 0 زمین می برالیابات وہ معبود ہونے میں الله تعالیٰ کے شریک ہو گئے یا الله تعالیٰ نے ان مشر کین پر آسان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس لے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے کسی کو اپناشریک بنایا ہے اور مشر کین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن ولیلوں پر ممل کا ایں اگ میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ ظالم لوگ آ لیل میں ایک دوسرے کو د ھو کے ، فریب کا بی وعدہ دیتے ہیں کہ ان میں جو پرکانے دا۔ ہیں وہ اپنی چیروی کرنے والوں کو د ھو کا دیتے اور بتوں کی طرف ہے اُنہیں باطل امیدیں ولاتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گ آیت 41 ﴾ ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی آ سانول اور زمین کوروکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے حرکت نہ کریں ورنہ آسان وزمان در میان شرک جیسی منفصیت ہو تو آسان وزمین کیے قائم رہیں اور قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ ہے ہے جائیں تواللہ تعالی کے ساکولوہ انہیں روک نہیں سکتا۔ بیشک الله تعالیٰ جِلم والا ہے ای لئے وہ کفار کو جلد سزانہیں دیتااور جو اس کی بار گاہ میں توبہ کرلے تواہے بھے آیت 42 ) و فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی الله علیه والہ وسلم کی بعضت سے پہلے قرایش نے یہود بوں اور عیسائیوں کے اپنے دسولوں کو جلالے کا بارے میں کہاتھا کہ اللہ تعالٰی اُن پر لعنت کرے کہ اُن کے پاس اللہ تعالٰی کی طرف ہے رسول آئے اور اُنہوں نے امیں جندانگا پر قت میں کہاتھا کہ اللہ تعالٰی اُن پر لعنت کرے کہ اُن کے پاس اللہ تعالٰی کی طرف ہے رسول آئے اور اُنہوں نے امیں کی قشم! اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم اُن سے زیادہ راہِ راست پر ہوں گے اور اس رسول کومانے میں ان سے بیز کردہ کی سبقت لے جائیں گے کیکن جب ان کے پاس حضور سیّد المرشلین سلیانله علیہ والہ وسلم تشریف لائے تو حق وہدایت سے ان کا کڑے ہی پر بعد ہیں : آیت 43 ﴾ اس آیت کے دو معنی ہیں: (1)زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق وہدایت سے کار زغراً کا طدوو) اَلْمَتْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾





وَمَنْ يَفْنَكُ ٢٢ ﴾ ¥ (V-1: 177 € ( 199 ) لِين أَوَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَ عَلىصِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ فَ تَنْزِيل بق م منت والے قرآن کی قشم O بیٹک تم رسولول میں سے ہو O سید می راہ پر ہو O عزت والے الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ أَى لِتُنْفِى مَ قَوْمًا مَّا أَنْفِي ابَا وَهُمُ فَهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ﴿ لَقَدُ حَقَّ مران کا تارا ہوا<sup>©</sup> تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفات میں پڑے ہوئے ہیں بیٹک ان میں آن ا ﴾ په حروف منظعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، نیز ایک قول کے مطابق میہ سیّد المرسلین مل ملیدوالہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے۔ اہم ہا تیں: (1) کسی کایسین "اور طلانام رکھنا منع ہے کیونکہ بقولِ بعض علماء ممکن ہے کہ سے وانوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، کیاعجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جو غیرِ خدا پر صادق نہ آسکیں۔(2) اعلیٰ ھڑت رمنہ اللہ علیہ کے بقول می**ے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں ، ہو سکتا ہے ان کا کو کی ایسا معنی** ہوجو حضور اقد س سلی الله علیہ والہ وسلم کے لئے خاص ہو اور سمی دوسرے کے لئے اس کا استثمال درست نہ ہو۔ یہی رائے زیادہ مناسب ے کونکہ ان ناموں کا حضور اقدی صلی الله علیه والہ وسلم کے لئے مُقدّی نام کے طور پر ہونازیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔(3)جن حضر ات گام" لیمین" ہے وہ خود کو" غلام یلیین" ککھیں اور بتائمیں اور ووسر ول کو بھی اے" غلام یلیمین" کہہ کر بلانا چاہے۔ آبت 4-2 ﴾ ان تين آيات كاخلاصه بيه ب كه كافرول نے حضور يُر نور سلى الله عليه واله وسلم ہے كہا تھا: ''آپ رسول نہيں ہيں اور نہ ہى الله ثلاثے عاری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔"ان کے اس قول کا یہاں الله تعالیٰ نے رد فرمایا اور قر آنِ مجید کی مشم ارشاد فرما کر فرایا عکت دالے قر آن کی قشم!اے پیارے حبیب! بیشک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیاہے اور بلک آپالے سیدھے راہتے پر ہیں جو منز لِ مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید ا<mark>ور ہدایت کاراستہ ہے اور تمام انب</mark>یاءِ کرام علیم هم الحالات پررہ ہیں۔ اہم ب<mark>اغیں:(</mark>1) بار گاہِ الٰہی میں سیّد المرسّلین صلی الله علیہ والہ وسلم کا مقام اتنابلندہ کہ کافروں کی طرف ے آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب الله تعالی خو و ارشاد فرماتا ہے۔(2) الله تعالی نے آپ کی رسالت پر اپنے مُقَدّ س کلام قِ أَن مِيدِ كَي قَهِم ارشاد فرما تي سے ۔ (3) نبي كريم صلى الله عليه واليه وسلم كاراسته بحي صراط مستقيم ہے۔ أبت 6.5 ﴾ فرمايا كه قرآن خكيم ال رب تعالى كانازل كيا مواج جوعزت والااور مخلوق پر مهربان ب- قرآن اس لية نازل كيا تاكه ا میب!آپ قرآن مجیدے ذریعے اس قوم کوعذ اب البی سے ڈرائیں جس کے باپ داداکے پاس عذابِ البی سے ڈرانے کے لئے لونی اسے سے کوئی رسول ملیہ النلام نہ پہنچا جسکی وجہ ہے بیہ لوگ ایمان اور ہدایت ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اہم ہات: قوم عزار اس ر المنظم المنظم الله الله الله الله عليه والله وسلم سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے اور عرب میں حضرت اساعیل علیہ منظم اللہ کے ان میں نبی کریم صلی الله علیہ والله وسلم سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے اور عرب میں حضرت اساعیل علیہ وہ کے بعدے لے کر سر کار دوعالم سلی الله علیہ دالہ وسلم تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت میں البرانام کے بعدے لے کر حضور پر تور سلی الله ملید والبروسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں الایا-استان کا خاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثریر اللہ تعالیٰ کاعذ اب واجب ہو چکاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے از لی علم سے جانتا ہے۔ معالیٰ ماریک جلدوو 399 اَلْمَازُلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾



11-1.: FT ( 1.1)

وَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ لَا يُبْصِرُ وْنَ ﴿ وَسَوِآعٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْكَ رُاتُهُمْ آمُر لَمُ تُنْوَرُهُ هُد پر انس اوپر نے (مجی) ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ د کھائی نہیں دیتا Oاور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے لايُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهَا تُنْذِرُ مُ صَنِ التَّبَعَ الذِّ كُرَوَ خَشِى الرَّحْلِنَ بِالْغَيْبِ \* یہ ایان نہیں لاگیں گے © تم تو صرف اے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمٰن ہے بغیر دیکھے ڈرے لَيَشْرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّا جُرِّكُرِيْمٍ ۞ إِنَّانَحُنُ نُحِي الْمَوْتَى وَ نَكْتُبُ مَا قَلَّ مُوْا لا ہے بخش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو⊙ بیشک ہم مُر دول کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو (عمل) انہوں نے آگے بھیجا وَاثَامَهُمْ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنُهُ فِي إِمَامٍ صَّبِيْنٍ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا لوران کے پیچیے چیوڑے ہوئے نشانات کواور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شار کر رکھی ہے O اور ان سے شہر والوں

ع الم

آیت 10 🤻 فرمایا کہ اے حبیب! جن کا فروں کا کفر پر جے رہنا تقدیرِ الٰہی میں لکھاہوا ہے آپ کا انہیں عذاب الٰہی ہے ڈرانا یانہ ڈرانا ان ے بن میں برابر ہے، بیدا نہیں کوئی نفع نہ دے گااور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ اہم یا تیں: (1) کا فروں کا ایمان نہ لانا اس وجے نہیں کہ خدانے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا بلکہ خو د ان کا فروں نے ضد وعناد کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت فترکر لی تھی۔(2)ر<mark>سولِ کرت</mark>یم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کا فرول کو اللہ تعالیٰ کے عذ اب سے ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اپنے حق میں نہ ٹارانے کے برابر نہیں ہے <mark>کیونکہ ڈرسنا کر آپ</mark> نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تبلیغ کرنے کالواب ملے گا۔ آبت11 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! آپ کے ڈ<mark>رسنانے اور خوف دلانے سے دہی نفع اٹھا تاہے جو قر آن مجید کی پیروی کرے اور اس می</mark>س دیئے گئے احکامات پر عمل کرے اور الله تعالیٰ کے غیبی عذاب ہے اپوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں ڈرے اور جس کا بیہ حال ہے تو آپ ے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشار<mark>ت</mark> دے ویں۔

<u> آیت 12 ﴾ فرمایا کہ بیتک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت ہے مر دوں کو زندہ کریں گے ، نیز دیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک</u> الربرے انمال کئے وہ ہم لکھ رہے ہیں تا کہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جمودان العد چھوڑ گئے خواہ وہ طریقے نیک ہوں یابرے ، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوچ محفوظ میں ہر چیز ہم نے شار کرر تھی ع-اہم بات: لوگ جو طریقے اپنے چیچے چھوڑ گئے وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، نئے اچھے طریقوں کو بدعت حسّنہ یعنی ا الله عن کتے ہیں اور پیے طریقہ نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں ثواب پاتے ہیں اور برے طریقوں کو بدعت سپیئہ یعنی برنی برعت کتے بیں اپ طریقتہ نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ درس: جاری رہنے والے گناہوں کا الملا فرانا كرنے والے اپنے انجام پر غور كريں كہ جب اپنے گناہوں كے ساتھ دوسر ول كے گناہوں كا بوجھ ان كے كندھے پر المن بو كاتران كاكبياحال وو كاله

ہے۔ ایسے 13 کی ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اکفار مکد کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیس تاکہ تغيير تغليم القرآن

401



٢١-١٩:٣٦ كا الله ١١٠٠ ١١ الله ١١٠٠ الله ١١٠ الله ١١٠٠ الله ١١٠ الله ١١٠٠ الله ١١٠ اله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ اله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ الله ١١٠ اله ١

## مَنْ لَا يَسْئَلُكُمُ الْجُرَّاوَّهُمُ مُّهُ تَكُونَ ٠

جوتم ہے کوئی معاوضہ نہیں ما تگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں 🔾

لیجت کوبد طونی کہتے اور اس سے انکار کرتے ہو تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اہم یا ٹیں: (1) الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو عوری ہوں کو جمااورانہیں انکیف پہنچانے کی دھمکیاں ویناکا فروں کا طریقہ ہے۔ (2) اصل نموست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ (لا) بجولوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل ماکل ہوں تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بابر کت ہجھتے ہیں اور جی بین اور جی بین اور بین کرتے اور است ناپیند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ بین کرتے اور است ناپیند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ بین تو ہے تھاں کی نوب سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آپس میں لڑائی جھڑ اثر وع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، الرچان سب کی حقیق وجہ بچھے اور ہو شرعی طور پر کوئی شخص، کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تھوڑ نہیں اربی نظام نا اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے ہوئے این اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے اس بیا اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے اس بین خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے ہیں اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوں نہیں ہوئی خالے ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہوئی خالے ہوئی خالے سے بین اس کا کوئی تھوٹ کی خالے ہوئی خالے کی خالے سے بین اس کا کوئی تھوٹ کی خالے ہوئی خالے کی خالے سے بین اس کو کی خالے ہوئی خالے کی خالے اس کی کوئی خالے کی خالے سے بین اس کا کوئی تھوٹ کی خالے کی کوئی خالے کی کر خالے کی کرنے کوئی خالے کی کوئی خالے کی خالے

المستورات کے پیغام کو نہ مائے۔ جاری تھااور قوم اُن رسولوں کو شہید کرنے ، ایذاء پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ مانے پر تکی ہوئی تھی ، ای الاسانیہ بات ایک مر درمومن تک پہنچی ، وہ الله تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کیلئے بھا گاہوا آیا اور ان ہے کہنے لگا:

المان ایرانی قوم! ان رسولوں کی پیروی کرو، اِن کے حقائیت پر ہونے کی بیہ بڑی واضح دلیل ہے کہ اِن کا اِس پیغام پہنچانے میں کوئی مفاوضہ ضمیں مانگتے ، نیز میہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کی با تیس سمجھ میں آنے والی ہیں۔





آیت 24.23 کی اقتصان پر بخیانا چاہ تو بیت مجھے کوئی نفع نہیں پر بخیا سکتے کیو نکہ وہ سفارش کرنے کے اہل نہیں اور نہ آلاہ اللہ تعالی کو جھوڑ کر ان بتوں کو اپنامعبود بنالوں جوالیہ رحمٰن عزوج بن مجھے کوئی نفع نہیں پر بخیا سکتے کیو نکہ وہ سفارش کرنے کے اہل نہیں اور نہ آلاہ اللہ تحرارت کے در بنالوں جب تو بیت علی کے اور بتوں کا ہے بس ہونا اس بات کی دکیل ہے کہ بت عبادت کے متحق ہر کوئی اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنامعبود بنالوں جب تو بیشک میں تعلی گر اہی میں بول گاکیو نکہ عاجز بتوں کو فالق حقی میں اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنامعبود بنالوں جب تو میں تعلی میں اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اؤن مل چکاہے وہ ضر ور شفاعت کریں گے۔ کر سکیں گے۔ کر اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اؤن مل چکاہے وہ ضر ور شفاعت کریں گے۔ آئیس کے ایک میں تعلی میں تمہارے اس دب پر ایمان لے آبابوں جس کاتم انکار کرتے ہو کیونگ وی پر انہاں اور اس کی گئات کا حقیقی رہ ہے؛ تو تم ان رسولوں کی چیر وی کرنے ہے متعلق میر می بات غور سے سنو اور میر کی بات مان اور بھی خور سے سنو اور میر کی بات میں اور جس کی طرف تمہیں چی پر مستقبہ کر دیا ہے اور جس کی طرف تمہیں طرف تمہیں جس بیر انہا ہے اور جس کی طرف تمہیں کی پر مستقبہ کر دیا ہے اور جس کی طرف تمہیں جس نے جمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں جس نے جمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں اور اس کی طرف تمہیں جس نے جمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں کے جس نے جمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں کی ہورے جس نے جمہیں پیدا کیا ہوں جس کی اور دیا ہے اور جس کی طرف تمہیں کی ہورے کیا ہوں کہ کیا دور انہ کیا اور انہیں کھی ہور کی اور دیا ہے دور کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں کیا دیا ہوں کیا ہور کیا گئا اور انہیں کی ہور کیا دیا ہور کیا گئا ہوں کیا دیا ہو گئا کیا دور انہیں کی ہور کیا ہور کیا گئا کیا دور انہاں کیا کیا دور انہاں کیا

آیت 27،26 کی جب لوگوں نے اس مُنگِغ کوشہید کر دیاتو عزت واکرام کے طور پر مُنگِغ سے فرمایا گیا: توجت میں داخل ہوجا جب ادمیر لاب داخل ہوئے اور وہال کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمناکی کہ ان کی قوم کو معلوم ہوجائے کہ الله تعالی نے جھے بخش دیا ہے ادمیر لاب

ٱلْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾









( اللَّهُ ١٠١٦ ع- ١٩ اللَّهُ ١٠١٦ ع- ١٩ عـ اللَّهُ ١٠١٩ عـ ١٩ عـ اللَّهُ ١٠١٩ عـ ١٩ عـ اللَّهُ ١٩ عـ اللّهُ ١٩ عـ اللَّهُ ١٩ عـ اللّهُ ١٩ علم ١٩ على اللّهُ ١٩ عـ اللّهُ ١٩ على الللّهُ ١٩ على اللّهُ ١٩ على الللّهُ ١٩ على

وَاذَاقِيْلَ لَهُمُ اَنْفِقُوْ الْمِسَّاكَ ذَقِكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَهُ وَالِلَّذِينَ امَنُوَ النَّعِمُ مَنَ وَاذَاقِيلَ لَهُمُ اَنْفِقُو الْمِسَّانِ لَكُو اللهِ عَلَى اللهُ ال

البت 4 گھٹوں پر فرق بہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے ہوں کا وجو مسلمینوں پر فرق کر وجو تم نے اپنے گمان کے مطابق الله تعالی کے لئے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھائی جنہیں الله تعالی کھانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا۔ لیعنی الله تعالی ہی کو مسلمین او گوں کا محتاج رہنا منظور ہے ، اس لئے انہیں کھانے کو ویتا الله تعالی کھانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا۔ لیعنی الله تعالی ہی کو حبہ سے مذاتی اڑا نے کے طور پر کہی تھی آیت کے آخر میں فرمایا: تم لاکھی ہو۔ یہ بات انہوں نے کبنوسی کی وجہ سے مذاتی اڑا نے کے طور پر کہی تھی آیت کے آخر میں فرمایا: تم کھی گراہی میں ہی ہو۔ یہ بات یا تو کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اسے مسلمانو! تم کھی گرائی میں ہی ہو۔ ورس: بلاگ ہے۔ یاجب کا فرول نے مسلمانوں کی بیروی کرنے لگ گئے۔ یاجب کا فرول نے مسلمانوں کی بیروی کرنے لگ گئے۔ یاجب کا فرول نے مسلمانوں کی بیروی کرنے بات کاجواب دیا تو الله تعالی نے کا فرول سے فرمایا کہ تم تو کھی گراہی میں ہی ہو۔ ورس: بعض کو امیر اور بعض کو غریب مسلمانوں کی بیروی کو تا ہے یا نہیں اس کا مطاب کا دیا ہو امال اس کی راہ میں علی اطاعت میں خرج کرنا چاہیے اور محتاج کو صبر سے کام لیتے ہوئے کہائی کے کہاں دار کوانیا مال الله تعالی کی راہ میں اور اس کی اطاعت میں خرج کرنا چاہیے اور محتاج کو صبر سے کام لیتے ہوئے مشائے الی پرداضی رہنا چاہیے۔

الباد زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر تم سے ہو تو بتاؤید وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں فرمایا گیا: ان کے الباد زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر تم سے ہو تو بتاؤید وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں فرمایا گیا: ان کے الباد زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر تم سے ہو تو بتاؤید و عدہ کا استظار کررہے ہیں جے حضرت اسر افیل ملیہ اسلام پھو تکلیں البادہ بھی تکلیل ملیہ اسلام پھو تکلیل ملیہ تو لوگ اسے تھر والوں کے در میان ہوں گے وہ وصیت نہ کر تکلیل گی اور جو لوگ میں اسلام پھر پورٹ ہوں گے دائل وقت اور اس کی تاریخ کی تھی تھیں ہوئے کہ اسلام بھر پر اسلام کی حکمت کے خلاف ہوا اور انہیں ملیل ملیم میں تاریخ کی تعلیل کی حکمت کے خلاف ہوا اور انہیں ملیم میں تاریخ کی تعلیل کی حکمت کے خلاف ہوا اور انہیں ملیم میں تاریخ کی تعلیل کی حکمت کے خلاف ہوا اور انہیں ملیم میں تاریخ کی تحقیق میں ملیم میں تاریخ کی تعلید کی کا تقاضایہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں ملیم کی طور پر آئے والی چیز پر تنبیہ فرمائی گئی۔ عقلندی کا تقاضایہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تعلید کی کا تقاضایہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تعلیل کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعلیل کی تاریخ کی تعلیل کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعلیل کی تاریخ کی تاریخ





الْمَنْزِلُ الْخَامِسِ ﴿ 5 ﴾







وَمَالِيَ٣٢ الين ٢٦:٨١-٨١ ١٠ الْاَخْلَقْلُهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَا ذَاهُوَ خُصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ الْمُ ر ہے اے ایک بوندے بنایا پھر تب ہی وہ تھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے O اور ہمارے لیے مثال ویتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔

عَالَ مَنْ يُنْمِي الْعِظَامَ وَهِي مَامِيْمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي آنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

کے لگا: ایساکون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دیے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں⊙ تم فرماؤ: ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ فَ الَّذِي عَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِنَا مَّا فَاذَا آنْتُمْ مِنْهُ

ورور پر بائل کو جاننے والا ہے ، جس نے تمہارے لیے سبر ورخت سے آگ پیدا کی تو جبی تم اس سے

رُونِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَئْ صَ بِقْدِي عَلَى آنُ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ \*

آگ جلاتے ہو⊙ اور کیا جس نے آسان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کردے؟ کہ کیا آپ گایہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اِے زندہ کرے گا؟ رسول الله صلی اللہ علیہ ور عم نے فرمایا: بال! اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں واخل فرمائے گا۔ اس پر بیہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ ان نماآبات کا خلاصہ بیہ ب کہ جو انسان گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد الله تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کر نانا ممکن سمجھتا ہے، اپنے ئبالیں دیکھا کہ ابتدا میں گلی ہوئی ہڈی ہے بھی حقیر ترایک گندہ نطفہ تھا، الله تعالیٰ کی قدرتِ کا ملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا آبیا خرد انبان ہوا کہ الله تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھڑنے آگیا،اور وہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھے مل کر ہمارے لئے مثال دیتا ہ کہ وہ ذی اوالی بھری ہوئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی اور یہ کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ے۔ اے جیب! آپ اس سے فرمادیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گاجس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو بانے والا ہے اور جب اس کا علم مجی کامل ہے ، قدرت مجی کامل تو پھر متمہیں دوبارہ زندہ کئے جانے کومانے میں کیوں تأمل ہے۔ این 80 کا ارثاد فرمایا: جس نے تمہارے لیے سبز در خت ہے آگ پیدا کی۔ عرب کے مَر خ اور عَفار نامی دو در خت ہوتے ہیں، جب ان کی سبز فالمي كان كرايك دوسر عبرر كرى جامين اوان سے آگ تكلتي ہے حالانك وہ اتنى تر ہوتى بين كدان سے پانى عبيتا ہو تا ہے۔اس بيس قدرت كى می نیب نشان کے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو ا الله المثلق كا يه عكمت بوه الرايك بدن يرموت كے بعد زندگی دار د كرے تواس كی قدرت سے كيا مجيب ناممكن ہے!! 

ا المراس معلومات کوشام ہے المان دوراس کا علم تمام معلومات کوشام ہے اوراس کی قدرت کامل اور اس کا علم تمام معلومات کوشام ہے اوراس کی قدرت کامل اور اس کا علم تمام معلومات کوشام ہے اور اس کی جنہ کو اس معلومات کوشام ہے اور اس کا علم تمام معلومات کوشام ہے اور اس کی جنہ کو اس معلومات کوشام ہے اور اس کی تعلیم ہے کہ اس کی تعلیم ہے کوشام ہے کہ معلومات کوشام ہے کہ اس کی تعلیم ہے کہ اس کی تعلیم ہے کہ کام ہے کام ہے کام ہے کہ کام ہے کام ہے کہ کام ہے کام ہے کہ ک عظم ان الهيد الرخے والا اور سب پچھ جاننے والا ہے۔ اہم ہات: آسان وزیین کی مثال او گوں کی عقل کے مطابق دی کہ بڑی چیز کو عدار ان میں اور سب پچھ جاننے والا ہے۔ اہم ہات: آسان وزیین کی مثال او گوں کی عقل کے مطابق دی کہ بڑی چیز کو

ا السادلا مجونی جنز کو بھی پید اگر سکتاہے ورند خدا کے لئے جھوٹی بڑی چیز کے پید اگر نے میں کوئی فرق نہیں۔اس کی قدرت سب افعال کا اللہ میں اللہ سکتاہے ورند خدا کے لئے جھوٹی بڑی چیز کے پید اگر نے میں کوئی فرق نہیں۔اس کی قدرت سب - - 1122 2018

415



## وَالشَّفْتِ صَفًّا ﴿ فَالزُّجِرْتِ زَجُرًا ﴿ فَالتَّلِيْتِ ذِكُمًّا ﴿ إِنَّ وَالنَّالِيْتِ ذِكْمًا ﴿ إِنَّ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

المربيه المربية المرب

قرار المعبود خرور ایک ہے 0 آسانوں اور زمین کا اور جو پیچھ ان کے در میان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے 0 ایت آیا آیت میں الله تعالی نے صفیں بائد ھنے والے چند گروہوں کی قشم یاد فرمائی، ان کے بارے میں مضرین کے 13 قوال ہیں:

(1) ان ہم مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بہتہ ہو کر الله تعالی کے تعلم کے منظر رہتے ہیں۔ (2) ان سے مراد غازیوں کے ماہوین کے گروہ مراد ہیں جو تبجد اور تمام نمازوں میں صفیں بائدھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ (3) ان ہم مراد فاریوں کے گروہ مراد ہیں صفیں بائدھ کر وشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اہم بات: یہاں صف بائد ھنے والوں کی قشم ارشاد فرانے معلوم ہوا کہ صف بائد ھنا ہمت امیت اور فضیلت کا باعث ہے۔

آبت کے اسے پہلی آیت میں صفیں بنانے والوں کی تغییر میں ذکر کر دہ تین اُ قوال کے مطابق یہاں جھڑک کر چَلانے والوں سے مرادیاتیال پر مقرر فرشتے ہیں جو بادل کو حکم دے کر چلاتے ہیں۔ یاان سے علام اد ہیں جو وعظ و نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر یعنی بھن اُنا آبات موقع محل اور موضوع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چَلاتے ہیں یاان سے غازی مر اد ہیں جو گھوڑوں کو فیٹ کر جادیں جاتے ہیں بیاان سے غازی مر اد ہیں جو گھوڑوں کو فیٹ کر جادیں جلاتے ہیں۔

آب 3 آب کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نماز میں تلاوت کرتے ہیں یاوہ علام ادہیں جو اپنے پانٹ ٹی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یاوہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ورس تا تلاوت فرآن برق اعلی عبادت ہے،البذااے سفر و خضر کسی حال میں بھی نہ جھوڑا جائے۔

انتها کارگار تعجب کے طور پرنی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ" کیا اس نے بہت سارے خداول کو ایک خداور کو ایک خداور کو ایک خداور کارد کرتے تھے کہ " کیا اس نے بہت سارے خداول کو ایک خداور کارد کرتے خدار دیا الله تعالی نے مذکورہ بالا چیزوں کی قشم یاد فرما کر بتوں کے پجاریوں کارد کرتے اس آیت اسٹر الله تعالی ہوں کو اپنا معبود قرار نہ دو۔ اہم بات: حقیقی اعتبارے اس آیت میں تعلید کیا تھا اللہ کیا گیا ہے۔

الفلت ١١٠٦ ١٠٠١) وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ إِنَّازَيَّنَّاالسَّمَآءَالدُّنْيَابِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطِنِ مَّا رَبُّ رے رہیں است کر است کی اسان کو شارول کے علمار سے آرات کیا کا اور ہر سریش شیطان سے طالب اللہ اللہ لا يَسَّبَعُونَ إِلَى الْهَلَا الْاَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُوْرُ الْوَالَةُ وہ شاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا کتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے O (انہیں) بھگانے کیلئے اور ان کے ا عَنَابٌ وَّاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۖ مہار کا عذاب ہے 0 مگر جو ایک آدھ بار (کوئی بات) اُنچک کر لے چلے تو روشن انگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے 0 ممیشہ کا عذاب ہے 0 مگر جو ایک آدھ بار (کوئی بات) اُنچک کر لے چلے تو روشن انگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے 0 فَاسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا آمُر مَّنْ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقْنُهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّا زِبِهِ توان سے پوچھو، کیا اِن لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری (دوسری) مخلوق کی۔ بیشک ہم نے انہیں چینے والی میٰ ہے ہاں آیت 7،6 ﴾ آسان کو ستاروں سے سجانے کے دو فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ (1)زینت کے لئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کد بینگ جمنے نیچے کے آسان کوشارول کے سنگھارے آرات کیا کیونکہ دیکھنے والے کوسارے ستارے پہلے آسان پرایسے محسوس ہوتے ایں جے کی جادر پر رنگ برنگ موتی بھرے ہوئے ہیں۔ (2) سر کش شیطانوں سے آسان کی حفاظت کے لئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسان کو ہرایک نافرمان شیطان ہے محفوظ رکھنے کے لئے ستاروں سے حبایا کہ جب شیاطین آسان پر جانے کاارادہ کریں توفر نئے شهاب مار کران کودور کردیں۔ آیت8-10 🐉 شیاطین آ سان کے قریب جاتے اور بعض او قات فرشتوں کا کلام سن کراس کی خبر کاہنوں کودیے۔الله تعالیٰ شِہاب کے ذریعے شیطانوں سے آسان کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ فرمایا: شیاطین آسان کے فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لئے عالم ہالاگی طرف کان نہیں نگاسکتے اور وہ آسان کے فر شتوں کی گفتگو نہیں س سکتے اور جب وہ گفتگو سننے کے لئے آسان کی طرف جائیں آالیما دور کرنے کے لئے ہر طرف سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے، یہ ان کا دنیا میں عذاب ہے اورآ خرت میں ان کے لئے بیشہ عذاب ہے اور اگر کوئی شیطان ایک آ دھ بار فر شتوں کی کوئی بات من کر بھا گئے لگے توروشن انگارااے جلانے یاایذا پہنچانے کے ش ای کے چھے لگ جاتا ہے۔ آیت 11 الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفارِ مکہ سے بید چیس: کیا ان کی پیدائش زیادہ مضوط ع جاری دو سری مخلوق مثلاً آسان، زمین اور فر شنوں وغیرہ کی ؟ تو جس قادرِ برحق کو آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق کو پیداکر دینا پھو گل و شوار نہیں توانسانوں کو پیدا کرنااس پر کیامشکل ہو سکتا ہے۔ بیشک ہم نے انسانوں کو چیکنے والی مٹی سے بنایا، بیران کے کمزور ہوۓ گا اس کیا ایک اور دلیل ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جو کوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی اوراس میں ان پرایک اور دلیل قائز فرال لا تعریب سے سے انتقال گئی ہے کہ جسم کے گل جانے اور مٹی ہو جانے کہ بعد اُس مٹی ہے کچر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانے ہیں؟ جب اوہ موجودالله بنائے والاموجود تو پھر دوبارہ پیدائش کیے محال ہوسکتی ہے؟ جلدووا اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾

مَلْ عَجِبْتَ وَيَشْخُرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَنْكُرُونَ ۞ وَإِذَا مَا وَا بر كَا رَيْ تَعِب كَيا اور وه لذات ارائے جين ( اور جب انہيں سمجايا جائے تو سمجھتے نہيں ( اور جب كوئي نشائی يَةً يَسُتُسْخِرُوْنَ ﴾ وَقَالُوٓا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحُرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ عَاذَا مِثْنَا ا کھنے ایں تو مختل کرتے ہیں 0 اور کہتے ہیں ہے تو کھلا جادو ہی ہے 0 کیا جب ہم مر کر

وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ أَوَ ابَّآؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَقُلُ نَعَمُ

على اور بُديان ہو جائيں گے تو كيا جم ضرور اٹھائے جائيں گے؟۞ اور كيا جمارے الكے باپ دادا تبحى؟۞ تم فرماؤ: بال

وَٱنْتُمُ ﴿ خِرُونَ ﴿ فَإِنَّهَا هِيَ زُجُرَةٌ وَّا حِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَالُوا ار ان وقت تم ذلیل و رسوا ہو گے 🔾 تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہو گی تو جھی وہ دیکھنے لگیں گے 🔾 اور کہیں گے:

لْوَيْلِنَاهْنَايُومُ الدِّيْنِ ۞ هٰنَايَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَثِّر بُونَ ﴿ عَ

ا الله فرانیا یه بدل کا دن ۵۰ یه وه فیل کا دن به جے تم جھٹلاتے تھ

ان چار آیات کا خلاصہ بیرے کہ اے حبیب! آپ نے کفار مکہ کے انکار پر تعجب کیا کہ آپ کی رسمالت اور مرنے کے بعدافتے پر دلالت کرنے والی <mark>واضح نشانیوں کے باوج</mark>و د وہ کس طرح انکار کرتے ہیں اور وہ کفار آپ کا اور آپ کے تعجب کرنے کا یا ا نے ایم اٹھنے کامذاق اڑاتے ہیں اور جب انہیں کسی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو لمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ تو کھلا جادوہی ہے۔

<u> آیت1746 ﴾</u> ان دوآیات میں کفارمکہ کاایک سوال ذکر کیا گیاہے کہ کیا جمیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرورزندہ کیاجائے گاحالا نکہ جم آگاہو چکے ہوں گے اور ہماری صرف بڈیاں باقی ہوں گی ا<mark>ور</mark> کیا ہمارے اگلے باپ داوا کو بھی دو<mark>با</mark>رہ زندہ کیا جائے گا حالانکہ انہیں م مساوے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ کفار کے نز دیک چونکہ اُن کے باپ داوا کا<mark>ز ندہ کیا جانا خو د اُن کے زندہ کئے جانے ہے زیادہ بعید</mark>

قاس لے انہوں نے میہ کہار

الله تعالى نے اپنے حبیب سلی الله علیه واله وسلم سے فرمایا که آپ ان کفارے فرماویں: بال! تم سب دوباره زنده کئے جاؤ کے اور

ل اتت تمهاداحال مید ہو گاکہ تم ذکیل وڑ سواہو گے۔

است الله الله تعالی دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گاتووہ نفخ ثانیہ کی ایک ہی ہولناک آواز ہوگی اوروہ ای وقت زندہ میں میں اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گاتووہ نفخ ثانیہ کی ایک ہی ہولناک آواز ہوگی اوروہ ای وقت زندہ المرابط انعال اور چیش آنے والے احوال دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! فرشتے ان سے کہیں گے کہ "بیہ انصاف کا النظام المراكادن ہے اور یہ وہ فیلے كادن ہے جے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ درس: قیامت کے بہت سے نام إیل اور بدنام مان کے کاموں کے کانا ہے ہوریہ وہ یہے ہون ہے ہے ہوئی ہے۔ مان کے کانا ہے ہیں۔ زیادہ ناموں میں عقلند لوگوں کے لئے تنبیہ ہے کیونکہ قیامت کے ہرنام کے تحت ایک راز ہے المائے موسے فالاسے ایل-زیادہ نامول میں سمند تو تول سے سے جید ہے ۔ المائے موسے کے تحت ایک معنی ہے ، تو نہمیں اس کے معانی کی معرفت اور پیچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہے۔ انگری میں سے تحت ایک معنی ہے ، تو نہمیں اس کے معانی کی معرفت اور پیچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہے۔

المَازِلُ السَّادِس ﴿ 6 ﴾











بَقْ رَكِي ور ہم نے بعد والوں میں اس كى تعریف باتی رکھی ٥ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو٥

آبت 74-71 کے حبیب! بیٹک کفارِ قریش سے پہلے بہت سے اگلے لوگ ای وجہ سے گر اوہوئے کہ اُنہوں نے اپنے باپ دادائی ملاور نہ چوڑی، بیٹک ہم نے ان بیس انبیاءِ کر ام علیم اُلٹلام بھیج جنہوں نے ان کو گمر اہی کے برے انجام کاخوف دلا یالیکن اُنہوں نے پہلے بالی بار داداؤں کی پیر وی نہ چھوڑی اور انبیاءِ کر ام علیم اُلٹلام کا کبنانہ مانا جس کی وجہ سے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام سے ہوا کہ اولاب ہے بالک کر دیے گئے جبکہ الله تعالی کے بیخ ہوئے ایمان دار بندے عافیت میں رہے اور انہوں نے اپنے اظلام کے عبب اولاب نے بالی کر دیے گئے جبکہ الله تعالی کے بیخ ہوئے ایمان دار بندے عافیت میں رہے اور انہوں نے اپنے اظلام کے عبب مالی کر دیے گئے بندوں میں شامل کرنے کی اولی کی بیر اور کرخود کو پینے ہوئے بندوں میں شامل کرنے کی اولی خور کرنے و کی بندوں میں شامل کرنے کی اولی کی جائے۔

آبت 76,75 کی بہال سے اللہ تعالی نے رسولِ خدا سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تسلی اور ان کی امت بیس سے گفر کرنے والوں کو عذا ب سے لفر 76,75 کی بہال سے اللہ تعالی نے فرمایا: نوح علیہ النام نے جمیس پکارااور المائے کے انبیاء کرام جیم النام کے جمیس اللہ تعالی نے فرمایا: نوح علیہ النام نے جمیس پکارااور بم الناقی م پرعذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کرنے کی درخواست کی توجم کیا ہی ایچھے جواب و بینے والے ہیں کہ ہم نے اُن کی المائیل کا اور شمنوں کو غرق کرکے ہلاک کیا جبکہ حضرت نوح علیہ النام کو اور جوال المائیل کا اور شمنوں کو غرق کرکے ہلاک کیا جبکہ حضرت نوح علیہ النام کو اور جوال

الفان لائے المبیں غرق ہونے سے نجات دی۔

اَلْمَتْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾







عَبِهُ نِيْ إِنْ شَكَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَكُنَّا ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ ر میں ہے جاتا ہے جی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے O توجب ان دونوں نے (ہمارے تھم پر) گردن جھکادی اور ہاپ نے بیٹے کو وفائد اللہ فقریب آپ جھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے O توجب ان دونوں نے (ہمارے تھم پر) گردن جھکادی اور ہاپ نے بیٹے کو لَهُيْنِ ﴿ وَنَا دَيْنُهُ أَنُ يَيَّا بُرُهِيْمٌ ﴿ قَنُ صَدَّ قُتَ الرُّءُ يَا ۚ إِنَّا بیٹائے بل لایا(اس وقت کا حال نہ پوچھ) 0 اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اسے ابراہیم! 0 بیٹک تو نے خواب کی کر د کھایا ہم لَّهُ إِلَىٰ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّ هٰنَ الَهُ وَالْبَلَّوُ الْمُبِينُ ۞ وَ فَدَيْكُ مگارنے والوں کوالیا بی صلہ دیتے ہیں O بیشک سے ضرور کھلی آزمائش متحی⊙ اور ہم نے اساعیل کے فدیے میں

ار ایم یا اندام کی ضرور پات بین ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابر اہیم علیہ الندام نے فرمایا: اے میرے ع ایں نے خواب دیکھا ہے کہ میں متہیں فرج کررہا ہوں، اب اتو دیکھ لے کہ تیری کیارائے ہے؟ اس فرزند از جمند نے عرض کی: ن میرے باب! آپ وہی کریں جس کا آپ کو الله تعالی کی طرف سے حکم دیا جارہا ہے۔ اگر الله تعالی نے چاہاتو عنقریب آپ مجھے

وٰ اول میں سے یائیں گے۔

الرقعيم الحرآن

آب 103-105 الله جب حفرت ابراجيم عليه النلام اور ان كے فرزندنے حكم البي كے سامنے سرتسليم خم كر ديااور جب حضرت ابراہيم ہالا ہے اپنے فرزند کو ذ<sup>نع</sup> کرنے کاارادہ فرمایا توان کے فرزندنے عرض کی: اے والد محترم! اگر آپ نے مجھے ذ<sup>نع</sup> کرنے <mark>کاارا</mark>دہ کراہے اوپہلے بھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں اور اپنی حجری کو اچھی طرح تیز کرلیں اور مجھے ذیج کرنے کے لئے پیشانی ك الاع اوراكر آپ مناسب مجھيں توميري قيص ميري مال كودے دي تاكد انہيں تسلى ہو۔ حضرت ابر اہيم عليه التلام نے قرمايا: ا الله الله العالى كر مكم ير عمل كرنے ميں ميرے كننے اجھے مدو گار ثابت ہورے ہو-اس كے بعد بينے كواچھى طرح بلموریا کچرانی چجری کو تیز کیااوراپنے فرزند کو منہ کے بل لٹاکر ان کے چبرے سے نظر ہٹالی، پھر ان کے خلق پر حپھری چلادی تواللہ فلل ان کے ہاتھ میں جھری کو پلٹ دیا، اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی: اے ابر انہم! تم نے اپنے خواب کو چے کر د کھایا اور اپنے اُنْهُ کُوانا کے لئے بے درایغ پیش کر کے فرماں بر داری کمال کو پہنچادی، بس اب اتناکا فی ہے، یہ ذبیحہ تمہمارے بیٹے کی طرف سے فریب اے فرن کردور مزید فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا معنی بدے کہ حضرت ابر اہیم علیه النظام المانات ماجزادے اس اطاعت میں نیکی کرنے والے تھے تو جس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزادی ای طرح ہم ہر على كما الما كوجزادي كي

منت 106 المثاد فرمایا: بیشک مد ضرور تحلی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ انتلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش الاُ فیمالادابِ حکم خداوندی ہے اس میٹے کو بھی قربانی کے لئے پیش کر دیا جے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، الرکامالاار آنکھوں کا اور تھا اور یہ سب سے سخت آزماکش تھی۔

نشراں کے فرمایا:اور ہم نے اساعیل کے فدیے میں ایک بڑاؤ بچہ دیدیا۔ اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑافر مایا گیا مور





وَمَالِيَ ٢٢ 🎉 وَّتَذَكُرُ وَنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿ اللَّهَ مَ بَكُمُ وَمَ بَالِمَ الْأَوَّ لِيْنَ ﴿ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴾ قُلُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا قُلْهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴾ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴾ قُلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴾ قُلُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا قُلْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا تُوالِيْنَ ﴾ قُلُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا قُلْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا قُلْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ و ک کا کا و کا است کا ہو گا۔ اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ O اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے کہ پھر انہوں سے اپنے ہو فَانَّهُمُ لَمُحْضَمُ وْنَ أَنِي إِلَاعِبَا دَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ فَيَا تو وہ ضرور چیش کئے جائیں گے O مگر اللہ کے پخنے ہوئے بندے O اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باتی رکمی Oly عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ۞ إِنَّا كُنُ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّ فَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سلام ہو 🔾 بیٹک ہم نیکل کرنے والول کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں 🔾 بیٹک وہ ہمارے اعلیٰ در جہ کے کامل ایمان والے بندول بیں ہے۔ وَ انَّ لُوْطًا لَّهِنَ الْبُرُسَلِينَ ﴾ إِذْ نَجَّيْنُهُ وَ اَهْلَةَ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجُهُ لَا اور بینک لوط ضرور رسولوں میں ہے ہے 0 جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخش 0 مگر ایک برماغ فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿ ثُمَّ وَمَّا الْأَخْرِيْنَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَهُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْهِيلًا رہ جانے والول میں ہوگئی ۞ پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرمادیا ۞ اور (اے لوگو!) بیٹک تم صبح کے وفت ان کے پائ ہے گزرےٰ ہوں ہو جبکہ اس رب تعالیٰ کی عبادت کوتر ک کرتے ہوجو بہترین خالق ہے اور وہ تمہارارب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداکا محل رب آیت 127-128 ﴾ قوم نے حضرت الیاس علیہ النلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ ہے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب مُر حاضر کئے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے البتہ اس قوم میں ہے الله تعالیٰ کے وہ بَرِ گزیدہ بندے جو حضرت الیایٰ مہاہا ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات یا تی۔ آیت 129 🎉 فرمایا که جم نے حضرت الیا سیا التلام پرید احسان فرمایا که بعد میں آنے والی امتوں میں ان کی تعریف اور اچھانڈ کروا اُل کیا آیت 130-130 ﴾ ای آیت کا ایک معنی میرے که الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ الملام پر سلام ہواور دوسرا متی ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں وعاکرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے اور جیسی کامل جزاہم نے حضرت الیا <sup>ہورہ</sup> کو دی ویسا ہی صلہ ہم نیکی کرنے والوں کو ویتے ہیں اور فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ التلام یقیناً ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل اہمان وال بندول میں ہے ہیں۔ اہم بات: اِل یاسین بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ الیاس اور اِلْ یاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ آیت 133-133 کے پہال سے حضرت لوط علیہ انتلام اور ان کی قوم کاواقعہ بیان کیا جارہا ہے۔ الله تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ انتلام کوالی معال کی طرف نی بناکر بھیجاءان او گوں نے حضرت لوط علیہ النظام کو جھٹلا یااور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیاہ اس وقت حضرت لوط طالبہ النظام کو جھٹلا یااور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیاہ اس وقت حضرت لوط طالبہ النظام کو جھٹلا یااور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیاہ اس وقت حضرت کوط مانے گئے۔ وعاما نگی:اے میرے اللہ! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لو گوں کے عمل سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ب والوں کو نھا ۔ بخش المیہ انگہ تعالیٰ نے انہیں اور الوں کو ان لو گوں کے عمل سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے موری افوا والوں کو نجات بخشی البتہ ایک بڑھیاعذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہوگئی، یہ حضرت اوط ملیہ انتقام کی ہوی ''واہلہ'' خی ہوگاؤوں' خائنہ تھی، گیر اللہ اقدالی نے دور خائنہ تھی، پھر اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ النام کی قوم کے گفار پر پتھر بر ساکر اور ان کی بستیوں کا شختہ الٹ کر سب کوہلاک کردیا۔ آت ۔ 197 میں میں کا سختہ الٹ کر سب کوہلاک کردیا۔ 







ایت 160،159 ﴾ مشر کین الله تعالی کے بارے میں جو با تیں کہتے ہیں الله تعالی ان سے پاک ہے اور الله تعالی کے چینے ہوئے

ایت 161-163 ﴾ فرمایا: اے کفار مکہ اہمبارے سب کے سب بت اور تم الله تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمر اہ نہیں کر سکتے، البتد اے اوکر سکتے ہوجس کی قسمت ہی میں بیہ ہے کہ وہ اپنی بد کر داری کی وجہ سے جہنم کا مسحق ہو۔

اس آیت کی دو تغییریں ہیں: (1)اے کفار اجن فر شتوں کو تم الله تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو، ان فرشتوں کا اقرار توبیہ ہے ہم اللہ تعالٰی کاعبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں جہاں رہ کر اس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں اورجب وہ اپنی

جلددوم





ٱلْمَازِلُ السَّادِس ﴿ 6 ﴾

جلدووم

المُنْ الْعِلْةِ عَمَّا يَصِفُونَ أَوْ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ أَوْ وَالْحَمُنُ لِلْهِ مَ بِالْعُلَمِيْنَ ("تعير بنوى 40/40)



آبتہ 🕻 شان نزول:جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تومسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی جبکہ کا فروں کو انتہائی رنج ہوا۔ولید ن منج و قریش کے بچیس (25) سر داروں اور بڑے آومیوں کو جمع کرکے ابوطالب کے پاس لایا۔ اُن سے کہا کہ تم ہمارے اور اپنے مجنے کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ابوطالب نے حضورِ اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بلا کر عرض کی: یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے میں کرنا جاتے ہیں، آپ اُن کی طرف سے یک لیخت انحراف نہ سیجئے۔ار شاد فرمایا: یہ مجھ سے کیا جائے ہیں؟اُ نہوں نے کہا: ہم اتناجا ہے اں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودول کے ذکر کو چھوڑ دیجئے ، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو بر انہیں کہیں گے۔ ارشاد فرمایا: کیا تم الكه كلمه تول كريكتے ہو۔ ابوجہل نے كہا: ايك كيا، ہم ايسے وس كلم قبول كريكتے ہيں۔ ارشاد فرمايا: كہو: "لَآ إِلَهُ اللهُ " يعني الله ك ہواکیاً معبود نہیں۔اس پر دولوگ اُٹھ گئے اور کہنے لگے: کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا،اتنی بہت می مخلوق کے <mark>گے ایک خداکیے کا فی</mark> ہوسکتا ہے؟ بیشک میہ ضرور بڑی عجیب بات ہے کیونکہ میہ بات ہمارے آباؤاَ جدا دیے اعتقاد کے خلاف ہے۔ آب 7.6 کے رسول خداسلی مفد علیہ والہ وسلم کاجواب س کر کفار قریش کے سردار ابو طالب کی مجلس سے آپس میں یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ <del>ا او گوائم بھی یہاں سے چلے</del> جاؤاورا ہے معبودوں کی عبادت کرئے پر ڈٹے رہو اور بیر محمد مصطفی صلی اندملیہ والہ وسلم کی توحید کی بات میں المراض كا، كونكه عيما ألى بهي عين خدامان تصح جبكه بيه توايك بي خدا بناتے ہيں ، بيه صرف ان كی خود سے بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ المنظ المامك في رسول خداصل الله عليه واله وسلم كى نبوت پر حسد كرتے ہوئے كہا كه ہم ميں معزز وسر دار شار كئے جاتے والے آديون عن الراق الناتين أتراه خاص حفرت محمد مصطفى صلى الله عليه والدوسلم يرجى كيون الرا؟ حالا تكدوه بهم ي زياده عزت الم نین کفار کوان کاجواب یہ دیا گیا کہ ان کا یہ کہنااس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف وعزت والا آدمی ہوتا توبیاس انجوالذاب چکو لینے تووہ نبی اکر م سلی الله علیہ والدوسلم کی تصدیق کرتے لیکن اس وقت کی تصدیق ان کے لئے مفید ند ہوتی۔







ر ایمان والے اور ایجھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اے آزمایا تھا

مَّ الْمَنْفُورَ مَا اللَّهُ وَخِرَّ مَا كِمَّا وَ أَنَابُ أَنَ فَغَفَرُ ثَالَهُ ذَلِكَ لَكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ ثَالَرُ نَفَى اللَّهِ اللَّهُ وَانَّ لَهُ عِنْدَ ثَالَرُ نَفَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُونُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

غرور زب اور اچھا محکانہ ہے 0 اے داؤد! بیشک ہم نے تجھے زمین میں (اپنا) نائب کیاتو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر

دوس پرزیاد تی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پرزیادتی نہیں کرتے لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے۔ حضرت والا بالنام کی یہ گفتگو من کر فر شتوں میں ہے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور نتبتم کرکے وہ آسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاحزت داؤد علیہ النام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے تو صرف انہیں آزمایا تھا اور و بی ایک کِنایہ تھا جس ہے مراد عورت تھی کیونکہ کانے ورتی تی آئیا ہے نے خواہش کی تھی اس لئے دنجی کے پیرایہ میں کانے ورتی آپ علیہ النام کے پیاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ النام نے خواہش کی تھی اس لئے دنجی کے پیرایہ میں عوالی کی طرف رجوع کیا۔ اہم عوالی کیا اور جوج کیا۔ اہم بین آئی آب نے یہ معرف اور ہوئی ہے۔ درس: نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے بین آئی آب کے پیڑھنے اور برائی ہے منع کرنے بین الکائی فلطی خودی میں اس بینے ہوئے تھیں ہے جس سے دلی ورش کو بین کی دعوت دینے اور برائی ہے جس سے دلی والوں کی اصلاح کے اس منع کرنے دلی ورش کی دعوت دینے اور برائی ہے جس سے دلی والوں کی اصلاح کے تو تو تو کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملئے اللائی فلطی خودی محس کے دوری محس کے دلیں ملئی فلوں کی اصلاح کے دوری محس کے اللائی فلطی خودی محس کرنے دائی فلطی خودی محس کے دوری محسوم کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملئے اللائی فلطی خودی محس کرنے دوری محسوم کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملئے اللائی فلطی خودی محسوم کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملئے اللائی فلطی خودی محسوم کی کی دعوت کی مناسبت سے ایسا طریقہ ان کی دعوت کی مناسبت سے ایسا طریقہ کی دعوت کی مناسبت سے ایسا طریقہ کی دعوت کی مناسبت سے ایسا طریقہ کے دور کی کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی مناسبت سے ایسا طریقہ کی دعوت کی دور کی دعوت ک

النت 25 الرشاد فرمایا کہ جس چیز کی حضرت واؤد ملیہ النام نے ہم ہے معافی ما تکی وہ ہم نے اے معاف فرمادیا اور بیشک اس کے لئے علی ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی حضرت واؤد ملیہ النام ہے۔ اہم بات: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیم النام کے انتہائی بلند مقام و مرتب برت ہے وہ کام جو دو سرے لوگوں کے لئے تو زواہوتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیم النام کی شان کے لاگق نہیں ہوتے ، میں انبیاء کرام علیم النام کی شان کے لاگق نہیں ہوتے ، میں الله تعالیٰ اور اس میں خوالی بارگاہ کی تربیت فرمادیتا ہے اور یہ الله تعالیٰ اور اس کے مغول بندوں کا معاملہ ہے۔ عام لوگوں کو اس طرح کی گفتگو میں پڑنا ایمان کے لئے زہرِ قاتل ہے۔

النائے کے فرمایا کہ اے داؤد! بیٹک ہم نے تتجے زمین میں اپنانائب مقرر کیااور مخلوق کے کاموں کا انتظام کرنے پر آپ کومامور کیا تولوگوں کمی نائے مطابق فیعلہ کرواور (نفس کی)خواہش کے پیچھے نہ جاناور نہ وہ تتجے اللہ تعالیٰ کی راہ ہے بہکادے گی، بیٹک وہ جواللہ تعالیٰ کی راہ مستخت ٹلماانا کے لئے اس بنا پر سخت عذاب ہے کہ انہوں نے صاب کے دن کو بھلاد یاہے اور وہ اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے، ایمی صاب کے دن کا چھن ہو تا تو دنیا ہی میں ایمان لے آتے۔ اہم ہا تھی: (1) حکمر ان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آدکام کے مطابق ہی

المَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾















المراجع الم

اَفَذُا لَهُمْ سِخُوبِيًّا اَمْ زَاعَتُ عَنْهُمُ الْا بَصِيل اللَّهُ اللَّهُو

آیت 65 ﴾ فرمایا: اے حبیب! کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں صرف تہمیں الله اتعالیٰ کی طرف سے تمہارے کفر اور گناہوں کے بدلے مذاب کاڈرسنانے والاہوں اور پیر بھی فرمادیں کہ الله تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلاہے، اپنی ذات، صفات اور افعال میں شرک عباک ہے، وہ ہر چیزیرغالب ہے۔

آبت 66 اور (2) تبنار (3) من الله تعالی نے اپنی 5 صفات بیان فرمائی ہیں: (1) واحد (2) تبنار (3) رب (4) موزیز (5) منظار۔ الله تعالی نے اس کے بعد جمہ جاتی ہے، اس لئے الله تعالی نے اس کے بعد جمہ بعث بھی جاتی ہے، اس لئے الله تعالی نے اس کے بعد جمہ بعد بعث اور تعن کا اور جو بچھ ان کے در میان ہے بعد جمہ بعث اور کرم پر دلالت کرنے والی صفات بیان فرمائی ۔ پہلی صفت: وہ آسانوں اور زبین کا اور جو بچھ ان کے در میان ہے مب کارب ہے۔ اس صفت کی کامل معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب زبین و آسان کی تخلیق اور عناصر اربعہ و غیرہ بین الله تعالی کو مبت کے آثار میں غورو فکر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ الله تعالی بڑا بخشے والا ہے کہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے مماتھ مبات کے دانوں پر احسان فرمانے کے علاوہ اگر کوئی شخص 70 سال تک اپنے کفریر قائم رہے، پھر اپنے کفرے (مجی) تو ہد کرلے تو مبات کی نظری والا ہے۔

آیت 68،67 کے ان دوآیات کا خلاصہ میہ ہے کہ اسے حبیب! آپ فرمادیں کہ قر آن پاک اور جو کچھ اس میں نوحید، نبوت، قیامت، حشر استفاد دوزن و فیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے عظیم الشّان خبر ہے اور اے کا فرو! تمہارا حال میہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو کہ مجھ البان فیمالاتے اور قرآن باک اور میر ہے دین کو نہیں مانتے۔ معلق البان

ان پا ک اور میرے دین کو جیس مائے۔ مال نیفیم افران از میں افران کے اور میرے دین کو جیس مائے۔











اللَّهُ ۚ وَإِنْ تَشَكُّرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَنْزِئُ وَازِمَ قُوْرِ مَا خُرِى ۗ ثُمَّ إِلَى مَ بِثُكُمُ ر اوراگر تم شکر کر و تواہے تمہارے لیے بیند فرما تا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر پیرنیں کر جاوراگر تم شکر کر و تواہے تمہارے لیے بیند فرما تا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ لِاللَّهُ عَلِيْدٌ بِنَاتِ الصَّدُوْيِ وَإِذَا قبیں پے رب می کی طرف چھرنا ہے تووہ تمہیں بنادے گاجو تم کرتے تھے بیٹک وہ دلوں کی بات جانتا ہے O اور جب آدمی کو کوئی سَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَامَ بَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ ہوں پیچی ہے تواپے رب کواس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکار تاہے پھر جب اللہ اے اپنے پاس سے کوئی نعمت دیدے تووہ اس تکلیف کو لَهُ عُوَا إِلَيْهِ مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيبُضِكَ عَنْ سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَتَّعُ بیل جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکاررہا تھااور اللہ کے لئے شریک بنائے لگتاہے تاکہ اس کے رائے ہے بہکادے۔ تم فرماؤ: تھوڑے دن (لا کرے) الله تعالیٰ کی ناشکری کرواتو بیشک الله تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو، الان لانے میں تمہارای ن<mark>فع ہے اور کا فر ہو جانے می</mark>ں تمہارا ہی نقصال ہے اور اگر چے بندوں کے کفر وایمان سے الله تعالیٰ کو کوئی نفع یا نہاں نبیں لیکن اللہ تعالی اپنی رح<mark>ت ہے اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کر تاکیونکہ اس میں بندوں کا نقصان ہے اور اگر تم ایمان</mark> **قول کرکے شکر کرواتواہے تنہارے لئے پسند فرما تاہے کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے ، اس پر تنہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گااور** جت عطافرہائے گا اور کوئی تخص دوسرے کے گناہ کی وجہ ہے نہیں پکڑا جائے گا، (البتہ گر اہ کرنے والوں پر ان کا اپنا بوجھ بھی ہو گا اور 10 سے گراہوں کا بھی جنہیں انہوں نے بہگایا ہو گا) پھر تتہمیں آخرت میں اپنے رب ہی کی طرف پھر ناہے تو وہ تنہمیں بتادے گاجو تم و نیا مل كرتے تھے اور اس كى تهميں جزادے گا، بيشك وہ دلول كى بات جانتا ہے۔ انت 👭 جب آدی کو فقر ، بیاری یا کوئی تکلیف و شدت میننجتی ہے تووہ اپنے رب مزوجل کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے پکار تا ہے اور ال معیبت کودور کرنے کے لئے ای سے فریاد کر تاہے ، پھر جب اللہ تعالیٰ اے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے اور اس کی تکلیف ور کرے ان کا حال درست کروے تووہ اس شدت و تکلیف کو بھلادیتا ہے جس کے لئے اس نے الله تعالیٰ ہے فریاد کی تھی اور حاجت ہاں ہوئے گے بعد پھر بت پر کتی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دو سرول کو بھی الله تعالیٰ کے دین سے گمر اہ کرنا شروع گردیا ہے۔ اے حبیب! آپ اس کا فرے فرمادیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھالے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے السلیطال آتامت کے وال دوز خیوں میں سے ہے۔ورائ: بے شار مسلمان مصیبت، پریشانی آنے پر وعاکیں کرنے کروانے میں م وف اوجائے ایس لیکن جیسے ہی الله تعالی ان کی مصیبت و پریشانی دور کر دے تو دوبارہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا مبھی کسی تکلیف کے مہت میں ان کی دعائیں قبول ہوں اسے چاہیے کہ خوشحالی میں خد اکو یادر کھے۔ جلدوم 457















(24) 公司高即到

المَنْ اَظْلَمُ مِنَّنُ كَنَ بَعَلَى اللهِ وَكُنَّ بِ الصِّدَقِ اِذْ جَاعَةُ الكِيسَ فِي جَهَنَّمَ اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آبت 32 گاہ مثرک کا نئات کے سب سے بڑے حق یعنی خدا کو معبود مائنے اور اس کی عبادت کرنے کے حق کو پس پشت ڈال کر مخلوق کی مبات کرتا ہے ، اس لئے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس پر فرما یا کہ مخلوق میں سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک اور اولا د چہر کہے کہ جمیں اللّٰہ تعالیٰ نے بہی حکم ویا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اس کتاب کو حجثلا سے جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفی سل علیہ والہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے تو ایسے آد می کا تھے کانا جہنم میں نہیں ہونا چا ہے دایا جات کی جانب اللہ تعالیٰ ہے جو لوگ اپنی گھڑی ہوئی با تیس نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف یا ان کی شریعت کی جانب میں اللہ تعالیٰ پر جبوٹ باند ھنے والوں میں شامل ہیں۔

آبت 33 ﷺ صدق سے مراد الله تعالی کی وحدانیّت ہے اور اسے لانے اور تضدیق کرنے والے رسول کریم صلی الله علیہ والہ وسلم میں۔ یا معدق مراد قرآن پاک ہے ، اسے لانے والے جبریل امین علیہ النام ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم میں اور اس کی تصدیق کرنے والے جسرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہیں۔ آخر میں الله یا گائے والے دسول کریم صلی الله علیہ والہ دسم میں اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہیں۔ آخر میں فلا کی دور انتق میں کہ الله تعالی کی وحدانیّت کا اقرار کرکے ، بتوں سے بے زار می مالیا کہ دولوگ جن کے یہ اوساف ہیں (جو اوپر بیان ہوئے) یہی متقی ہیں کہ الله تعالی کی وحدانیّت کا اقرار کرکے ، بتوں سے بے زار می مالیہ تعالی کی وحدانیّت کا قرار کرکے ، بتوں سے بے زار ک

است کے اور وہ ہر طرح کے اور وہ ہر طرح کے بدلے آخرت میں ہر وہ نفع ہے جو وہ چاہیں گے اور وہ ہر طرح کے خوال اللہ تعالیٰ اپنے بعض مقرب بندوں کو دنیا میں بھی یہ قدرت و خوالہ بنا گئیں بندوں کو دنیا میں بھی یہ قدرت و خوالہ بنا ہے کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے تو بہت خوالہ بنا ہے کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے تو بہت خوالہ بنا ہے کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے تو بہت کے اور یہ خوالہ بنا ہے کہ ایک ہو جاتا ہے تو بہت کے اور ہو جاتا ہے کہ بنتی کو جاتا ہے کہ بنت کی جاتا ہے کہ بنتی کو جاتا ہے کہ بنتی کو جاتا ہے کہ بنتی کو جاتا ہے کہ بنتی ہو گئے تا بت کیا جاتے یا جاتے یا جاتے کی جاتا ہے کہ بنتی کو جاتا ہے گئے وہ بہر حال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہو گا لہذا بیہاں بشر کی افستور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

مستنظم کے سے وہ بہر حال اللہ تعالی کی عطاہے ہو گالبند ایباں شرک کا تصوّر ہی ہیں کیا جاسکا۔ است نظام فرمایا کہ ان نیک بندوں کو اللہ تعالی نے ان کے نیک کاموں کا عظیم اجراس لئے دیاہے تا کہ اللہ تعالی دنیا میں گئے ہوئے ان معاور سے کام منادے جن کا صرف ان کے رب تعالی کو علم تھا اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کئے، پھر ان سے توبہ و معادید

1 11 17 17 WILL الله المام ١٤ ١٠ مَّهُ وَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ ٱلنُسَالَةُ ر معلو المحرف على المعلق المرافع المرافع المرافع الله المرافع الله المرافع الما المرجو ووكرت من العلا ان كرام على المرافع المول في كي اور المبيل ان كا اجر والمان المرجع كامول يرجو ووكرت من المرافع ا بندے کو کافی نہیں ؟ اور وہ ضہیں اللہ کے سواد و سرون سے ڈراتے ہیں اور جے اللہ گمر اہ کرے اس کیلئے کوئی ہدایت دیے اللہ تمیں وَمَنْ يَهُدِا لِلهُ فَمَالَةُ مِنْ مُّضِلٍ \* اَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيْدٍ ذِي انْتِقَامِ ﴿ وَلَهِنْ سَالَتُنْ اور جے الله بدایت دے اے کوئی برکانے والا نہیں۔ کیا الله سب پر غالب، بدله لینے والا نہیں؟ آور اگر تم ان عوبر مَّنْ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَ مُ صَلَّيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ اَ فَرَءَيْتُمْ مَّا تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِاللَّهُ آسان اور زمین حس نے بنائے؟ تو ضرور کہیں گے: "الله نے" تم فرماؤن مجلا بناؤ کہ جنہیں تم اللہ کے موا یاجی استغفار کی توانبیس بھی منادے یو نہی انہوں نے د نیامیں الله تعالیٰ کی رضاوا لے جو اچھے کام کئے تنھے ان پر الله تعالیٰ انہیں اجراۋل آیت37:36 🌓 فرمایا: کیا الله اینے بندے کو کافی مہیں؟ یہال "بندے" سے مراد سید المرسلین سلی الله علیہ والد وسلم بی ہے ا ا نبیاء کرام علیم النلام جن کے ساتھ ان کی توموں نے ایذار سانی کے ارادے کئے الله تعالیٰ نے انہیں ویثمنوں کے شرے مخود کا اور ان کی گفایت فرمائی، تواے حبیب! جب الله تعالی آپ سے پہلے رسولوں کو کافی رہاتو آپ کے لئے کیوں کافی نہ ہوگا۔ مزید فراہ اور وہ حمہیں اللہ کے سواد و سرول سے ڈراتے ہیں۔شان نزول: کفار عرب نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بتول سے ڈراٹا چاہاد آپ ے کہا: آپ ہمارے معبودول یعنی بنول کی برائی بیان کرنے سے باز آیئے ور ندوہ آپ کو ہلاک کر دیں گے یاعقل کوفاسلاکر دہراگ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے اس جھے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب! کفار آپ کو الله تعالیٰ کے سواا نے بنائے ہوئ جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں حالا نکہ ان کے بناوٹی معبود خو دیے بس ہیں اور اگر <mark>بالفرض انہیں کو کی قدرت حاصل مجی ہو</mark> آؤا الله تعالیٰ کے مقابلے میں عاجز ہی رہتے اور جب حقیقت سے ہے کہ الله تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے توان کا پناتھوں سے زائے ہوئے معبودوں سے ڈراناباطل ہے۔ مزید فرمایا: اور جے الله گمر اہ کرے اس کیلئے کوئی ہدای<mark>ت دینے والانہیں۔ آیت کے اس</mark>طاق اس کے بعد دالی آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ بیر ہاتیں اسی وقت فائدہ مند ہیں جب بندے کوہدایت اور توفیق حاصل ہواوراصل ا<sup>ے پو</sup> میں 2 سیاری کے بعد دالی آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ بیر ہاتیں اسی وقت فائدہ مند ہیں جب بندے کوہدایت اور توفیق حاصل ہواوراصل ا<sup>ے پو</sup> کہ جس کی بدعملیوں کی وجہے الله تعالیٰ اس میں گر ای پیدا فرماوے تواہے کو ئی ہدایت دینے والا نہیں اور جے الله تعالیٰ ہوا<sup>ے ج</sup>ما معالیہ میں اور جے الله تعالیٰ اس میں گر ای پیدا فرماوے تواہے کو ئی ہدایت دینے والا نہیں اور جے الله تعالیٰ ہوائ ا پیمان کا نور دے تواہے کوئی بہکائے والا نہیں۔مزید فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ کیوں نیں؟ پنیا؟ آتھ میں مائٹ تالہ میں ا توجب الله تعالى بى غالب ہے اور بتول كا عاجز و بے بس ہو نائجى ظاہر ہے تو پھر كا فروں كا بتول ہے ڈرانا تھا قت تہيں ہے۔ آیت38 ﷺ فرمایا: اے حبیب! جو مشر کمین آپ کو اپنے باطل معبود ول سے ڈرانا چاہ رہے ہیں آپ اگر ان سے پوچیں کہ آمان ا معنوں کسی ماریا ہے ہوئیں آپ کو اپنے باطل معبود ول سے ڈرانا چاہ رہے ہیں آپ اگر ان سے پوچیں آپ زیمن کس نے بنائے؟ تووہ ضرور کمیں گے :اللّٰہ اتعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی یہ مشر کمین خدا کی جستی اور اس کی کامل قدرے کا افراد کیا۔ معلق میں نے بنائے؟ تووہ ضرور کمیں گے :اللّٰہ اتعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی یہ مشر کمین خدا کی جستی اور اس کی کامل قدرے کا افراد جلدووا 466 أَلْمَارُكُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾



الأمر ٢٩: ٢١٠٠ ا فَمَنُ أَظَامُ ٢٤ ﴾ عُ فَلِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ كِيْلٍ ﴿ أَللَّهُ يَتُوفُ الْاللَّهُ تو اپنی ذات کیلئے ہی ( پائی) اور جو گر اہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گر اہ ہوا اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اللہ مان حِيْنَ مَوْ تِهَا وَالَّتِي لَمْ تَبُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْهُورُ ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جونہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پچر جس پر موت کا تکلم فرماویتا ہے اے روائے پڑ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِى إِلَى اَجَلِ صُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيَتِ لِّقَوْمِ لِيَّتَفَكَّرُوْنَ ۞ أَمِرالَّعُلَيْ اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک جپوڑ دیتا ہے۔ بیشک اس میں ضرور سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں0 کیا انہوں مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلُ اَ وَلَوْ كَانُوْ الا يَمْلِكُوْ نَ شَيْئًا وَّلا يَغْقِلُوْنَ ۞ قُلْ لله الله کے مقابلے میں کچھ سفار شی بنار کھے ہیں؟ تم فرماؤ: کیا اگر چہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور ند پیچھ سمجھ رکھتے ہوں 0 ترز الشَّفَاعَةُ جَبِيْعًا لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَنْ صِ لَثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِنَّا إِمَا تمام شفاعتوں کا مالک الله بی ہے۔ اس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہی ہے پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤے 0 اور ج آیت 42 ﴾ فرمایا کہ الله تعالی جانوں کوان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے اور جن کی موت کارف ا بھی تک نہیں آیاانہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قشم کی وفات دیتاہے ، پھر جس پر حقیقی موت کا تھم فرمادیتا ہے توائن کی روزا اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کر تااور جس کی موت مقدر نہیں فر مائی تواس کی روح ک**وموت کے وقت تک کیلئے اس کے جسم ک**ا طرف لوٹا دیتا ہے۔ بیشک اس میں ضرور سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مُر دول کوزندہ کرنے پر بھی آلادے ورائها: سونے سے پہلے موت کو یاد کر ناچاہیے کہ ایک دن وہ نیند آئے گی کہ اٹھنانصیب نہیں ہو گا۔ آیت 44،43 🎉 یہ مشر کین الله تعالی کے علاوہ جن باطل معبودوں کو پوجتے ہیں، کیاا نہوں نے الله تعالیٰ کے مقالمے میں انہیں عار آیا ر کھا ہے کہ وہ الله عزوجِل کی بار گاہ میں شفاعت کریں گے؟ اے حبیب! آپ ان سے فرمادیں کہ کیاتم بنوں کواپناسفار ٹی بل<sup>نے ہ</sup> اگرچہ وہ تمہارے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہ ہول،اگر چہ وہ کسی چیز کی سمجھ بو جھ نہ رکھتے ہوں؟اگر تم اس وجے بول کا!ا کرتے ہو کہ وہ الله تعالیٰ کی بار گاہ میں تمہاری سفارش کریں گے تو پھر انہیں چھوڑ کر صرف الله تعالیٰ کو بی اپنامعود ماؤ کیونکہ آنا شفاعتوں کامالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی بار گاہ میں صرف وہی کسی <mark>کی سفارش کر سکے گا جے الله تعالیٰ اجازت دے گا۔ آم<sup>یوں اور</sup></mark> ز مینوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی باوشاہت ہے جبکہ تمہارے باطل معبودوں کو ذرہ بھر بھی بادشاہت حاصل نہیں لہٰذاتم اللہ غلاقا کی عبادت کر دکیونکہ مرنے کے بعد حمہیں ای کی طرف لوٹناہے۔ آ یت 45 ﷺ جب ایک الله تعالی کاؤ کر کیاجا تا ہے یعنی ہے کہ وہی تنہامعبود و مالک ہے تو تو حید کے مشروں، بت پر ستوں کے ال واکمیة سے تکار میں تا جب ایک الله تعالیٰ کاؤ کر کیاجا تا ہے یعنی ہے کہ وہی تنہامعبود و مالک ہے تو تو حید کے مشروں، بت پر ستوں کے اللہ میں ا ے قل ہوتے ہیں اور وہ اس سے بھاگتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی بجائے ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہو جات 468 اَلْمَتْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾













المُنْ الْمُلْعُرُدُ ٢٤ ﴾ وَنُفِحَ فِالصُّوْمِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْاَمْنِ الْآمُنِ الْآمُ اللهُ و لمور میں چونک ماری جائے گی تو جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے مگر جے اللہ جاہے لْمُنْفِحَ فِيُهِ أُخُرِى فَاذَاهُمُ قِيَامٌ يَتَنْظُرُونَ ۞ وَ أَشُرَقَتِ الْأَثْرَضُ بِنُوسِ مَ بِهَا ہرائ میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی توای وقت وہ دیکھتے ہوئے گھڑے ہوجائیں گے O اور زمین اپنے رب کے نورے جگمگا اٹھے گ ورضع الكِثْبُ وجِائِي عَبِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَ آءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ ور تاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے اور لو گول میں سچا فیصلہ فرمادیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہو گا 🔾 آنے 68 ﴾ آیت کے اس مصے میں پہلی بار صور پھو تکنے کا بیان ہے ، اس سے جو بے ہوشی طاری ہو گی اس کا یہ اثر ہو گا کہ فرشتوں اور ز ہیں وال میں ہے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اوران پر موت نہ آئی ہو گی تؤوہ اس ہے سر جائیں گے اور وہ بزرگ ہتیاں جنیں ان کی ڈنٹوی مو**ت کے بعد پھر الله تغالی نے انہیں زند** گی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبر وں میں زندہ ہیں جیسے انبیاءِ کر ام مہم انتام اور شہدا و، ان پر اُس نفحذ ہے ہے ہو شی کی سی کیفیئت طاری ہو گی اور جو لوگ قبر وں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا عُور بھی نہ و گا۔ مزید فرمایا: مگر جے الله جا ہے۔ یعنی جے الله تعالیٰ جا ہے گا أے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اس اِستثناء میں ایک **فل**کے مطابق حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسر افیل اور حضرت ملک الموت علیهم التلام داخل ہیں۔ ان کے علاوہ تمام اتمان اورزمین والے مر جائیں گے ، پھر الله تعالیٰ پہلے اور دوسر ہے نفحہٰ کے در میان جو چالیس برس کی مدت ہے اس میں اُن فر شنوں ا کھی موت دے گا۔ مزید فرمایا: پھر اس میں پھونک ماری جائے گی۔ یعنی پھر دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تواسی افت<sup>ا اور</sup> کھتے ہوئے اپنیا قبر ول سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا توبیہ مرادہ کہ وہ جیرت میں آل مہوت فخض کی طرح ہر طرف نگاہیں اُٹھااُٹھا کر دیکھیں گے یا یہ کہ وہ بیر دیکھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ ال وقتام منین کی قبروں پر الله تعالی کی رحت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی جیسا کہ الله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جبکہ کفار کو ا نگا کے ماتھ جگمگا اٹھے گی یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمو دار ہوگی اور بیہ چاند، سورج کا نور نہ ہو گا بلکہ بیہ اور ہی نور ہو گا جسے الله فلکہ بدافہائے گاادرائ سے زمین روش ہوجائے گی۔(2) حباب کے لئے اندال کی کتاب رکھی جائے گی۔ اس کتاب سے مرادیاتو الم التوظية الساس مراد بالمراد بالتي الله من المراد بالتي من بوكا(3) انبياء كرام عليم التلام كولا ياجائ كاتاك وولو كول



٧٥-٧٣ : ٣٩ الأور ٢٩ : ٢٠٠٠ • ( الأور ٢٩ : ٢٠٠٠ • (

الْحَمْدُ سِيْهِ مَ بِالْعُلَمِينَ فَ

تمام تعریفیں الله کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والاہ 0

آب 15 ﴾ منقیوں یعنی اپنے رب تعالی ہے ڈرنے والوں کو عزت واحترام اور لطف و کرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ در گروہ جنت کی طرف چلاا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچییں گے توان کی عزت واحترام کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے پہلے ہے ہی کھلے ایکاوں گے اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤں

آبت 14 ﴾ فرمایا کہ اہلِ جنت کہیں گے: سب خوبیال اس الله تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے اپنا جنت کا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی نٹن کا ارٹ کیا تا کہ ہم اس میں جیسے چاہیں تھڑنف کریں اور ہم اپنی جنت میں جہاں چاہیں رہیں، لہذا دینا میں الله تعالیٰ اور اس کے مہل کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اچھا اجر ہے۔

النظم المرایا کہ اے حبیب ابروز قیامت جب فرشتوں کو دوبارہ زندہ فرمایا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ہر طرف سے افرائی کی مرب ہوئے اپنے رب عزوجل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کررہے ہیں اور بروز قیامت لوگوں میں سچا فیصلہ المایات کا کہ مومنوں کو جنت میں اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر شکرادا کرنے ساتھ اس کریں گئے: تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والاہے۔

علادرا على المراق في المر







المُن اطَامُ ١١ ك النَّالُعَذِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ ﴿ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْ مَهِنٍ اللہ اللہ علت والا ہے © اور انہیں گناہوں کی شامت ہے بچالے اور جے تونے اس دن گناہوں کی شامت ہے بچالیا کی ڈی وزت والا، حکمت والا ہے 0 اور انہیں گناہوں کی شامت ہے بچالے اور جے تونے اس دن گناہوں کی شامت ہے بچالیا الله المُوالِنَّةُ وَذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَي إِنَّ الَّذِينَ كَفَنُ وَايْنَا دُوْنَ لَهُ قُتُ اللهِ آكُبَرُ عَ مِنْ مَّقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ إِذْ تُكُدِّ عَوْنَ إِلَى الْإِيْبَانِ فَتَكُفُّهُ وَنَ ۞ قَالُوْ ا مَ بَّنَا ر ان انہیں اپٹیا جانوں ہے ہے کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلا یا جاتا تھا تو تم کفر کرتے ہتنے O وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! المُثْنَا ثُنَتَيْنِ وَ الْحُيَيْتَنَا اثُّنَّتَيْنِ فَاعْتَرَ فَنَا بِنُ نُوبِنَا فَهَلَ إِلَّى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ٠ نے ہمیں دومر تبد موت دی اور دومر تبد زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرلیا ہے تو کیا نگلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ٥ إِلِمْ بِإِنَّةَ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَةً كَفَرُتُمْ ۚ وَإِنَّ يُشَرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ۗ بہ ال وجہ ہے کہ جب ایک الله کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے بھینے کے درپ رہتے ہیں تو آپ ان کی پروانہ کریں۔ اہم باتیں: (1) فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لئے آج بھی جائے منفرت کررہ ہیں۔(2) مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان فر شنوں کا ذکر خیر سے کیا کریں اور ان کے لئے وعائے خیر کیا کریں (3) سلمانوں کے لئے غائبانہ اور کسی غرض کے بغیر وعاکر نافر شتول کی سنت اور رضائے البی کا ذریعہ ہے۔ (4) دعاہے پہلے حمر البی گرافشق کی سنت ہے۔(5) توبہ کرنے والے شخص کی بر کت اس کے والدین اور بیوی بچوں کو بھی پہنچتی ہے۔ ان اس آیت گاخلاصہ میر ہے کہ قیامت کے دن جب کافر جہنم میں داخل ہول گے اور ان کی بدیاں ان پر پیش کی جائیں گی اور وہ ہاب بھیمائے تواس وقت وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے ، اس پر فرشتے ان سے کہیں گے : یقیناً الله تعالیٰ کا تم پر غضب اور ناراضی ال المحاليان الله تعالى على جانول پر غصه آرہا ہے كيونكه جب تهميں دنيا ميں الله تعالى كى وحدانيّت يرايمان لانے ك الم العام الله الكاركرت اورالله تعالى كے ساتھ كفر كيا كرتے تھے۔ 📜 12،11 🥞 جہنم میں فرشتوں کی تداس کر کفار کہیں گے: اے ہمارے رب! تونے جمیں دوم تبد موت دی اور دوم تبد زندہ کیا ا استمار نے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا اٹکار کر کے جو گناہ کیا کرتے تھے اب جمیں اس کا اعتراف ہے، تو کیا جہنم سے نگل کر الالطرف جانے كاكوئى راستە ہے تاكہ ہم صرف تيرى ہى اطاعت كريں؟ اس كاجواب بيہ ہو گاكہ تمہارے جہم سے تكلنے كى كوئى مھنت نیں ہے۔ اس عذاب اور اس کے ہمیشہ رہنے کا سب تمہارا یہ فعل ہے کہ جب الله تعالیٰ کی وحد انیت کا اعلان ہو تا تو تم کفر م السلام الله تعالى كے ساتھ شرك كياجا تا تو تم مان ليتے تھے، توجان لو كه حقیقی حاكم الله تعالى ہى ہے جو ايساملندي والا عمال ہے اور کوئی بلند نہیں اور ایسابڑائی والا ہے کہ اس ہے اور کوئی بڑا نہیں۔ اہم بات: آیت نمبر 11 میں دومر تبہ موت اور دو أَلْمَتْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾





المَّاجِرِ النَّيْنِ وَلَى بِيَكَ اللهُ جَلَدِ حَابِ لِيَّهُ وَالَّابِ 0 أَوْرَانَيْنَ تَرِيبَ آنَ وَالْ آفْت كَ وَن نَ وَرَاوَ ، جب وَل كُون كَانِ آجَائِن كَ وَلَا يَعْلَمُ مَن اللهُ جَلِينِ اللهُ عَلَيْنِ عَنْ حَرِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَرِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَلِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَلِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَرِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَرِيمِ وَ لَا شَفِيْعِ مِنْ عَرِيمِ وَ لَا شَفِيْدِ مِن عَمْ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

آبت 11 ﴾ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نیک اور برے انسان کو اس کی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور نیک شخص کے تو اب میں گرکے بابرے شخص کے عذاب میں زیادتی کر کے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بیشک الله تعالیٰ کی شان سے ہے کہ وہ جلد حساب لینے ولائے۔ دوس: دنیا میں جیسے اعمال کئے ہوں گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور اس دن ان لوگوں کو بھی ان کے حقوق دلائے جائی گے جن کے حقوق ونیا میں ضائع کئے گئے ہوں گے اور وہاں حقوق کی ادائیگی بہت سخت ہوگی۔

آبد 1 گا اس آبت کاخلاصہ ہیں ہے کہ اے حبیب! آپ کفار مکہ کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس دن دل گلوں کے پاس آجائیں گ ور فوف کی شدت کی وجہ سے نہ بتی باہر نکل سکیں گے اور لوگوں کا حال ہیں ہوگا کہ وہ غم میں بھر سے بھوں گے اور اس دن نہ تو کا فروں کافراد سے بوگا اور نہ بی کوئی سفار شی کہ جس کی سفارش سے بیہ لوگ عذاب سے نجات پاسکیں۔ اہم بات: بہاں ظالموں سے کافرادیں کیونکہ یہ آیت کافروں کی فدمت میں آئی ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کے لئے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے، مفات کرنے دالے بھی بول گے اور ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔

جلدووم







ر بن نہیں ری بتاتا موں جو مجلائی کی راہ ہے اور وہ ایمان والا بولا: اے میری قوم ا مجھے تم پر (گزشته) وفال یَوْ مِر الْاَحْزَ ابِ فِی مِثْلَ دَ اَبِ قُوْ مِر نُوْجٍ قَادٍ قَادٍ وَ ثَنْهُوْ دَوَ الَّنِ بِيْنَ مِنْ بَعُسِ هِمْ لَلْ

ر الله يُريدُ خُلُمُ اللهِ عِبَادِ وَ وَلِيقَوْمِ اور عاد اور عُود اور ان ك بعد والول كاطريق كُردا بِ
وَهَا اللهُ يُرِيدُ خُلُمُ اللّهِ عِبَادِ وَ وَلِيقَوْمِ النِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْهَ التَّنَادِ فَي يَوْهَ تُولُونَ

ور الله بندول پر نظلم نہیں چاہتا © اور اے میر کی قوم! میں تم پر پکارے جانے کے دن کاخوف کرتا ہوں © جس دن تم پیٹے دے کر

آب 29 آبا الرفز عون کے مومن نے کہا: اے میری قوم! آج تمہاری باد شاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہیں غلبہ حاصل ہے اس لئے اپنیک معرفی توابیا کام نہ کروجس کی وجہ سے عذاب البی آئے اور ملک تباہ ہوجائے اور (انہیں قبل کرنے کی صورت میں) اگر الله فعل عمر بنی توابی کی معرف کی معرف میں اگر الله فعل غیر برعذاب نازل کرویا تو جمیں الله تعالی کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا۔ یہ تصیحت من کر فرعون نے کہا: میں تو تمہیں اس دائے ہوئی باتا ہوں جو جائے اور میں اس دائے ۔ وقتی بی کردیا جائے تاکہ یہ معاملہ بی ختم ہو جائے اور میں اس دائے ۔ کو تمہیں وی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔

این 10:30 کے جب مردمومن نے دیکھا کہ نری کے ساتھ نصیحت کرنے کے باوجودید لوگ اپنے ارادے سے باز آتے نظر نہیں انہ آئی سابقہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا: اسے میری قوم! تم جو حضرت موئی علیہ النام کو جھنلا میں جا اورائیں شہید کرنے کا ارادہ کئے بیٹھے ہو، اس وجہ سے جھیے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آجائے جو سابقہ قوموں بیں سے مین النام کو جھنلانے والوں پر آیا تھا جیسا کہ حضرت نوح علیہ النام کی قوم معاد اور شمود اوران کے بعد والوں کے بارے بیں الله تعمل کا ارادہ کے دولوگ انہیاء کر ام عیم النام کو جھنلاتے رہے اور ان بین سے ہر ایک کو عذاب الی نے بلاک کر دیا اور الله خلال کا شمال کی شمیل چاہتا اور گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرما تا۔

المنطقة 33،33 النام دومو من نے ونیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب نے ڈراتے ہوئے کہا:اے میری توم ایس تم پراس دن سلخاب کا خوف کر تاہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی اور اس دن تم پیٹے پیمیر کر بھا گو گے اور اس دن الله تعالیٰ کے عذاب سلختی عیانے والا گوئی نہیں ہوگا اور میری تصبحتوں کا تقاضا ہے ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور حضرت موکی ملیہ التلام پر معدد میں

حلدووم























لَمُلامِنْ قَبُلِكَ مِنْهُمُ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ الْ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِاليَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءً أَمُرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقّ تر سال کیلے ممکن نہیں کہ اللہ کے اون کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب الله کا علم آئے گاتو سچا فیصلہ فرمادیا جائے گا رُخْبِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْوَنْعَامَ لِتَوْكَبُوْا مِنْهَا عِ ا بال والون کو دبان خیارہ ہوگا الله ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو ومِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ وَلِتَبْلُغُوْ اعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُوسٍ كُمُ ۔ کی پائوٹت کھاؤ 🔾 اور تمہارے لیے ال میں کتنے ہی فائدے میں اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹے پر اپنے ول کی مر ادوں کو پہنچو رُمَلِيُهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ أَنْ وَيُرِيكُمُ الْيَتِهِ قَا يَ اللَّهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ١ رن پر اور تختیوں پر سوار ہوتے ہو0 اور وہ حمہیں اپنی نشانیاں د کھاتا ہے تو تم الله کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے 🔾 مرات کے ساتھ بیان فرمائے اور تھی <mark>کے احوال قر آن مجید می</mark>ں صراحت کے ساتھ بیان نہ فرمائے۔ان تمام انبیاء کر ام ملیم النلام کو ٹ نول نے معجزات عطافرمائے، اس کے باوجو دان کی قوموں نے انہیں جھٹلا یا اور اس پر انہوں نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولوں ملیم ال تذكروت مقصود ني كريم صلى الله عليه واله وسلم كو تسلى دينا ب- مزيد فرمايا: اور كسي رسول كيليخ ممكن شيس كه الله كي إذن <mark>کے بغیر کو گانشانی لے آئے۔ لیجنی کفار کے من مانے معجزے کا ظاہر نہ ہوناالی</mark>ی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت پراعتراض کیا جا سکے <mark>ینڈ کی رسول کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ الله تعالیٰ کے إذان کے بغیر کو کی نشانی لے آئے۔ مزید فرمایا کہ جب کفاریر عذاب نازل</mark> نے کے بارے میں الله تعالیٰ کا حکم آئے گا تو الله تعالیٰ کے رسولوں علیم الثلام اور ان کی تکنویب کرنے والوں کے در میان سچا فیصلہ ان مین آیات کاخلاصہ بہ ہے کہ الله وہی ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاک ان میں سے کسی پرتم سواری مدار کا گوشت کھاؤا در تمہارے لئے ان چو یا یوں میں سواری اور گوشت کھانے کے علاوہ بھی کتنے ہی فائدے ہیں کہ تم ان کا العام الناد فير والسيخ كام مين لاتے ہو اوران كى نسل ہے نفع الٹھاتے ہو اور وہ چو پائے اس لئے بنائے تأكہ تم اپنے سفر ول مين اپنے الماملان ال كى بيني ل اوكر ايك مقام ، ووسرے مقام پر لے جاؤ اور تم منظى كے سفر وال ميں ان چو پايول پر اور وريائى الماش تشقیل پر سوار ہوتے ہو اور الله تعالی متهبیل اپنی قدرت اور وحداثیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں و کھا تا ہے اور وہ الله الكافائية قال كه الناكے افکار كى كوئى صورت نہيں تو تم الله تعالى كى قدرت اور وحداثيّت پر ولالت كرنے والى كون كى نشانى كا

جلددوم













را صبورای است ہے ایمان لائے اور ڈرتے تھے اور جس دن اللہ کے دخمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے رئے اپنی بچالیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے اور جس الله المُؤْمُونَ ١٥ حَتَّى إِذًا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ مردو المارد كا جائے گاحتی كه بعد والے ال سے آملیں 0 يبال تك كه جب وہ (سب) آگ كے پاس آ جائيں گے توان كے كان الْهَالُهُ هُمُ وَجُلُودُ هُمُ بِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ ں کہ ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے O اور وہ اپنی کھالوں ہے کہیں گے: وہ کہ آتھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے O اور وہ اپنی کھالوں ہے کہیں گے: مِنْهِ لُهُ عَلَيْنَا لَقَالُوٓ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي مَنَ ٱلْطَقَى كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمُ ' ریاف کیوں گواہی دی؟وہ کہیں گی: ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اور اس نے وَلَمْزُوٍّ وَاللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُمُ تَسُتَتِرُونَ اَنْ يَتُشْهَا عَلَيْكُمْ سَمُعُكُمُ میں ہی مرجہ بنایااورای کی طرف تم او ٹائے جاؤے O اور تم اس بات سے نہیں حجیب کتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان وں ٹی کو جٹلانے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں ڈلیل ب<del>کر وینے والے عذاب کی کڑک نے</del> آلیااور وہ ہُولٹاک آواز کے عذاب سے و الربيع كا الربيم في ال عذاب سے ان لو گول كو بچالياجو حضرت صالح عليه التلام ير ايمان لائے اور وہ شرك اور خبيث الممال الے اور تے تھے۔ اہم بات: قر آن مجید میں حضرت صالح علیہ اللام کی قوم پر آنے والے عذاب کی تین حداحد اکیفیات بیان ہوئی ہے جن بین کیفیات ہی واقع ہوئیں ، لہذا قوم شمود کی ہلا <del>کت ک</del>وان میں کسی کی طرف بھی منسوب کر ہکتے ہیں۔ العاد 20-19 ﴾ فرمایا: اے حبیب! آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر فرمائیں جب قیامت کے تمام کا فروں کو انتہائی ذات کے اق ان الله تعالی کہیں گی: ہمارا بولنا کوئی جیب بات نہیں کیونکہ ہمیں بولنے پر اس الله تعالیٰ نے قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو ھے العاقت دکا ہے اور اس الله تعالیٰ کی شان توبیہ ہے کہ وہ حمہیں پہلی بار بنانے اور حمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سز اکی طرف المطابی قدرت رکھا ہے اور ایسے قادر رہ تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دے دینا کوئی عجیب بات نہیں۔ درس: قیامت بین اعضاء کی المان التي التي التي اعضاء كو كنابول سے بياكرر كيس تاكه قيامت بيس ساري مخلوق كے سامنے شر مندكي شهو-اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کا فروں کو کہا جائے گا: اے کا فروا تم حجیب کر گناہ کرتے تھے لیکن اس بات ہے حلددوم المَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾



وَ مَانُوا لَمْ مِنْ إِنْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالا تَسْمَعُوا لِلهَذَا الْقُرُانِ وَالْغُوا فِيهِ عَ اور کافرول نے کہا: اس قرآن کو نہ سنو اور اس فضول شوروغل مجاد لُهُ وَاعَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُفَرُوْاعَنَ البَّاشُدِيدًا لا وَ لَنَجْزِينَّهُمْ ر باب آجاؤں تو بیشک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بیشک ہم انہیں زیاب آجاؤں وَالَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ جَزَآءً أَعُدَ آءِ اللَّهِ الثَّارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا ے بے افال کا بدلہ دیں گے 0 سے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے۔ ان کیلئے اس میں الله المُلُلِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِالْيَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ید نے گھر ہے (یہ) اس بات کی سزا ہے کہ وہ جاری آیتوں کا انکار کرتے تھے⊙ اور کافر (جنم میں جاکر) کہیں گے: إِنَّا أَمِنَا الَّذَيْنِ ٱ ضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ ٱ قُلَا مِنَا ۔ ریاد ایمیں جنوں اور انسانوں کے وودونوں (گروہ) و کھا جنہوں نے ہمیں گمر او کیا تا کہ ( آج) ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے (روند) ڈالیس ے اس وسر ڈالا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے ، بس چین ہی چین ہے ، تو کفار آخرت کو جیٹلانے ملکے۔ ان کا فروں پر بھی اس ور انسان المران المراق ہو گئے ہوئے گا اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو پیکی ہے۔ بیٹک وہ نقصان

کے 18 🖟 اس آیت میں مشر کین قریش کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ قر آن پاک کی تا ثیرے اس قدر خوف زدہ تھے کہ لوگوں ا جی کے ماتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے متھے بلکہ ان کی عادت بہی تھی کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی توشور مجانا ے ن اباقابیان کے آئیں گے۔ د<mark>رس: آج</mark> بھی کئی ملکو<mark>ں میں</mark> گفاریہ حرکتیں کرتے ہیں کہ نماز کے وقت شور مجاتے ہیں اور افسوس میہ عار الله المار المنان كى راتول ميں گلى گرىك تھيل كر لوگول كى تر ا<mark>و پ</mark>ى اور عبادت و تلاو**ت م**يں خلل ڈالنے كا بدترين كام ہونت مسلمان بھی کرتے ہیں۔

النادوآیات کا خلاصہ بیہ کہ جب میرے عبیب سلی الله علیہ دالہ وسلم قر آن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت جو کا فر ا المار الله الله الله المرتمام كافروں كو ہم سخت عذاب چكھائيں كے اور بيشك ہم انہيں ان كے برے اعمال كابدلہ ديں گ الالم الخت مذاب الله تعالٰ کے وشمنوں کابدلہ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ان کے لئے جہنم میں ایک گھر ہے میں بیٹیں میں اور یہ سخت عذاب اس بات کی سزاہے کہ وہ ہماری آیتوں کا اٹکار کرتے ہتھے۔

المسال کو نہا کہ کافر جہنم میں ایوں عرض کریں گے:اے ہارے رب! جمعیں شیطان جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ و کھا









بن الله تعالیٰ کے قادر مُطلق ہونے اور خاص طور پر قیامت کے دن ام دول کوزندہ کرنے پر قادر ہونے کی ایک نشانی اور ب<sub>ا بیان</sub> کی جاری ہے کہ تم لوگ زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہوتی ہے اور جب الله تعالیٰ کے فضل وکر م ہے اس پر پڑیانی جارو ترو تازہ ہوکر لہلہانے لگتی ہے، توجو ذات اس مر دہ زمین میں زندگی پیدا کرکے اس سے پھل اور سبزیاں تکالئے آور ہیں دوائ پر بھی قادر ہے کہ مر دول کوزندہ کر دے۔ دعا: الله تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور ہمیں دلوں کی زندگی

جلددوم



الاقواد واضح کی گئیں؟ کیا کتاب مجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ؛ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاہے اور وہ جو المُونُونَ فِي الْمَانِهِمُ وَقُنَّ وَهُوَعَلَيْهِمُ عَمَى أُولِلِكَ يُنَادَوُنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ ر مربہ ہوتا ہے۔ اور وہ ان پر اندھا بن ہے۔ گویا انہیں دور کی جگہ سے بکارا جارہا ہے 0 اور کئی لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا بن ہے۔ گویا انہیں دور کی جگہ سے بکارا جارہا ہے 0 لَقُهُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتُبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ لِم لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ سَّ بِلَكَ ہے ہم نے موٹا کو کتاب عطافر مائی تواس میں اختلاف کیا گیااور اگر تنہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی توان کے در میان لْفِي بَيْنَهُمْ \* وَ إِنَّهُمْ لَغِي شَكٍّ مِّنَّهُ صُرِيْبٍ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهُ \* ر را دابالار پینگ دو ضرور قرآن کی طرف سے ایک د صو کاڈالنے والے شک میں ہیں ۞جو ٹیکی کر نا ہے وہ اپنی ذات کیلئے ہی کر تا ہے وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا مَ بُّكَ بِظُلًّا مِ لِّلْعَبِيْدِ ۞

اور جو برائی کرتاہے تواہے خلاف ہی کرتاہے اور تمہارارب بندوں پر ظلم نہیں کرتا 🔾

ل الديم اليس تجھ عكتے اور كتاب نبي كى زبان كے خلاف كيول اترى؟ جبكه حقيقت بيہ ہے كه ان كابيه اعتراض ندمانے كا ايك بهانه ے جو فرمایا کہ لوگوں سے فرمادیں کہ بیہ قر آن ایمان والول کے لئے ہدایت اور شفاہے کہ بیر انہیں حق کی راہ بتاتا اور گمر اہی ہے ہیں۔ جہات اور ظک وغیرہ تعلی امر ا<del>ض سے شفادیتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں</del> لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قر آن ۔ ان کے بن کے مطابق سننے کی تعت ہے محروم ہیں اور وہ ان پر اندھا ب<mark>ن ہ</mark>ے کہ وہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گر فتار ہیں اور منڈ آبل نے کرنے والی زوش ہے اس حالت کو پہنچے گئے ہیں جیسے کسی کو دور سے پکارا جائے تووہ پکارنے والے کی با**ت نہ سے من** الم ان از النارد حالی و قلبی خرابیول کے علاوہ جسمانی آمر اض کے لئے بھی شفا کا سبب ہے۔

العلالة المالك المحبيب اجس طرح آپ كى قوم كے لوگ قر آن مجيد ميں اختلاف كررہ ہيں اس طرح پہلے بھى ہو چكا ہے ك ا العربي المام کو کتاب عطافرمائي تواس ميں اختلاف کيا گيا اور بعض افراد نے اس کومانااور بعض نے نہ مانا اور اگر آپ کہ بہ اڑوٹل نے حساب اور جزا کو روز قیامت تک مُؤخّر نہ فرما دیا ہو تا تو ان کا فروں کے در میان فیصلہ کر دیا جاتا اور و نیا ہی میں مگال انتلاف کرنے کی سزادے دی جاتی اور بیشک جو لوگ قر آن مجید کو حجٹلارہے ہیں وہ ضرور اس قر آن کی طرف ہے ایسے لساشر المشاكل جوانبيل الجهن مين ذالنے والا ہے۔

العظام المان الما المان الموات مطابق عمل کرے اور واپنی ذات کے فائدے کے لئے ہی کرے گا اور جو کفر کرے تو اس کا نقصان مجی اے ہی ہو گا اور سرمیدا کالصلیہ الدوسلم، آپ کارب عرقو جل بندوں پر ظلم نہیں کر تااور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کے دوحق دار ہیں۔ مقاب

اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾





المَا أَلُهُ السَّادِس ﴿ 6 ﴾







## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

## مَ فَعْنَقَ وَ كَنْ لِكَ يُوْحِنَّ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكَ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ و

المنتق و علمت والا الله ممهاری طرف اور تم سے پہلے اوگوں کی طرف یونبی وحی فرماتا ہے 0

است المراق المراق الله عليه والدوسلم، فزول وحى كاسلسله شروع سے جاتا آرہا ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے انبیاء علیم النام كى الله تعالى وحى بحقیجتا ہے جو عزت و حکمت والا ہے۔ اہم ہات: آیت میں الله تعالى وحى بحقیجتا ہے جو عزت و حکمت والا ہے۔ اہم ہات: آیت میں الله تعالى وحى بحقیجتا ہے جو عزت و حکمت والا ہے۔ اہم ہات: آیت میں الله المراف الله علیہ والد وسلم كا ذكر فرما یا اور عقید ہے ہاں اہم موقع پر آئندہ کے کئی نجا کا الله فرح کر نہیں كیا۔ یہ مان الله علیہ والد وسلم كے بعد كوئی نجی نہیں بن سكتا كيونكه اگر اليا ہو تا تو يبال اس كا إس طرح ذكر کر ہے۔ اللہ الله الله الله الله الله علیہ وحى كر ہں گے۔

519

جلدووم





المَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾



الشوري ١٤: ١٤ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَكُوعُوهُمْ إِلَيْهِ ۖ أَنَّهُ يَجْتَبِنَ إِلَيْهِ ۗ أَنَّهُ يَجْتَبِنَ إِلَيْهِ یک ہوں اللہ مشر کوں پر میہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے پی پھوٹ نہ ڈالو۔ مشر کوں پر میہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے الله عن الله عن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّ قُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لَعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ں ہوں ہوں گرتا ہے اے لین طرف ہدایت دیتا ہے 0 اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آجانے کے بعد مہاہ اور یور بوٹ کرتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے 0 اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آجانے کے بعد عَلَيْهُمْ وَلَوْلِا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ سَّ بِبِكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُ لَو إِنَّ ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی توان کے در میان فیصلہ ہو چکا ہو تا اور بیشک یں میں میں ہوائنا م تشریف لائے سب کے لئے ہم نے وین کا ایک ہی راستہ مقرر کیا، وہ راستہ بیہ ہے کہ وین اسلام کو قائم رکھو ر بہ خدانے تمہارے لئے ایک ہی ر<mark>استہ مقرر کیا ہے تو تم الله تعال</mark>ی کی توحید اور اس کی فرمانبر داری ، اُس پر اور اس کے میں پر ان کی کتابوں پر ، روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات وین پر ایمان لان<mark>ا</mark>اپنے او پر لازم کر و کیو تک بیه امور تمام انبیا <sub>و</sub> کر ام علیم ر آن ان کے لئے بکسال لازم ہیں۔ مزید فرمایا: ا**ور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔** یہال رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کو غلط عقائد وارن یں چوٹ ڈالنے سے منع فرمایا گیاہے۔جوعقا کد سنت رسول اور طریقتہ سحابہ سے چلے آرہے ہیں جنہیں عرف عام میں اہل ے عائد کہاجاتا ہے،ان سے ہٹ کر جو بھی عقائد اختیار کئے جائیں گے وہ گمر ابی ہیں،خواہ توحید کے نام پر ہوں یاصفاتِ باری و کے اور یا گی دوسرے طریقے ہے۔ مزید فرمایا: مشر کول پر میر دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ یعنی اے مباآب مٹر کوں کو توحید افتیار کرنے اور بتول کی عبادت چیوڑ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں بید ان پر بہت بھاری ہے اور الله تغالی جہوں ٹی ہے جے چاہتا ہے اپنے دین کے لئے چن لیتا ہے ا<mark>ور جو اس کی طر ف رجوع کر تا اور ا</mark>س کی فرمانبر واری قبول کر تا ہے ع بنا الله الله ويتا ہے۔ اہم باتيں: (1) دين كے اصول ميں تمام مسلمان خواہ تسى امت كے ہوں ان ميں كوئى اختلاف نہيں، الزامان المين الني أحوال اور خصوصيات كے اعتبار سے جدا گانه بین - (2) اس آیت میں حضرت نوح عليه النلام كا پہلے ذكر اس و الإيام أب سب يهل صاحب شريعت ني بين اوريبال صرف ان يائج انبياء كرام عيهم النلام كاذ كراس لتح فرمايا كه ان كا بنظانباه کرام جیم اندارے بڑا ہے ، یہ اُولواالعزم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ایک مستقل شریعت ہے۔ المنظل کے المان اور انہوں نے اپنے ماس علم آجائے کے بعد ہی چھوٹ ڈالی۔ اہل کتاب نے اپنے انبیاء کرام علیم النلام کے بعد دین علی الکی کی نے آجید اختیار کی اور کوئی کا فر ہو گیا، وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح انتقلاف کرنا اور فرقہ فرقہ ہوج<mark>انا</mark> ا المال کے باوجود انہوں نے آپس کے حسد کی وجہ ہے ،افتدار و حکومت کے شوق میں اور نفسانی حمیّت کے ابھار نے پر سوہ کیالار نکا چیزیں فساد کی بنیاد بنتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ اے حبیب!وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تقے مرتوبل کی طرف ہے قیامت کے دن تک ان سے عذاب مُؤخّر فرمانے کی بات نہ گزار پیکی ہوتی توان کا فرو<del>ں پر</del> اَلْمَازِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾







المن لَهُمْ عَلَى ابْ الْمِيْمُ ﴿ تَكرَى الطَّلِينِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوُ الْطَلِينِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوُ ا ا عذاب ٢٥ تم ظالموں كو ديكھو گے كہ اپنے كمائے ہوئے اعمال سے ڈررہے ہوں گے ادر ان كى كمائياں الأِدَانِعُ بِهِمْ لَوَالَّذِينَ الْمَنُوُ اوَعَمِلُواالصَّلِطِيقِ فِي مَوْضِ الْجَنْتِ عِلَى الْمَالِينَ الْمُوَانِعُ بِهِمْ لَوَالَّذِينَ الْمَنُوُ اوَعَمِلُواالصَّلِطِيقِ فِي مَوْضِ الْجَنْتِ عِ را ہو انہان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ بی گی ادر انہان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَظِمُ لَمُ لِلْكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكِيدُرُ ۞ ذَٰ لِكَ الَّيْ مِي كُنِيتِ مِنْ الْمُ ع الله على الله على وه تمام چيزين جول كى جو وه چابين ك، يبى برا فضل ب O يبى ب وه جس كى الله إِيهَادَهُ الَّذِينَ امَنُوْ اوَ عَمِلُو الصّلِحْتِ لَقُلُ لاَّ اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ الْجُرّا بہوراے اور اچھے افعال کرنے والے بندوں کو خوشنجری دیتا ہے۔ تم فرماؤ: میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر تا رہ اور ایستان کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں ر ﷺ علتے اور ایمان لانے والو<mark>ں اور ایتھے اعمال کرنے</mark> والوں کا حال ہیے ہو گا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں ہے بھرے ہوئے یٹا ہوں گے کیونکہ دوجت کے <mark>سب سے زیادہ یا کیزہ مقام</mark> ہیں۔ان کے لیے ان کے رب عزّ دجل کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں ار آباد تھوڑے عمل پریمی بڑا فصل ہے۔ اہم ہا<del>ت: فاسق</del> وفاجر مسلمان بھی (اپنے اعمال کی سز ایانے کے بعد یااللہ تعالیٰ کی ے *پائے بنے ی پخش دیے جانے کے بعد ) جنت میں جائیں گے الب*تہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہو گا کہ اچھے اعمال کرنے والے ے ہوئے باغات میں ہوں گے اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے۔ علقا ﴾ فرمایانید برا لفل وی اثواب ہے جس کی الله تعالیٰ اپنے حبیب صلی الله علیہ والہ وسلم کی زبان اقد س سے اپنے ایمان والے اور غاالے بندول کوخوشنجری دیتاہے۔ مزید فرمایا: اے حبیب! آپ فرما دیں: اے او گو، میں رسالت کی تبلیغ پرتم سے ب مجن كرتاءال كے بعد حبدا گاند طور پر نبی كريم صلی الله عليه داله وسلم نے كفار كو آپ صلی الله عليه واله وسلم پر ظلم وستم المنافي آشے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ مجی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبارے قریش سے تعلق رکھتے تھے تو انہیں کہا اللا الحول لين مجى كرتے تو كم از كم رشتے وارى كالحاظ كرتے ہوئے ايذاء رسانى سے تو باز رہو۔ بہت سے مفسرين نے رام کی محبت مر ادلی ہے اور یقینانی کریم سلی الله ملیہ والہ وسلم کی آل واولاد و اہل بیت کی محبت ایمان کا نقاضا الدوسلم فے امت پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان کے شکر انے میں آپ کے خاندان سے محبت کرنا الاااور جونیک کام کرے۔ آیت کے اس جھے میں نیک کام کرنے والوں کوبشارت وی جار ہی ہے کہ جو نیک ں نیے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی پڑھا جلدووم اَلْمَتْرَلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾

















لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْمٍ ﴿ صِرَاطِ اللّهِ الَّذِئ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ا ضرور سيد هے دانے کی طرف رہنما فی کرتے ہوں اس اللہ کے رائے کی طرف (کد) جو پچھ آ سانوں میں ہے اور جو پچھ دیمین می سبا تا ہے

## الآ إلى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ الْأُمُورُ الْأَمُورُ الْأَمُورُ الْأَمُورُ الْأَمُورُ الْأَمُورُ الْأَمُورُ

س لواسب کام الله بی کی طرف پھرتے ہیں O

مرنه

تفسياعليم القرآن











عَنْ فِي لَيْكِنِ انِ كَي تَعْدَادِ قَلْيِلِ ہِـ۔

آب 19 کی بندے ہیں۔ ہیں اور انہوں نے فر شتوں کو مور تیں مظہر ایا جو کہ در حمٰن کے بندے ہیں۔ یہاں ان کفار کارو فرہایا جو فر شتوں کو الله کی بنیاں ہر گز نہیں بلکہ وہ اس کے بندے ہیں اور فر شتوں کا نذکر یا مُؤسِّٹ ہونا الله کی بنیاں ہر گز نہیں بلکہ وہ اس کے بندے ہیں اور فر شتوں کا نذکر یا مُؤسِّٹ ہونا الله کی بنیاں ہو گز نہیں بلکہ وہ اس کے بندے ہیں ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیاوہ فر شتوں کی بات پرائٹ کے وقت موجود ہے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں توانمیوں نے اس کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیاوہ فر شتوں کی بات پرائٹ کے واقع کی جائے گی۔ یعنی ان کفار کی ہے گوائی کھولی جائے گرجو انہوں نے اس کا گوائی لکھی جائے گی۔ یعنی ان کفار کی ہے گوائی کھولی جائے گرجو انہوں نے اس کا آبادہ اور گر ابی کی بات پرائٹ نے بابونے کی گوائی دی ہے لیکن آخرت بیل ان سے اس کا جو اب طلب ہو گا اور اس پر انہی سرادی جائے گی۔ انہوں کے جائوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب ہو گا اور اس پر انہوں ہے تا ہوئے ہی ہے ہیں کہ وہ ہوئی کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب ہو گا اگر از شتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب ہو گا کہ اگر شتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب ہو گا کہ اگر شتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب ہو گا کہ انہوں کہ بہت فرق ہیں بہت فرق ہی اس کا بنات بیل ہوئی ہوئی کہ وہ کر اللہ تعالی کی بیشی ہوئی ہو اور اللہ تعالی کی بیشیں ہوئی ہوئی ہو اور اللہ تعالی کی بیشیں ہوئی ہوئی اور اسے محبور اور ب کو اس میں بوئی ہو اور اللہ تعالی کی بیشیں کی مرضی ہے کہ وہ جس کر شین بنایا بلکہ ان داستوں میں سے کی ایک داست ہو گا اے اختیار بھی دے دیا ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس ملاتے کو بیا ہوئی ہوئی ہوئی اور اسے محبور اور ب

التعالی ارشاد فرمایا: گیا فرشتوں کی عبادت میں الله تعالی کی رضا سجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم سلی الله ملیہ والہ وسلم پر نازل ہونے والوں کو ہم نے رسول کریم سلی الله ملیہ والہ وسلم پر نازل ہونے والوں کو ہم نے رسول کریم سلی الله ملی برنازل ہونے ہے؟ ایسانجی نہیں کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سواالله تعالی کی کوئی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو میں میں میں کفر کی اجازت ہو میں میں الله تعالی کی کوئی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو میں میں میں الله کا میں میں الله کا کریم کے سواالله تعالی کی کوئی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو

جلدرو



ار 27:26 کی کفار مکہ چونکہ حضرتِ ابر اہیم ملیہ النام کو اپنی نسل کا جداعلی سیجھتے تھے اور ان کے دین پر ہونے کے وعوے دار تھے تو عزب ابراہیم ملیہ عزب ابراہیم ملیہ علیہ النام کا واقعہ بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ کا آپ ملیہ النام کا راستہ تو حید تھا، شرک نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ملیہ عزم نے آگ ہے نکلنے کے بعد بت پر سی ہے بیز ارک کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچیا آڈر راور اپنی قوم ہے فرمایا: میں تہارے معبود وں عبر الدور میں صرف اس کی عبادت کر تا ہوں جس نے مجھے پید اکیا توضر وروہ جلد مجھے میر کی جمرت گاہ کی طرف راستہ و کھائے میں اپنے رہ موجود کی استہ و کھائے کہاں جا کر میں اپنے رہ عزب کی عبادت کر سکوں۔ اہم ہات: آ ذر حضرتِ ابر اہیم ملیہ النام کا باپ نہیں ، بلکہ پچیا تھا لیکن پچپا کو بھی علی باپ کے لفظ ہے بیان کیا ہے۔







النون ٢٥٤٧ ٠٤٧ ٠٤٧ ٠٤٧ ٠٤٨ ١٠٤٥ ٠٤٧ لَهُ كُرُّ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوُفَ تُسُنَّكُونَ ۞ وَسُكِّلُ مَنْ ٱلْهُ سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ و قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کیلئے شرف وہزر کی ہے اور (اے لوگو!) عنقریب تم سے پوچھا جائے گا 🔾 اور جو ہم نے تم سے پہلے مِي رُّهُ سُلِنَا آجَعَلْنَامِنُ دُوْنِ الرَّحْلِنِ الِهَ قَيُّعُبَدُوْنَ ﴿ وَلَقَلَ نے رسول بھیج ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمٰن کے سوا پھھ اور معبود مقرر کئے ہیں جن کی عبادت کی جائے 🔾 اور بیشک أَنْ سَلْنَامُولِي بِالنِّينَآ الى فِرْعَوْنَ وَمَلاَّ بِهِ فَقَالَ الِّي مَسُولُ مَ تِ ہم نے موئی کواپئ نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سر داروں کی طرف بھیجا تو موئی نے فرمایا: بیشک میں اس کار سول ہوں جو سارے الْلَمِيْنَ ۞ فَلَمَّاجَآ ءَهُمُ بِالْتِنَاۤ إِذَاهُمُ مِّنْهَا يَضْحُّكُونَ ۞ وَمَانُرِيْهِمُ مِّنُ ايَةٍ إِلَّاهِيَ جان کامالک ہے⊙ پھر جب وہ الن کے پیاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہننے لگے⊙ اور ہم انہیں جو نشانی د کھاتے وہ ظمت عطافرمائی اور عمومی طور پر آپ کی امت کے لئے بھی عظمت کا سبب ہے کہ انہیں اس سے ہدایت فرمائی اور اے لو گو! عنقریب قامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی اور اس نعت کا کیا شکر بھالاتے؟ درس: قرآن مجیروہ عظیم الٹان کتاب ہے جو اس امت کی عظمت اور چرہیے کا ذریعہ ہے ، اس کے ذریعے عظمت ای صورت حاصل ہو سکتی ہے جب كداس كے احكامات اور تعليمات پر عمل كياجائے۔ آت 45 ﴾ ارشاد فرمایا: اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیج ان سے پوچھو۔ا کثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اہل کتب میں ہے جولوگ ایمان لائے ان سے دریافت کر و کہ کیا کبھی کسی نبی نے غیرُ الله کی عبادت کی اجازت دی تا کہ مشر کبین پر ثابت ہوجائے کہ مخلوق پر سی نہ کسی رسول نے بتائی اور نہ کسی کتاب میں آئی۔ تمام انبیاءِ کر ام مینبر النلام توحید کی دعوت دیتے آئے اور سب نے مخلوق پر سی کی ممانعت فرمائی۔ آیت47،46 ﷺ ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت مو کی علیہ النلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے مردارول کی طرف بھیجا تا کہ آپ انہیں الله تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف ای کی عبادت کرنے کی وعوت دیں۔ جب حصرت موسیٰ عیالنام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا: بیٹک میں اس کار سول ہوں جو سارے جہان کامالک ہے۔ بیہ سن کر انہوں نے مطالبہ گیا کہ ہمیں کوئی الکانشانی د کھائیں جس سے میہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ النام نے عصا اور ید بیضا میں وفشانیاں د کھائیں جو آپ کی رسالت پر دلالت کرتی تنحیس تو وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے الٹا ہننے لگ گئے اور الکیں جادوبتانے لگے۔ اہم ہات: دینی عقائد ، معجزات ، خدائی احکام کابنداق اڑانا ہمیشہ سے کا فروں کا طریقنہ رہاہے۔ ارشاد فرمایا: اور ہم انہیں جو نشانی و کھاتے وہ اپنی مثل (پہلی نشانی) سے بڑی ہی ہوتی۔ یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں وسر قات بڑھ چڑھ کر تھی، مرادیہ ہے کہ ایک ہے ایک اعلیٰ تھی۔ مزید فرمایا: اور ہم نے انہیں مصیبت میں گر فار کیا۔یعنی جب فر فون الارال کی قوم نے سر بھٹی کی تو ہم نے انہیں مصیبت میں گر فتار کیا تا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور کفر چھوڑ کر ایمان کو 547 اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾





## وَقَالُوَاءَ الِهَتُنَاخَيْرٌ المُهُو مُمَاضَرَبُوْهُ لَكَ اللَّهِ مَلَا مُبَلُّهُمْ قَوْمٌ خَصِبُونَ

اور کہتے ہیں: کیاجارے معبود بہتر ہیں یاوہ (عیسیٰ؟) انہوں نے بید مثال تم سے صرف جھڑ اکرنے کیلئے بیان کی ہے،بلکہ وہ جھڑنے والے اوا کہ جیس

## إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدًا نُعَمُّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَآءِ يُلَ ﴿ وَلَوْنَشَآءُ

عیسی تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نموند بنایا اور اگر ہم جانے

عیسیٰ بن مریم ملیہ النلام اور ان کی والدہ دونوں کو پوجتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ النلام اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں اوالئیہ کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں اور سے کہہ کر گفار خوب ہے۔ ان پر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: بینک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا دعدہ پہلے ہے ہو چکا ہے وہ جہنم ہے دور رکھے جائیں گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی 'و کہنا فہر ب ابنیٰ مَرْدَمَ مَشُلا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ "جس کامطلب یہ ہے کہ جب المی ذاہر کا ایک معبود وں کے لئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ النام کی مثال بیان کی اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے چھڑا کیا کہ عیسائی اٹھیں معبود وں کے لئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ النام کی مثال بیان کی اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے چھڑا کیا کہ عیسائی اٹھیں یوجتے ہیں تو کفار قریش اس کی اس بات پر منتے لگے۔

آیت 58 گیا اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے حبیب! آپ کی قوم کے مشرکین کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا دھزت میں لیام ، اس پر الله تعالی فرماتا ہے: اے حبیب! انہوں نے بید مثال صرف آپ ہے جھڑ اکر نے کیلئے بیان کی ہے حالا نکہ وہ جانے ہیں کہ انہوں نے جو کہاوہ باطل ہے اور اس آیت کریمہ ''وَهَا اَتَّعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَا ہُمَّ '' ہے صرف بت مراد ہیں حفرت نیسی انہوں نے جو کہاوہ باطل ہے اور اس آیت کریمہ ''وَهَا اَتَّعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَا ہُمَّ '' ہے صرف بت مراد ہیں حفرت نیسی حضر ہے عزیر اور فرشے میں انہ اس مراو نہیں لئے جا سے ابرائ زبعری عربی زبان جانے والا تھا، یہ بات اسے بہت المجی طرح معلوم تھی کہ '' ہما انتخبُدُونَ '' میں '' ہما '' ہما انہوں کے اوجود دحفرت میں محرف عور انہوں کے درس نے مرف جھڑ ہے کہ اوجود دحفرت میں محرف عزیر اور شون سیم انہا کو اس میں داخل کر ناجہالت اور ضد بازی تھی۔ ورس نے صرف جھڑ ہے کہ بحث مُباحث شروع وین کا مکمل علم حاصل کئے بغیر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پراان کے بارے شرقی اقاضوں کے باز کا دیم کی اقاضوں کے بیا ہے اور کریں جو وین کا مکمل علم حاصل کئے بغیر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پراان کے بارے شرقی اقاضوں کے بارف بھرخ کی اور نہ کھڑ کور کریں جو وین کا مکمل علم حاصل کئے بغیر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پراان کے بارے شرقی اقاضوں کے بارے شرقی کہا تھا تھوں کے در اس میں داخل کرتے ہیں۔

آیت 59 گیا الله تعالی نے حضرت عیسی علیہ انتاام کے بارے میں فرمایا کہ وہ (نہ خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے، بلہ خاص) الله تعالی کے بندے ہیں جن پر ہم نے نبوت عطافر ماکر احسان فرمایا ہے اور ہم نے اسے بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیا تقدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا ہے۔ اہم باتیں: (1) اس آیت میں ان عیسائیوں کا بھی رد ہے جو حضرت عیسی علیہ انتاام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانے ہیں اور ان یہودیوں کا بھی رد ہے جو آپ علیہ انتقام کی نبوت کے منکر ہیں۔ (2) اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں قو ان لوگوں کی مزدید میں اس مقبول بندے کی توہین نہ کی جائے بلکہ اس کی تعظیم باقی رکھی جائے۔

ں ہوں ور پیاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ <u>آیت 60 کی اس آیت کا ایک معنی س</u>ے کہ اے کفار قریش!ہم تم ہے اور تمہاری عبادت ہے بے نیاز ہیں،اگر ہم چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسادیتے جو تمہارے بعد آباد رہتے اور ہماری عبادت واطاعت کرتے اور فرشتوں کے آسانوں

جلدووا



وَ مَ بُّكُمُ فَاعْبُ لُولًا لِمِنَ اصِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنُ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلُ اور تمہارا بھی رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے 🔾 پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظاموں کیلے لِلَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَنَا بِيوُمِ ٱلِيُمِ ۞ هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ ٱنْ تَأْتِيَهُمُ بِغُتَةً ایک درد ناک دن کے عذاب کی خرابی ہے 0 وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اجاتک آ جائے وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْآخِلَّا عُيَوْ مَبِنِ إِبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿ اور انہیں خبر بھی نہ ہو 🔾 اس دن گبرے دوست ایک دوسرے کے دخمن ہو جائیں گے سوائے پرہیز گاروں کے لِعِبَادِلَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ ٱنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿ ٱلَّذِينَ امَّنُوا بِالْيَبِنَا

(ان سے فرمایا جائے گا) اے میرے بندوا آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم عملین ہو گے 🔾 وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے

آیت 65 🎉 اس آیت کا خلاصہ بیرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ النلام کے بعد عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے، ان میں ہے کی نے کماک حضرت عیسیٰ علیہ النلام خداتھے، کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے تھے اور کسی نے کہا کہ تین خداؤں میں سے تیسرے تھے۔اللہ تعالیٰ ارمثاد فرما تا ہے کہ جنہوں نے حضرت میسٹی ملیہ التلام کے بارے میں *کفر* کی باتیں کہیں، ان ظالموں کیلئے قیامت کے درد ناک دن کے عذاب

آیت 66 آ اس آیت کی دو تغییری ہیں: (1) وہ لوگ جو حضرت عیسی علیہ التلام کے بارے میں مختلف فرقے بن گئے اوران کے متعلق یا طل یا تیں کہہ رہے ہیں (ان کے حال ہے بھی نظر آ رہاہے کہ)وہ اس وفت کا انتظار کررہے ہیں جس میں قیامت اچانک قائم ہوجائے گی اور انہیں اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو گی۔(2) کفارِ مکہ (کے طرزِ عمل سے یہی نظر آتا ہے کہ) قیامت کے آنے کا بی انظار کررے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں ڈنیوی کام کاج میں مشغولیّت کی وجہ ہے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔

آ ہے۔ 67 🤻 دنیامیں جو دو تی گفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن و ضمنی میں بدل جائے گی جبکہ دینی دو تی اور مجت و همنی میں تبدیل نہ ہو گی بلکہ باقی رہے گی۔ورس:الله تعالیٰ کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دو تی قیامت کے دن کام آئے گی اور بیہ ایمان کی مٹھاس کے حصول کا ذریعہ اور نہایت اعلیٰ عبادت ہے۔ اسی طرح اہلِ حق کا انبیاءِ کرام میم القامان اولیاء کرام رحمةُ الله علیم ہے محبت اور عقیدت رکھنا بہت نفع دے گا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہو گا، قیامت میں اگا کے

آیت 68-70 🏶 دینی دوستی اور الله تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کی تعظیم اور انھیں خوش کرنے کے لئے فرمایاجائے گا:اپ میرے بند وا آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم عمکین ہوگے اور میرے بندے وہ بیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور دو فرمال بر دار تھے،ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری مومنہ بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں تمہاراا کرام ہو گا، تعشی <sup>و</sup>گ

552





















آیت38 کے ہم نے آسان اور زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے سب کو ایسے ہی کھیل کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا کیونکہ اگر مرنے کے بعد حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لئے ہو گی اور بیہ فضول کا کھیل ہو گا بو خدا کی شان کے لاکق نہیں۔ آیت39 کے فرمایا: ہم نے آسان اور زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے سب کو حق کے ساتھ ہی بنایا ٹاکہ لوگوں کو فرمال برداری کرنے

562

طدروم



اِنَّ هَٰذَا اَمَا كُنْتُمْ بِهِ تَهُمْرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِيْنَ فِي مَقَامِ اَ مِيْنِ ﴿ فَيَجَنَّتِ وَعُمُونِ ﴾ فَي جَنَّتِ وَعُمُونِ فَي الله عَلَي الله فَي مِن الله فَي حَلَى الله فَي الله فَي مِن الله فَي الله وَهُمُونِ مِن مَنْ الله وَ الله وَ

حدان سے اپ اور اپ 6رب بیر اپھر میں بھار سے۔ اس سے سے و سید سے سور پر میہ ایٹ مارل ہوں اور اسے عداب سے وقت میہ طعنہ دیا جائے گا۔ آیت 50 ﴾ فرمایا گیا کہ گفارے میہ بھی کہا جائے گا: بیٹک جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہ عذاب سے جس بین تم شک کرتے تھے اور ای

آیت 50 ﴾ فرمایا گیا کہ کفارے میہ بھی کہاجائے گا: بیشک جو عذاب تم دیکھ رہے ہو میہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے اور ای پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

آیت 5 - 55 گی بینک کفر اور گناہ کرنے بیل الله تعالی ہے ڈرنے والے آفات ہے امن والی جگہ بیل ہوں گے، اور انہیں ای امن والی جگہ کے چھوٹ جانے کا کوئی خوف ندہوگا، وہ اس جگہ ہوں گے جہاں باغ اور بہنے والے چشمے ہوں گے، وہاں وہ باریک اور موٹے ریٹم کے لباس پہنیں گے اور وہ اپنی مجلسوں بیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی کی طرف ندہوگا۔ جنتی اس طرح ہمیشہ دل پسند نعمتوں بیں رہیں گے اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آ تکھوں والی خوبصورت عور توں ہے ہم ان کی جنتی اس طرح ہمیشہ دل پسند نعمتوں بیں رہیں گے اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آ تکھوں والی خوبصورت عور توں ہے ہم ان کی شم کا شاد کی کریں گے۔ وہ جنت بیں اس طرح بے خوف ہو کر اپنے جنتی خاد موں کو میوے حاضر کرنے کا تھم دیں گے کہ انہیں کسی مشم کا اندیشہ بی نہ ہو گا۔ وہ وہ نیا ہیں واقع ہونے والی پہلی اندیشہ بی ٹار ہوگا۔ وہ وہ نیا ہیں واقع ہونے والی پہلی موت کے سواجنت بیں پھر موت کا دائے نہ چھیں گے اور اے حبیب! الله تعالی نے آپ کے رب کے فضل ہے انہیں آگ کے موت کے بیالیااور پسی بڑی کا میابی ہے۔

آیت59،58 ﴾ فرمایا کداے حبیب اہم نے اس قر آن کو آپ کی زبان عربی بیں نازل فرماکر اس لئے آسان کر دیاتا کہ آپ کی قوم



١-٤ : ٤٥ الْمِالِينَاهِ ٤ : ١ الْيَهِ يُرَدُّهُ ٢٥﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُكُ مِنْ دَ آبَّةِ التَّلِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ﴿ نشانیا<mark>ں ہ</mark>یں 🔾 اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ(زمین میں) پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے <mark>لیے نشانیاں ایس ہ</mark> وَاخْتِلَا فِ النَّيْلِ وَالنَّهَا مِ وَمَاۤ ٱنُزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآ مِنْ مِّرُوْقٍ فَاحْيَابِهِ اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو الله نے آسان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین آ الْوَسُ مَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ النَّ لِقَوْمِ يَّعُقِلُونَ ۞ تِلْكَ النَّالَهُ اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہواؤں کی گروش میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں 🔾 ہے اللہ کی آئیس ہی آ سان ، زمین اور ان میں موجو دچیزیں اگر چہ تمام لو گول کے لئے نشانیاں ہیں لیکن چو نکیہ ان نشانیوں سے نفع صرف مومن ا<del>ٹھاتے ہیں ان</del> لئے یہاں خصوصیت کے ساتھ صرف انہیں کاذ کر فرمایا گیا۔ آیت 4 🐉 فرمایا: اے لو گو! جس طرح تنہیں پیدا کیا گیا کہ پہلے تم نطفہ کی شکل میں تنجے ، پھراسے خون بنایا گیا، پھراس خون کو جماد یا گیا، پُھ جے ہوئے خون کو گوشت کا فکڑ ابنا دیا گیا یہاں تک کہ ای فکڑے سے ذات اور بشری صفات میں کامل انسان بنا دیا گیا، یو نبی زمین کے مختلف حصوں میں پھیلائے گئے جانور، ان سب میں الله تعالیٰ کی قدرت اور وحد انیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں <del>ہیں کیونکہ انسانوں اور</del> جانور وں میں مُغیبُّن شکل، مُغیبَّن وصف اور مُغیبِّن اعضاء کا ہونا، عمر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں اور آیک حال سے دوسرے <del>حال</del> میں داخل ہونا کسی قادر ، مختار اور واحد ہستی کے وجو د اور تصر ّف ہے ہی ممکن ہے اور بیہ نشانیاں یقیین کرنے والول کے لئے ہیں۔ یہ آ <del>ہت</del> زمینی اور الفسی دلائل پر مشتمل ہے۔ آیت 5 🌓 رات اور دن کی تبدیلیوں میں کہ ان میں ہے ایک جاتا ہے تو دوسر ا آ جاتا ہے ، کبھی پیر چھوٹے ہوتے ہیں بھی بڑے ہوتے ہیں بھی ہے گرم ہوتے ہیں اور کبھی سر د،رات اند طیری ہوتی ہے اور دن روشن، او نہی آسان کی جانب سے اللہ تعالیٰ جو بندول کی **روزی کا سبب یعنی** بارش کا پانی نازل فرماتا ہے اور اس ہے بنجر زمین کو سیر اب کر کے اسے سر سبز بنادیتا ہے ، یو نہی جو اوّں کی گر دش کہ بہتی جنوب کی طرف اور کبھی شا<mark>ل کی طر</mark> ف. کبھی مشر ق اور کبھی مغرب کی طر ف چلتی ہیں، مبھی گرم چلتی ہیں مبھی سر د، مبھی نفع پہنچاتی ہی**ں ت**و کبھی نقصان ان سب چیز و<mark>ں اور ان کے احوال میں الله تعالیٰ کی قدرت اور وحد انیت پر دلالت کرنے والی نشا نیاں ہیں کیونکہ یہ سب سمی قادرہ مختارہ واحدہ عکمت</mark> والی اور مہربان ہتی کے وجو د اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں اور یہ عقل مند لو گوں کے لئے نشانیاں ہیں۔اہم ہاتھی: (1)قدرت الحاکے ولائل جانے کی نیت سے سائنس اور ریاضی کاعلم حاصل کرناعباوت ہے۔(2) یبال کا کنات میں الله تعالی کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت كرنے والى مختلف نشانياں بيان فرمانے كے بعد ايك جگه فرمايا" ايمان والوں كے ليے نشانياں ہيں" ووسرى جگه فرمايا" يقين كرنے والوں كے لیے نشانیاں ہیں" اور تیسری جگہ فرمایا" عقل مندول کے لئے نشانیاں ہیں "اس ترتیب کا سب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو آوان ولائل کو سمجھ جاؤ کے اور اگر تم مومن نہیں بلکہ حق کے طلبگار ہو تو ان دلائل کو سمجھو اور اگر تم نہ ایمان والے ہو اورن بھین کرنے والے، لیکن عقل سلیم رکھتے ہو توان دلائل کی معرفت حاصل کرنے کی خوب کو شش کرو۔ یہ آیت آ فاقی وسادی دلائل پرمشتل ہے-آیت 6 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! الله تفالی نے او گوں کے سامنے اپنی قدرت کے بید دلا کل بیان فرمائے ہیں اور بید دلا کی باطل پر مشتل

566





المارية و ١٧-١٥ عن المارية و ١٧ عن ١٧-١٥ عن ١٧-١٥ عن ١٧٠ عن المارية و ١٧ عن ١٧٠ عن المارية و ١٧ عن المارية و ١

آبت15 ﴾ جو محض ایسے نیک کام کرے جن سے اللہ تعالی کی رضاحاصل گرنامقصود ہو تو دواپئی ذات کیلئے ہی کر تا ہے کہ ان نیک اعمال گالدواور تواب اسے ہی ملے گا اور جو برے کام کرے تو اس کا دبال تھی اسی پر ہے کہ وہی اپنے برے کاموں کا نقصان اور عذاب پرداشت کرے گا، چھر تم مرنے کے بعد اپنے اس رب عزوجل کی طرف ہی لوٹائے جاؤگے جو تمہارے تمام اُمور کامالک ہے، وہ نیکوں اور دوں کو اُن کے اعمال کی جزادے گالہٰذاتم اس ملا قات کی تیاری کر و۔

آیت16 کے بیال حضوراقدی صلیاللہ علیہ والہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اسے پیارے حبیب! آپ اپنی قوم کے کفر پر غمز دونہ ہواران اور اپنی تسلی کے بینی توم کے کفر پر غمز دونہ ہواران اور اپنی تسلی کے بینی اسرائیل کے جا است میں خور فرمائیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات عطافرمائی، انہیں حکومت وی اور ان میں بکڑت انبیاء علیم التام پیدا کر کے نبوت کی نعمت عطاکی، ہم نے انبیس فرعون اور اس کی قوم کے مال و دولت اور شہر وں کا مالک کر کے اور ان پر من وسلوگی نازل فرما کر وسعت کے ساتھ حلال رزق عطافر مایا اور انبیس ان کے زمانے میں جہان والوں پر فضیلت پھٹی گی انبول نے ان نعموں کا شکر ادا نبیس رکیا۔

ایت الله تعالی نے بنی اسرائیل کو تورات میں طال و حرام کے بیان نیز تاجد ار رسالت سل الله علیہ وار وسلم کی تشریف آوری کے معالی دوش دلیلیں دیں لیکن انہوں نے سینڈ المرسلین سلی الله علیہ والہ وسلم کی حیاوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو بالے کے خطرے کی وجہ نے آپ سے حسد کیا اور اپنے پاس علم آجانے کے بعد رسول اکرم سلی الله علیہ والہ وسلم کی رسالت پر پہلے سے من ہو من ہو کی وجہ نے آپ سے حسد کیا اور اپنے پاس علم آجائے کے بعد رسول اگرم سلی الله علیہ والہ وسلم کی رسالت پر پہلے سے من ہو من ہو گاہ ہو ہو اگر کی اسب ہو اگر و آپ کی بعث کے بارے میں افتحال کے خات اور پہاں ان او گول کے کے اختاف کا سب ہوا کیو نکہ ان کا مقصود علم نہیں بلکہ منصب وریاست کی طلب تھی۔ آخر میں الله تعالی نے فرما یا کہ اے حبیب! آپ میں حسب پیدا ہو گرب میں وہ اختاف کرتے ہیں۔ ورس جب عالم میں حسب پیدا ہو جس بی اور خات میں سے میں ہوں ہوں کہ جس میں وہ اختاف کرتے ہیں۔ ورس جب عالم میں حسب پیدا ہو جس الله منازات کو ذاکل کرنے اور جھاڑے مثانے کی بجائے برہ حادیتا ہے۔ کئی علاء باطنی گناہوں کا باتو علم ہی نہیں رکھتے یا پھر علم جست کی جائے برہ حادیتا ہے۔ کئی علاء باطنی گناہوں کا باتو علم ہی نہیں رکھتے یا پھر علم میں ہوں کی بیات کا فیصلہ کی بجائے برہ حادیتا ہو۔ کئی علاء باطنی گناہوں کا باتو علم ہی نہیں رکھتے یا پھر علم میں ہوں کی بیات کا در میات کی بیاتے برہ حادیتا ہے۔ کئی علاء باطنی گناہوں کا باتو علم ہی نہیں رکھتے یا پھر علم میں ہوں کہ بیات کی بیات کی بیات کی بیاتے برہ حادیتا ہے۔ کئی علاء باطنی گناہوں کا باتو علم ہی نہیں رکھتے یا پھر علم





وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ ؟ غِشُوكَةً \* فَمَنْ يَنْهُدِيْهِ مِنْ بَعْدِاللهِ \* أَفَلَاتُنَا كُرُولُهُ اور ول پر مهر لگادی اور اس کی آنگھوں پر پر دہ ڈال دیاتو اللہ کے بعد اے کون راہ دیکھائے گا؟ تو کیاتم نفیجت جامل نبین کرنے ان وقَالُوْامَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَالِكُ نَيَانَهُ وَتُونَحُيَاوَمَا يُهْلِكُنَاۤ إِلَّاللَّهُ هُنُ وَمَالَهُمُ إِنَّالِهُ اورانہوں نے کہا: زندگی تو صرف ہماری و نیاوی زندگی ہی ہے ، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر تا ہے ادرانجمان مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ النُّنَا بَيِّنْتٍ مَّا كَانَ خُجُنَّهُ مران المران و مراف گمان دوڑاتے ہیں O اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں توان کی (جوانی) دلیل مرف پیلا میچھ علم نہیں ، وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں O اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں توان کی (جوانی) دلیل مرف پیلا بھی بیان کئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار ہے حق کے رائے ہے ہے گااور گر ای اختیار کرے گالہا اے گمراہ کر دیا۔ مزید فرمایا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کے کا<mark>ن اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پرپردہال</mark> تواس کی وجہ سے اس نے ہدایت ونصیحت کونہ سنا، نہ سمجھااور نہ ہی راہِ حق کو دیکھا، توالله تعالیٰ کے گمر اہ کرنے کے بعداب اے کل راہ نہیں دِ گھا سکتا، تو اے لوگو! کیاتم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟ د**ری:** نفس شیطا<mark>ن سے بڑھ کر تباہ کن ہے کہ نووشیورا</mark> بھی اس کے نفس نے گمر او کیا تھا۔ نفس کی خواہشات کے پیچیے چلیں گے توخواہشات کبھی ختم نہیں ہول گی اور انسان ہلاک ہویا گاءاس لئے خواہشات کوشریعت کی لگام ڈال دیں، اس سے نفس کی سر کشی قابو میں آجائے گی۔ آیت 24 🥞 قیامت کے منکروں کا بیہ عقیدہ اور عام جملہ تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے علاوہ اور کو کی زندگی ٹی پھ میں سے کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور گر دش زمانہ اور دن ،رات کا آنا جانا ہی ہمیں بلاک کرتا ہے۔مشر کین مرتا معاملے میں زمانے کو بی فاعل و مؤثر مانتے تھے جبکہ ملک الموت علیہ النلام کا اور الله تعالی کے حکم سے روحیں قبض کے بالے اللہ کرتے ہتے اور ہر مصیبت کو ذئیر او<mark>ر ز</mark>مانے کی طرف منسوب کرتے ہتے۔الله تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ بات علم اور بیمن کا مناہا کھ کہتے کیونکہ علم ویقین کے لئے سیح دلیل چاہیے جس سے میہ مشر ک محروم ہیں، لبندا کا فروں کازمانے کوزندگی موت کا ہبامامی<sup>نہ</sup> ہے دلیل اندازے <mark>سے بڑھ کر کچھ نہیں۔اہم بات:</mark> مصیبتوں کو زمانے کی طرف منسوب کرنااور نا گوار مصیبتیں آنے پرنالے گوا کہنا ممنوع ہے۔ آج کل کے وہریے وئبریعنی زمانے کی طرف ہی سب کچھ منسوب کرتے ہیں اور خداکا الکار کرتے ہیں،اڑچالگا آج تک اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ خالق کے بغیر مخلوق کیے وجو دمیں آگئی ؟ اور حقیقت میہ ہے کہ خا<del>لق حیق کے دیور کو کھ</del> کتے بغیر کروڑوں اربوں، پیچیدہ اور کامل ترین نظاموں پر مشتل دنیا کے وجو دمیں آنے کی کوئی توجیہ نہیں کر <del>گئے۔</del> آیت 25 ﴾ فرمایا کہ جب ان مشر کین کے سامنے قر آن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اس بات کی دلیلیں نہ کوروں کیا۔ مدار میں ت تعالی مخلوق کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادرے اور وہ کفار اُن ولیلوں کاجواب دیے ہے عاج ہوجاتے ہیں آن ہ جوابی دلیل صرف میہ ہوتی ہے کہ اگر تم مُر دول کو دوبارہ زندہ کئے جانے کی بات میں سیح ہو تو ہمارے باپ دادا کوزیمور سی سی سی سات میں سے ہوتی ہے کہ اگر تم مُر دول کو دوبارہ زندہ کئے جانے کی بات میں سیح ہو تو ہمارے باپ دادا کوزیمور تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہونے پر نیفین کر لیں۔ کفار کا بیہ مطالبہ غلط تھا گیو نکہ خدا کی طرف ہے ایمان بالغیب بیخی بغیر دیکھے اسے کالطلبہ - ایک میں معالیہ علام تھا گیو تک ایک کا میں مطالبہ غلط تھا گیو نکہ خدا کی طرف سے ایمان بالغیب بیخی بغیر دیکھے ا ہے، اگر ان کے باپ داداز ندہ کر دیئے جانے تو ایمان بالغیب کہاں رہتا۔ نیز خدا کی اس قدرت کو سجھنے کے لئے خدا کے ہاں 572 اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾



النَّهِ بُرِدُ ٢٥ ﴾ فَا مَّا الَّذِينَ امِّنُوْ اوَعَمِلُو الصَّلِحْتِ فَيُدُخِلُهُمْ مَا يُهُمْ فِي مَحْسِهِ تو دو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایکھے کام کئے ان کا رب انہیں لینی رحمت میں وافل فرمائے کی ج الْفَوْزُالْمُبِينُ ۞ وَ اَصَّاالَّذِينَ كَفَاءُ الشَّا فَلَمْ تَكُنَّ الْيِي تُتُلَّى عَلَيْكُمُ فَاسْتَلَامُ تھی کامیابی ہے O اور جو کا فر ہوئے (ان سے فرمایا جائے گا) کیا تمہارے سامنے میری آیٹیں نہ پڑھی جاتی تھیں لا تر تکبر کر ہے و وَ كُنْتُمْ قُوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّ وَّالسَّاعَةُ لَا مَيْبَ فِيْهَاللَّا اور تم مجرم لوگ تھے O اور جب کہا جاتا کہ بیشک الله کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں وقع کئے ہے مَّانَدُى مِي مُاالسَّاعَةُ الرُّن تَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿ وَبَدَالَهُمْ سَيْل ہم نہیں جانتے ، قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو یو نہی کچھ گمان ساہو تا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے 🔾 اور ان کیلئے ان کے اٹمال کی رہیں میں یہ لکھاہوا ہارے ہاتھ میں تھادیا جائے گااور سب کیا کرایا کھل کر سامنے آجائے گا۔ آیت30 🦨 فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیامیں ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحد انیت کا قرار کیا اور کسی چیز کواللہ تعالٰ کا ٹر نہیں تھہر ایا اور جن کاموں کا الله تعالیٰ نے تھم دیا وہ کام کئے اور جن کاموں ہے منع کیا ان ہے رک گئے توالله تعالی اٹیل ایل ر حمت کے صدیتے جنت بین داخل فرمائے گا اور قیامت کے دن یبی بڑی کامیابی ہے۔ اہم ہاتیں:(1)رحمت الٰجی کے بغیر کوئی تھی محض اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتا۔(2) ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے اور کوئی مخص نیک اعمال ہے ہے ہوا گھ ہو سکتا۔ درس : قیامت کے دن جہنم سے نجات مل جانا اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جانا ہی حقیقی طور پر بڑی کامیالی ہے۔ آیت 31 ﴾ فرمایا کہ جن لوگوں نے ونیامیں الله تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور اے بکتا معبود نہ ماناان ہے قیامت کے ون فرمایا ہے۔ گا''کیاو نیائیس تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں ؟ (ضرور پڑھی جاتی تھیں)کیکن تم انہیں <u>سنے ،ان پرایمان لانے اور آ</u> بات قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے اور تم الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ، گناہوں میں مشغول رہنے والے ، قیامت کی تعدیک نے دالے ، ثواب اور سز اپر ایمان نہ لانے والے لوگ تھے۔ اہم ہ<mark>ات :</mark>اس آیت میں ان کفار کاذکر ہے جن تک نجی سل مند می<sup>دود م</sup>ر کی تعلیم پینچی اور انہوں نے قبول نہ کی لیکن وہ لوگ جو فٹڑٹ کے زمانہ میں گزر گئے اگر اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کومانے والے تھے تو نہت پائیں گے ،اگر مشرک متھے تو پکڑے جائیں گے مگر ان سے یہ سوال نہ ہو گاکیو نکہ ان تک آیاتِ البیہ پہنچی ہی نہیں۔ آیت 32 ﷺ فرمایا کہ اس وقت ان کفارے یہ بھی کہا جائے گا"جب تم ہے کہا جاتا کہ بیٹک الله تعالیٰ کا اپنے بندوں ہے کیا ہوائٹ عیاہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کئے جائیں اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت، جس کے بارے میں انہیں فروناگا کی ایک قبال میں انہیں کے ایک اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت، جس کے بارے میں انہیں فروناگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کو حیاب کے لیے جمع کرے گا،اس کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے دعرے کو جھتے۔ میں شاریات کی قب ہوے اور اس کی قدرت کا اٹکار کرتے ہوئے کہتے تھے: ہم نہیں جانتے، قیامت کیا چیزے ؟اور کہتے تھے کہ ہمیں توہو نبی قیامت کیا کا تھے گال دوارہ تا ۔ لنگہ تعد کا کچھ گمان ساہو تا ہے لیکن جمیں اس کے آنے کا یقین نہیں آرہا۔ اہم یات بعقائد کے معاملے میں بے یقینی تباؤ کن ہوئی ہو۔ استعمال آیت 33 ﷺ آخرت میں کفار کے سامنے ان کے دنیامیں کئے ہوئے برے اعمال انتہائی بری شکلوں میں ظاہر ہوں کے اور اللائوری معملیہ جدووا الْمَنْزِلُ السَّادِس ﴿ 6 ﴾



اَلْمَتَزَلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾





## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ

الله ك نام عشر وع جونبايت مهريان، رحت واللب-

حد آ تَنْوِیْلُ الْکِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَوْیُ نِیْوالْحَوْیْمِ نَ مَاخَلَقْنَا السّلوتِ وَالْا مُرهٔ عَدِمِن بِ عِمَ مَاخَلَقْنَا السّلوتِ وَالْا مُرهٔ عَدِمِن بِ عِمَ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ال

سورة أحقاف كا تعارف الله يه سورت مليه به البته بعض مصرين في نزديك الن في جدا اليمان مدن إن اوروه اليت جر4 ، 33 اورائيت نبر 15 سے 17 تك تين آيتيں بيں۔ انتقاب يمن كى اس مرز بين كانام بے جہاں قوم عاد الله محقى، اور اس سورت كى آيت نمبر 15 سے مرز بين احقاف بين رہنے والى اس قوم كا واقعہ بيان كيا گيا ہے ، اس مناسبت سے اس سورت كانام "سورة احقاف" ركھا گيا ہے ، اس مناسبت سے اس سورت كانام "سورة احقاف" ركھا گيا۔ خلاصة مضابين: اس سورت بين توجيد، رسالت، وحى ، مرف كے بعد دوباره زنده ورف اور المال كى جزاء ملنے كے بارے بين كلام كيا گيا ہے۔

<u>آیت ا</u> ﷺ یہ حروف مقطعات میں ہے ایک حرف ہے واس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

آیت کی فرایا کہ قرآن مجید کو حضوراقد س سی اللہ علیہ الدوسلے الذی طرف ہے نہیں بنایا بلکہ ہے قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہے اور کیا ہے۔ اور غلبے والد اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔ اہم بات: قرآن کریم کی چند خوبیاں معلوم ہوگی۔

(1) قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ (2) قرآن مجید حق اور کے ہے کیونکہ اے اللہ تعالیٰ نے نازل قربایا ہے۔ (3) قرآن کریم نمام کا اور حکمت والا ہے۔

کتابوں پر غالب اور حکمت پر مضمل ہے کیونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت اور حکمت والا ہے۔

آلت 3 کی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو پچھے ان کے در میان ہے سب حق کے ساتھ تی بنایا تا کہ وہ عاری قدرت وصدائیت ، ممال کی باقی صفات اور ہر عیب ہے پاک ہوئے پر والا اس کریں غیر انہیں ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ ایک مقررومدت کی قیامت تک کے لئے بنایا ہے جس ون آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے اور جس چیز سے کفار کو ڈرایا گیا ہے وہ اس پر ایمان لانے ہے مثل مقد کے جائے اور اعمال کا حماب لئے جائے کا خوف ولا تا ہے۔ اہم بات تمام مخلو قات کو پیدا فرمائے جائے کا ایک معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و و صدائیت پر ایمان الا گیا ہے مقد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و و صدائیت پر ایمان الا گیا۔ ایم مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و و صدائیت پر ایمان الا گیا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و و صدائیت پر ایمان الا گیا۔

576

جلد دوم











مل کی زبان مبارک سے کیا جاتا تھا۔ وہا: الله تعالی جمیں اپنے مقبول بندوں کے اوصاف اپنانے کی توقیق دے اور جمیں ان بشار توں

ے حصہ عطافرہائے۔ آبین۔

ایت 17 🦸 نیک اولاد کے مقابلے میں ہری، ہے ایمان اور کافر اولاد کی حالت میہ ہے کہ اسے اس کے والدین نے ایمان کی دعوت دی تو ک اٹے اپنیاں باپ ہے کہا: اُف تم ہے ول بیز ار ہو گیاہے، کیاتم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا مان کا طالانکہ مجھے پہلے گئی زمانوں کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی مر کر زندہ نہ ہوا۔ جبکہ ماں باپ کا حال سے ہے کہ وہ الله تعال کی بار گاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ وہ ان کے میٹے کو ایمان کی توقیق دے اور میٹے سے کہتے ہیں: اے میٹے! تیر ی خرابی ہو، تو مرتے

جلدور)



١١٠٥٠ ﴾ (الجفاف ٢١:١١-٢٣) والسَّمَّنَةُ مُنِهَا فَالْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَسُتُكُيرُوْنَ فِي الْآنَ فِي اور ان سے فائدہ اٹھا بھے تو آج مہیں ذات کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق محکبر کرتے تھے بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفُسُقُونَ أَ وَاذْكُمُ أَخَاعَادٍ ﴿ إِذْ ٱنْذَى مَقُومَهُ بِالْآحُقَافِ اور اس کے کہ تم نافرمانی کرتے تھے 🔾 اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرز بین احقاف میں ڈرایا وقَدُخَلَتِ النُّذُرُ مُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلَّاتَعْبُدُ وَالِلَّاللَّهَ ۗ إِنِّيٓ ٱ خَافُ عَلَيْكُمُ اور بینگ ای سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کرو، بینٹک مجھے تم پر عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ قَالُوٓ الجِمُّتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ ایک بڑے دن کے عذاب گاڈرے 0 انہوں نے کہا: کیاتم اس لیے آئے ہو کہ جمیں ہمارے معبود دل سے پچیر دو، اگر تم سے ہو تو ہم پر لے آؤ إِنْ كُنْتَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ ۗ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُنْ سِلْتُ بِهِ بھی کیتم ہمیں وعیدیں سناتے ہو 🔾 فرمایا: علم تواللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں ای چیز کی تبلیغ کر تاہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے مے نافرمانی کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں آج تہمیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیاجائے گا۔اہم بات: الله تعالی کی دی ہو گی لذیذاور پیندیدہ حلال چیزوں کو حاصل کرنا اور ان سے تفع اٹھانا پذموم اور گناہ نہیں بلکہ بذموم بیہ ہے کہ بندہ الله تعالیٰ کی نعمتوں سے فانکہ وافعائے اور ان کاشکر اوانہ کرے یاحرام ذریعے ہے حاصل کر کے انہیں استعمال کرے یا حلال چیز وں کی بجائے حرام چیز وں سے فائدوا<del>ٹھائے۔ درس: اس</del> آیت میں الله تعالیٰ نے وُنیوی لذ توں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر کفار کی مذمت اور انہیں ملامت فرمائی ہے ،ای لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، آپ کے سحابہ کر ام رضی الله منہم اور امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کے عیش وعشر ت اورائ کی لذ توں سے کنارہ کش رہتے ہتھے۔ آیت 21 🔑 ارمثناد فرمایا: اے پیارے حبیب! آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ہو دہلیہ النلام کا وہ واقعہ بیان کریں جب انہوں نے آحقاف <mark>ک</mark> مرزمین میں ہے والی اپنی قوم کو ایمان نہ لانے کی صورت میں الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور حضرت ہو دعایہ النلام سے پہلے اور <mark>ان کے بعد بہت سے عذاب الٰہی کاڈر سنانے والے پیغیبر گزر چکے ہیں۔ حضرت ہو دعلیہ النلام نے فرمایا: اے میری قوم! الله تعالیٰ کے سوا</mark> کھی کی عبادت نہ کر و، میشک مجھے ڈرہے کہ کہیں تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر ایک بڑے دن کاعذاب نہ آ جائے۔ آیت 22 🌓 قوم نے حضرت ہو دہایہ النام کوجواب دیا: کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چیزا کر ہمیں اپنے وں کی طرف پھیر دو،ایساہر گز نہیں ہو سکتااور تم نے جمعیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ 🗓 😅 حضرت ہو دعلیہ النلام نے اپنی قوم کے جواب میں ارشاد فرمایا: عذاب نازل ہونے کا وقت مجھے معلوم تہیں اس کا علم تواللہ قال آل کے پاس ہے اور میری ذمہ داری ہیے کہ مجھے جو احکام دے کر بھیجا گیا ہے وہ تم تک پہنچادوں،اس لئے تہمہیں تبلیغ کر کے میں 583 تغيرتعليم القرآن







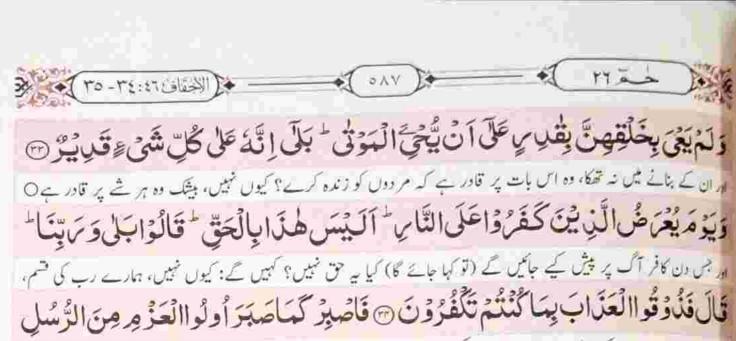

الله فرمائ گا: تو اپنے كفر كے بدلے عذاب چكھو ۞ تو (اے حبيب!) تم صبر كرو جيے ہمت والے رسولوں نے صبر كيا م<mark>ٹال</mark> کے بغیرا پتداءے آسان اور زمین جیسی عظیم اور بڑی مخلو<mark>ق بناد</mark>ی اور انہیں بنانے میں وہ تھکا نہیں اور جو الله تعالی آسان وزمین بنا مکنے کیاوہ مُر دول گوزندہ کرنے پر قادر نہیں جو کہ زمین و آسان بنانے سے ظاہر الوگوں کے اعتبارے کہیں آسان ہے ، کیوں نہیں ، وو ضرورای پر قادر ہے۔ اس کی دوسری ولیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کو <mark>ریجاجائے توبیہ بھی ممکن ہے۔ اور الله تعالیٰ تمام نمکِنات پر قاور ہے تواس ہے</mark> ثابت ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

آیت34 🤻 ارشاد فرمایا: جس دن کا فرجہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تواس وقت ان سے فرمایا جائے گا: جوعذاب تم دیکھ رہے ہو کیا یہ تن نہیں ؟وہ کہیں گے: کیوں نہیں ،ہمارے رب کی مقسم! بیشک ہیہ حق ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: (آج بیراقرار شہیں عذاب ہے نیں بچائے گاا*ں گئے* اب) تم اپنے دنیوی کفر کے بدلے عذاب چکھو۔

آیت 35 🎉 ارشاد فرمایا که اے بیارے حبیب! آپ اپنی قوم کی طرف ہے چینچنے والی ایذا پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہیں والے رسولوں ہم اللام نے صبر کیا اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ فی الحال اگر چیہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے کین قیامت کے د<mark>ن ان (می</mark>ں سے کفر کی حالت میں مرنے والوں) پر عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے اور جس دن وہ آخرت کے اس م<mark>لاب ک</mark>ود بیھیں گے جس کی انہیں دنیامیں وعید سنائی جاتی ہے تو اس کی <del>درازی اور ذوّام کے سامنے</del> وہ خیال کریں گے کہ گویاوہ دنیامیں دن کی صرف ایک گھڑی بھر تھمبرے نتھے۔ بیہ قر آن اور وہ ہدایت اور روشن نشانیاں جو اس قر آن میں ہیں بیہ الله تعالیٰ کی طرف سے منتخ ہے۔ یاد رکھو! نافرمان لوگ ہی ہلاک کئے جاتے ہیں جو ایمان اور طاعت سے خارج ہیں۔ اہم یا تیں : (1)یوں تو مجھی انبیاء و لم ملین طیم النام ہمّت والے بین اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر وہمّت کا شاندار مظاہر ہ کیاہے البتہ ان کی مقد س ہامت میں سے یا بچ رسول ایسے ہیں جن کاراہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء و مُر سَلین علیمُ الله سے زیادہ ہے اس کئے انہیں بطور ن<mark>ا</mark>ص" اُولُوااالْحَزْم رسول" کہا جاتا ہے اور جب بھی" اُولُوا الْحَزُّم رسول" کہا جائے توان سے یکی پانچوں رسول مر او ہوتے ہیں اور وہ بیہ الله:(١) حضور اقد آل صلى الله عليه والبه وسلم - (٢) حضرت ابر اجيم عليه النلام - (٣) حضرت مو تل عليه النلام - (٣) حضرت عيسلي عليه النلام -(۵) حفرت نوح علیه انتلام به (2) راه حق میں تاجد ار ر سالت سلی الله علیه واله وسلم کو جنتنا شایا گیا اور جنتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں اتنی کسی اور کو میں پہنچائی کئیں اور صبر کا جیسا مظاہر ہ آپنے فرمایا دیسااور کوئی نہ کر سکا۔

587

جلددوم

تغريبهم القرآن





المَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾



3 - 11-1 18V Dick Do + (091) الْمُمَامَكُمُ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُّوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۞ ذَٰلِكَ و قدى عطافرمائ كا 🖰 اور بحقول نے كفر كيا تو ان كيلئے تباش و بربادى ہے اور الله نے ان كے اعمال برباد كر ديے 🔾 يو (سزا) إِنَّهُمْ كُوهُوُامًا أَنْ زَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۞ أَ فَكُمْ بَسِيدُوْ وَافِي الْا تُوضِ رے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہوئے کو نالیند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دینے O تو کیاانہوں نے زمین میں سفر نہ کیا وَيُظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا مُمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ ہ تھے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیساانجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈائی اور اِن کا فروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت سی المُثَالُهَا وَ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوْ اوَ أَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ أَ سائن بیں 🗨 اس کیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مدوگار نہیں⊙ إِنَّاللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِيثِينَ امَنُو اوَعَمِلُو الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ ملے اللہ ایمان لانے والول اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے بیچے نہریں رواں ہیں ہ بہنوں نے اپنیازند گیاں دین کی **ترو ت**نگواشاعت کے لئے وقف کی ہوئی ہیں ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ (۵) نیک اور م رکاموں ش اپنامال خرج کرنا۔ (٦) علماءاور مبلغین کی مالی خیر خوابی کرکے انہیں دین کی خدمت کے لئے فارغ البال بنانا۔ (3) ہ تفال کے ہندول کی مد دلینا شرک نہیں کیو تک۔ جب ہندول کی مدد سے غتی اور بے نیاز رب انعالی نے ہندوں کو اپنے دین کی مد د الكافرمايات توعام بندے كاكى سے مدو طلب كرناكيوں شرك ہو گا؟ آیت 948 🦸 فرمایا که جنہوں نے کفر کیا تو ان کیلئے و نیامیں تباہی وہر بادی ہے اور آخرے میں الله تعالیٰ نے ان کے اعمال ہر باد کر دیئے۔ الکی یہ سزاامی وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے الله تعالی کے نازل کئے ہوئے قر آن کو ناپیند کیا توان کے اس کفر کی وجہ سے الله تعالی ان کے نیک اٹھال برباد کر دیئے۔ ایت 11-10 🛊 کفار کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیاا نہوں نے سفر کے دوران دیکھانٹییں کہ ان سے پہلے جیٹلانے والی امتوں عاد ا تعدد و فير د كاكيسا انجام جواجو أن كى ويران بستيول ہے خوب ظاہر ہے۔ الله تعالىٰ نے ان پر ايسي تبائل ڈالی جس ہے وہ خود ، ان كی الما الاراك كے اموال سب بلاك ہو گئے، لہذاان موجو وہ كا فرول كوب فكر نہيں ہونا چاہئے ، اگر بيہ بھی سيّدِ عالم محمرِ مصطفیٰ سلی اللہ ملیہ ہ ایمان نہ لائمیں گے توان کے لئے پہلے کا فروں جیسی بہت می سز انمیں اور تباہیاں ہیں اور یہ مسلماتوں کی مد وہونااور کا فروں پر و وال لیے ہے کہ اللہ اتعالی مسلمانوں کا بدر گارہے اور کا فروں کا کوئی مدر گار نہیں۔ است 🗓 🖠 خلاصہ ہے ہے کہ اللہ تعالی چو نکہ ایمان والوں کا مد د گارہے اس لئے انہیں اس کا آخرت میں شمر و بیہ ملے گا کہ اللہ تعالی ایمان الم العلام التصافيال كرنے والوں كو ان باغوں ميں داخل فرمائے گا جن كے بينچے شہريں رواں ہيں اور كافروں كاحال بير ہے كہ وہ ملدووم

المَارِّلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾

12-11-27-21-2 + (09T) + (7Y = 2) وَالَّذِيْنَ كَفَهُ وَايَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَاتَأْكُلُ الْآنْعَامُ وَالنَّامُ مَثْوًى لَّهُ اور کافر فاکدہ اٹھا رہے ہیں اور ایے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور آگ ان کا لھانے ہوں وَكَايِينَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْبَتِكَ الَّذِيَّ أَخْرَجَتُكَ ۚ أَهۡلَكُنُّهُ اور کتنے بی ایسے شہر میں جو تمہارے اِس شہر سے زیادہ قوت والے تھے جس نے منہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں بلاک کرجا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ ٱ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ سَّ بِّهِ كُمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمُلُهُ توان کیلئے کوئی مد د گار نہیں O توجو شخص اپنے رب کی طرف ہے روشن دلیل پر ہو کیاوہ اُس جیساہو گا جس کے برے عمل اس کیلئے خوبصورت بناسیا کے د نیا بیں اپنے انجام کو فراموش کئے ہوئے ہیں اور غفلت کے ساتھ اپنے مال و متاع سے فائدہ اٹھارہے ہیں اور اپنے کھاتے ہیں ہیں ا جانور کھاتے ہیں کیونکہ جانوروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں ہے کھانا ہے ، اس لئے انہیں جہاں ہے جو مل جائے اے کھاناٹر وٹاک دیتے ہیں اور یہی حال گفار کا ہے جو حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کھاتے رہتے ہیں۔ اہم بانٹیں:(1)مومن اور کافر کے کھانے ٹس بہت فرق ہے، جیسے سچامسلمان کھانے سے پہلے حلال و حرام کی تمیز کر تاہے جبکہ کافر جانوروں کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کو تا ر ہتا ہے۔ (2) دنیا کی نعتوں سے لُطف اندوز ہونا بُرا نہیں لیکن حلال و حرام کی تمییز نہ کرنااور لڈ توں میں پڑ کر خدا کو بھول جانابراہے۔ درس: فی زمانہ مسلمانوں کی غفلت کا حال بھی پچھے کم نظر نہیں آتا اور اکثریت قبر وحشر کے ہولناک احوال ہے بے فکر اور قیامت کی بیشی اور اعمال کے حساب سے غافل ہے۔ آیت 13 🎉 شانِ نزول:جب حضورِ اقدس صلی الله علیه واله وسلم نے مکه رمکر مدے ججرت کی اور غارِ تور کی طرف تشریف لے جلے قامہ تکر مہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: الله تعالیٰ کے شہر وں میں تُو الله تعالیٰ کو بہت پیارا ہے اور الله تعالیٰ کے شہر وں میں توجھے بہت پیلاا ہے، اگر مشر کین مجھے نہ نکالیے تو میں تجھ سے نہ نکاتا، اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ا بیارے حبیب! آپ ال شہرے نگلنے پر غم نہ فرمائیں، اس پر غور فرمائیں کہ سابقہ زمانے میں بھی گئی شہر ول کے بای ان کفار کمے زیادہ قوت والے تھے جو آپ کے مکن مگر مدے نگلنے کا سبب بنے ہیں، ہم نے ان سابقہ قوت والے لوگوں کو ہلاک کر دیا توان کیلے کو ف مدد گار نہیں تھاجو انہیں عذاب اور ہلاکت ہے بچاسکتا توای طرح ہم آپ کے شہر والے کافروں کے ساتھ کریں گے واس کے آپ ای طرح صبر فرمائیں جیسے سابقہ شہر وں کے رسولوں علیم انتلام نے صبر فرمایا۔ آیت 14 ﴾ آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ جو شخص اپنے رب ٹرا جل کی طرف ہے روشن ولیل پر ہو یعنی قر آن ور سول کوہائے والاتو کیاوہ آئ کا فر مشرک جیسا ہو گا جس کے برے عمل اس کیلئے خوبصورت بنادیئے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگااورا آل نے تقرا ہت پرتی اختیار کی، ہر گزوہ مومن اور پہ کا فر ایک سے نہیں ہو سکتے۔ مومن خدا کی بار گاہ میں مقبول جبکہ کافر مر دود ہے میزمو س کے لئے جنت اور کا فرے لئے جہنم ہے جیسا کہ اگلی آیت میں زیاد ووضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ 592 1 تنسير أعليم القرآن (93) المتزل السّادس (6)



آیت 18 ﷺ فرمایا کہ وہ کفار اور منافقین قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پراچانک آجائے کیونکہ توحید ورسالت پرالا گاہے جائے۔ ہا چکے ، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیئے گئے ، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک اُمور کے بات میں خبریں دے دی گئیں ، اس کے باوجود بھی اگریہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ،ی ان کا ایمان لانامتوقع ہے ،یہ لوگ خبریں دے دی گئیں ، اس کے باوجود بھی اگریہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ،ی ان کا ایمان لانامتوقع ہے ،یہ لوگ قیامت کے دن ،ی ان کا ایمان لانامتوقع ہے ،یہ لوگ قیامت کے دن ،ی اگر مسلم الله علیہ اگر میں اور آئی تا ہوگالا اللہ تھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیجت ماننا کہاں مفید ہو گا کیونکہ اس وقت ان کا تھیونکہ کی نہ کیا جائے گا۔

آیت 19 کی ارشاد فرمایا: تو جان لو کہ الله کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں۔ یعنی جب آپ نے جان لیا کہ قیامت قائم ہوئے ان فیصوت حاصل کرنے ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو آپ الله تعالی کی وحدانیت کے بارے میں جو علم اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم الله معالی کریے ما اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم الله معالی است شمال مرید فرمایا: اور اے حبیب! اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عور توں کے گناہوں کی معافی ما گلور یہاں آیت شمال خطاب حضور اقد س صلی الله علیہ والدوسلم ہے کوئی گناہ ہوا تھا کہ تھا۔ خطاب حضور اقد س صلی الله علیہ والدوسلم ہے کوئی گناہ ہوا تھا کہ تھیں ہوگا کہ نبی کریم صلی الله علیہ والدوسلم ہے کوئی گناہ ہوا تھا کہ تھیں۔

والله يعلم منتقلبكم و منتولك فراد رات كوتهار الذي يكامنو الكولان لا فركا الله يعلم منتقلبكم و منتولك فركم في ويقول الذي يكامنو المولان الله ون كوات تمار على الارات كوتهار المرات كوتهار المرات كوات المراك كالمراك المراك كوات المراك كالمراك كالمراك كالمراك كوات المراك كالمراك كالكال كالمراك كالكال كالمراك كالكال كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالكال كالكال كالكال كالمراك كالكال كالمراك كالمرك كالمراك كالمراك كالمرك كالمراك كالمراك كالمراك كالمرك كالمرك كالمرك كالمراك كالمراك كالمرا

بینا آناہوں سے معصوم ہیں بلکہ میہ کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر فرمایا گیا۔ مزید فرمایا: اور الله جانتا ہے۔ بینی اے لوگو! الله تعالی تنہارے تمام احوال کو جاننے والا ہے تو تم اس سے ڈرو۔ اہم بات: نبی کریم صلی الله علیہ دالہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ گناہ ہے مغفرت طلب کرنے کا فرمایا گیا تاکہ اس معاطے میں امت آپ کی پیروی کرے۔ علامہ احمد صاوی رحمةُ الله علیہ لکھتے ہیں:
یہاں حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف '' وَنُب'' کی جو نسبت کی گئی اس سے مراد آپ کے اہل بیت کی خطائمیں ہیں، نیز اس آیت میں امت کے لئے بھی بشارت ہے گیو تکہ الله تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف '' وَنُب'' کی جو نسبت کی گئی اس سے مراد آپ کے اہل بیت کی خطائمیں ہیں، نیز اس آیت میں امت کے لئے بھی بشارت ہے گیو تکہ الله تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عور توں کے گنا ہوں کی جی معظم سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عور توں کے گنا ہوں کی جی معظم سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور آپ کی شان میہ ہے کہ آپ شفاعت فرمانے والے اور مَشُولُ الشّفاعت ہیں۔

(ساوي،5/8/5)

آبت 21،20 کی شاپ نزول: ایمان والول کو الله تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت ہی شوق تھا اور ای شوق کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ایس سرت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو، تا کہ ہم جہاد کریں اور یہی بات منافق مجی کہد دیا کرتے تھے، اس پر بیہ آیت کر یمد بال اولی اور ان جس اتر تی جس کا معلی واضح سورت اتاری بالی وی اور اس میں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح سورت اتاری بالی وی اور اس کا کوئی حاصرت اتاری بالی ہوئی ہو اور اس کا کوئی تھا مسلمان کہتے ہیں؛ کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح سورت اتاری بائی ہوئی ہو، حالا نکہ بائوں کو دیکھو گئی واضح ہو اور اس میں جباد کا حکم دیا گیا ہو تو تم دول میں مُنافقت کا ہر ض رکتے والوں کو دیکھو گئی کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے وقت عشی چھائی ہوئی ہو، حالا نکہ اگر یہ الله تعالی میں اور دسول کر بم سلی الله ملیہ والہ وسلم کی فرمانیر داری کرتے اور انچھی بات کہتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ تو جب ہمائی تعالی دیکھو تھی ہو گئی اور دسول کر دیم حالا نکہ اگر یہ الله تعالی صفح وقت میں سے رہے تو یہ ان کیلئے بہتر ہو تا۔





سُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ الْا صُرِ ﴿ وَاللّٰهُ يَعُلَمُ إِسُرَا مَ هُمُ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَ فَتَهُمُ الْهَلَيِكَةُ مَهُم بِي بَم تَهارِي اطاعت كري كِ اورالله ان كى چَيى بوئى باتوں كو جانتا ہے ٥ تو ان كاكيا عال ہو گاجب فرشتے ان كے مند

يُهْدِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَآدُبَاكُهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَاۤ أَسْخَطَ اللَّهَ

وران کی پیخول پر ضربیں مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے 🔿 ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کوناراض کرنے والی بات کی پیروی کی

وَكُوهُوْ اي ضُوَانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ آمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ صَّرَضٌ

ورانبوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا تواس نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے 🔿 کیا جن کے دلوں میں بیاری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہیں

آبت26 کے فرمایا کہ ایمان سے کفر کی طرف پھر جانااس لیے ہے کہ منافقوں نے الله تعالیٰ کے نازل کردہ قر آن اور دین کے احکام کونا پہند کرنے والے یہود یوں سے پوشیدہ طور پر ہیہ کہا: بعض کامول جیسے محمد مصطفیٰ سلیانلہ علیہ والہ وسلم کی عد اوت، ان کے دشمنوں کی مد د کرنے ہولوگوں کو جہاد سے روکنے میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ انہوں نے یہ بات اگرچہ خفیہ طور پر کہی کیکن الله تعالیٰ ان کی چیمی ہوئی ان سب باتوں کو جانتا ہے۔

آیت 28.27 کے لیے ان کے پاس بتایا گیا کہ منافق لوگ اپنی زندگی میں سازشیں کررہے ہیں تواس وقت ان کا کیساحال ہوگا جب فرشتے ان کی روح بھی کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کے منہ اور ان کی پیرشوں پر لوہ ہے گرزوں سے ضربیں مارتے ہوئے ان کی روئ تبقی کریں گے۔ ان کی اس بولناک طریقے ہے روح قبض کرنااس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو الله تعالی کو مناش کرنے والی ہے اور اس چیز کو ناپیند کیا جس میں الله تعالی کی خوشنو دی ہے تو اس وجہ سے الله تعالی نے ان کے تمام نیک اعمال منائی کردیے۔ اہم ہا تھی نز 1) یبال الله تعالی کو ناراض کرنے والی بات سے مراد لوگوں کو رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے ساتھ منائی کو ناوی کی مدد کرنا ہے یاوہ بات تو رات میں بیان کی گئی کہ رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی صفات و احوال جو جائی گئی خوشنو دی والے کاموں سے مراد ایمان وطاعت، مسلمانوں کی مدد اور رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے ساتھ وجہادیمی حاض بونا ہے۔







تَتَوَلَّوْالِيسُتَبْدِلُ قَوْمًاغَيْرَ كُمْ لا ثُمَّ لا يَكُونُو ٓا مَثَالَكُمْ ٥

تم منه پھیروگے تووہ تمہارے سوااور لوگ بدل دے گا پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے 🔾

نہ ابھارے کیونکہ دنیا کی زندگی تو تھیل کو دکی طرح ہے للبذا اس میں مشغول ہونا کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔اس کے بعد ارشاد فرائة اے لوگو! اگر تم ایمان لاؤاور پر ہیز گاری اختیار کرو تواللہ تعالی تنہمیں تمہارے ایمان ادر پر ہیز گاری کا ثواب عطافرمائے گاادر اللہ تعالی اپنے لئے تم ہے تمہارے مال نہ مانگے گا کیونکہ وہ غنی ادر بے نیاز ہے، البتہ تنہمیں راہِ خدامیں پچھے مال خرج کرتے کا تم دے ہا تاکہ تنہمیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ تعالی تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم میں سے اکثر اس کی امان سے کے بیارے کی بجائے بخل کرنے لؤتم میں گے اور وہ بخل تمہارے دلول کے تھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔

> اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾ اَلْمَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾

جلدووم

ع











الموں ہوگا اور جب آپ واپس جائیں گے تو وہ معذرت کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے: جمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے
منفول رکھا کیونکہ عور تیں اور بنچ اکیلے سے اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس لئے ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر
منافول رکھا کیونکہ عور تیں اور بنچ اکیلے سے اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس کے ہم آپ کے ساتھ جانے ہے تا کہ
منافر اور مغفرت ملک کرنے میں جسولے ہیں کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں ہیں نہیں ہے۔ (اور
مند کوئی آپ کے سامنے عذر چیش کریں تو) ان سے فرمادیں: اگر الله تعالی تعہیں لقصان پہنچانا چاہے یادہ تمہاری جملائی کا ارادہ فرمائے
منافر کی مقابلے میں کون تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے ؟ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر تمہارے مال واولاد پر آفت آئے
اللہ وقابل کے مقابلے مقابل کے مقابلے کہ ہو جانے کہ اور ڈیل کا تعالی کھیارے جانے سے وہ ہلاک نہ ہو جاتے، پھر تم کیوں ایسی
منافر کی مقابلے کی مقابلے کی طرف سے یہ بات تمہارے دلوں ہیں بڑی تحوی ہو جاتے کہ اور الله تعالی کا وعدہ اپورائہ ہوگا

10-17: 21 Edl ) وَ مَنْ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَ سُولِهِ فَإِنَّا اَ عُتَدْ نَالِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۞ وَلِلْه اور جو الله اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بینک ہم نے کافروں کے لیے بھڑ کتی آگ تیار کر رکھی ہے 0 اور آمان مُلْكُ السَّلْوٰتِ وَالْاَيْ مِنْ لِيغُفِرُ لِمَنْ يَتَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَالُهُ اور زمین کی سلطنت الله بی کے لیے ہے، جس کی چاہ مغفرت فرمائے اور جے چاہ مذاب وے اور ا غَفُوْرًا رَّ حِيْمًا ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا نُطَلَقُتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْ فَاذَرُوْنَا بخشے والاء مہر مان ے 0 جب تم نتیمتیں حاصل کرنے کیلئے ان کی طرف چلو گے تو چیچے رہ جانے والے کہیں گے: جمیں مجی اپنے بھے نَتَّبِعُكُمْ ۚ يُرِيُدُونَ ٱنۡ يُّبَدِّ لُوۡ ٱكَلَّمَ اللهِ ۗ قُلْ لَّنۡ تَتَّبِعُوۡ نَا كَذٰ لِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ آئے وو۔ وہ چاہتے ہیں کہ الله کا کلام بدل ویں۔ تم فرماؤ: ہر گز ہمارے چیچے نہ آؤ۔ الله نے پہلے سے ای طرح فرما دیا۔ اور اس مگان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اہم ہائے: آیت ٹمبر 12 سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں حضوراقد س مار عليه والدوسلم كے ساتھ جانے والے 1400 حضرات سب كامل مومن بين كه الله تغالى نے انہيں"مومنون" فرمايا ہے واب جو بدخت ان میں ہے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ آیت 13 ﴾ اس آیت میں یہ بنایا گیا ہے کہ جو الله تعالی پر اور اس کے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ان میں ہے گیا گید کا بھی منکر ہو،وہ کا فرے اور اپنے کفر کی وجہ ہے اس بھڑ گتی آگ کا مستحق ہے جو اللّٰہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے تیار کر رکھی ہے۔ آیت14 ﴾ ارشاد فرمایا که آسانوں اور زمین کی سلطنت الله تعالی کے لئے ہے وہ ان میں جیسے چاہے تصرّف فرمائے اور جس کی پیشانا ے وہ اپنی مشیّت کے مطابق جس کی جاہے مغفرت فرمائے اور جے جاہے عذاب دے اور (اس کی مغفرت ور تمت عذاب کے مقابط میں زیادہ ہے جیسا کہ آیت کے آخر میں میدار شاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ) الله تعالیٰ بخشنے والا مبربان ہے۔ اہم باتیں: (1) کتابی اسمالا کی مغفرت فرمادیناالله تعالی کافضل ہے اور اسے عذاب دینااس کاعدل ہے اور سمی کوییہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ الله تعالی کے علی اور عدل پر اعتراض کرے۔(2)اللہ تعالیٰ کی رحت اس کے غضب پر حاوی ہے اور عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے لیکن اس وجہ سے گناہوں میں پرتا بہت بڑی نادانی ہے۔ آیت 15 🌓 جب مسلمان ځدیمبیه کی صلح ہے فارغ ہو کرواپس ہوئے تواللہ تعالی نے ان سے خیبر کی پیچ کاوعد و فرمایا اور وہاں کے تتبت ے آموال حدید بیس حاضر ہونے والوں کے لئے خاص کر دیئے گئے۔ جب خیبر کی طرف روا کی کاوت آیا تو مسلمانوں کو پیر خراف گئی کہ جو لوگ حدید بیں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کے لانچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے تاکہ اللہ تعالی نے مدیدے عاضرین کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی نغیمت ان کے لئے خاص ہے، اے بدل دیں۔ آپ ان سے فرمادینا کہ تم امارے بھے ہوگا ۔ عبر رولہ جدال نہ آؤ، الله تعالیٰ نے ہمارے مدینه متورہ آئے ہے پہلے او تھی فرمادیا ہے کہ غزورہ فیبر میں شرکت اور وہاں کی تنیمتی انہیں ہی میں ا چنہوں نے صدیبے میں شرائت کی تھی۔ یہ جواب س کروہ (سحابۂ کرام رضی اللهٔ منبرے) کہیں گے: ایسی بات نہیں ہے، بکہ طبقہ ہ میں ہوں 606 المَنْزِلُ السَّادِس ﴿ 6 ﴾

المنظن ا

فَإِنْ تُطِيعُوْ الْيُوْ تِكُمُ اللّهُ أَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تُولَّيْتُمْ مِّنْ قَبُلُ يُعَلِّي بُكُمْ إِنْ تُطِيعُوْ الْيُونِكُمُ اللّهُ أَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تُولِينُهُ مِنْ عَبُلُ يُعَلِّي بُر إِنْ ثَمْ فَهَا بَرُوارِي كُرُوكَ قَاللَهُ تَهْمِينَ الْجَهَا ثُوابِ دِنْ كَا وَرَاكُرَ بَرُوكَ عِنْ مَ اللّ ع

عُنَابًا ٱلِيُسًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِ يُضِ حَرَجٌ \*

ارد ناک عذاب دے گا O اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ انگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیار پر کوئی حرج ہے

ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہواور میہ گوارانہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کامال پائیں۔ حالا نکہ صحابہ کرام رضی الله عنم کا میہ کہا حسد کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ منافق وین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں اور ان کا حال سے ہے کہ محض و نیا کی بات سمجھتے ہیں، حتّی کہ ان کازبانی اقرار بھی و نیا ہی کی غرض سے تھااور آخرت کے اُمور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اہم بات: صلح حدیدیہ 6 ہجری میں ہوئی اور فتح نیم ہ ہجری میں، خیبر نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو بہت غنیمتیں ملیں۔

آین 16 گاہ فرمایا: اے حبیب! ان دیہاتیوں نے فرمادیجے: عقریب جمہیں ایک سخت لڑائی کرنے والی قوم کی طرف بلایا جائے گاتا کہ جمان نے جنگ کرویا دولوگ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم بلانے والے کی فرمانیر داری کروگ تو الله تعالیٰ شہیں دنیا میں غیبہت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا اجر دے گا اور اگر فرمانیر داری کرنے سے پھر وگے جیسے تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پھر گئے تے قوہ جمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اہم ہا تیں: (1) سخت لڑائی والی قوم سے بمامہ کے رہائش ہو حقیفہ مراد ہیں جو کہ نے تو وہ جمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اہم ہا تیں: (1) سخت لڑائی والی قوم سے بمامہ کے رہائش ہو حقیفہ مراد ہیں جو کہ نے نے تو وہ حمدیق رضی الله عزب نے دعوت دی۔ یاان سے مراق الرب کر صدیق رضی الله عزب نے دعوت دی۔ یاان سے مراق الرب کی اور مار میں الله عنب کی خلاف سے جمان کرنے کیلئے حضرت اور کی رسی الله عزب کہ دائی آیت حضرت الو بکر ممدیق وجو سے کہ (اس آیت کے نزول کے بعد ممان اللہ عزب اور حالت میں اللہ عنب کی خلافت سے جہاد کے گئاں دیہا تیوں کو دعوت نہیں دی گئی، آپ کے وصال ظاہری کے بعد ) حضرت کی اللہ کر مدیق اور ان جہاد والی قرب کے اس خلاف جہاد ہوئے اور ان جہاد وال بیل شرکت کی ایک وجو سے سے کہ ان حضرات کی اللہ کر مدیق اور دعورت میں الله عنب کی واقعی سائی گئی۔ والیار حق الام ہے)۔ دو سری وجہ سے کہ ان حضرات کی حاص کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہاد وال میں شرکت کی حاص کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہادوں میں شرکت کی حضرات کی حاص کے خلاف جہاد ہوئے اور ان کی مخالف کے اس حضرات کی حضرات کی حاص کے خلاف جہاد ہوئے اور ان کی مخالفت پر جہنم کی و عید سائی گئی۔

ایت 17 گا شان نزول: جب اوپر کی آیت نازل ہوئی توجو لوگ اپانچ اور معذور منتے انہوں نے عرض کی: یار سول الله! سلی الله علیہ دالب منظم الکیاحال ہو گا؟ اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا: جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ منظم

607





آسانی ہے قبل کر کتے تھے،اگر تم انہیں قبل کر دیتے تو دونوں طرف ہے لڑائی چیٹر جاتی اور اس لڑائی بیں اگرچہ مسلمان عاغاب آئے کین اس موقع پریہ مسلمانوں کے حق زیادہ مضیر نہ ہوتی ،ای لئے الله تعالیٰ نے جنگ کا سبب پیدائی نہ ہونے ویا) اور الله تعالیٰ تمہارے کام دیکن ہے۔ بعض مفسرین کے نز دیک ہیے معاملہ فیج مکہ کے دن ہوااور اس سے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے بیہ ثابت فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ ملک نہیں بلکہ قوت ہے فتح ہوا تھااور بعض مفسرین کے نزدیک صلح عدیبیہ کے موقع پراایہا ہوا۔

آیت 25 ﴾ فرمایا که کفارمکه و بی لوگ میں جنہوں نے گفر کمیااور حمہیں حدیدیہ کے مقام پر محبر حرام تک پہنچے اور کعیہ منظر کالواف ے روکا اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں موجو و اس مقام پر چینچنے ہے روکا جہاں انہیں ڈنج کیاجانا تقااور اگریہ بات نہ ہوئی کہ گئے۔ میں اللہ میں اللہ میں موجو د اس مقام پر چینچنے سے روکا جہاں انہیں ڈنج کیاجانا تقااور اگریہ بات نہ ہوئی کہ گئے۔ مسلمان مر د اور پچھ مسلمان عور تیں مکہ مکر مہ میں موجو دیویں جنہیں تم پہچائے نہیں اور کہیں ایسانہ ہو کہ اپنے جلے میں نمانیں گا روند ڈالو، پھر تنہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا، اگریہ بات نہ ہوتی توہم تنہیں اللّه ے جہاد کی اجازت دیدیتے لیکن مسلمان مر دوں، عور توں کی مکہ میں موجو دگی کی وجہ ہے انہی تک مکہ سے کافروں کی مجی پی مدر ے اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ الله تعالیٰ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر تا ہے۔ اگر مسلمان کافروں ہے متاز ہوبائے تفرتعليم القرآن

TY-Y7: £1 (11) \* (11) \* (11) \* (11)



نفلاق الله و من ضوا گاسینها هم فی و جُوه هم قِن اَثْرِ السُّجُود لَّ ذلك منت من الله و الله و من الله و الله و من الله و ال

## وَّ ٱجُرًا عَظِيمًا ﴿

اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے 🔾

تبری مفت ہے کہ تُوانیس رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ لیمن سحابہ کرام من الله عبم کشت ہے اور پابندی کے ساتھ نمازی میں بیٹر میں سور کرتے ہوئے دیکھو کے چائیے طافائے راشدین اور دیگر عمایہ نمازی میں جو ول کے مثان سے بار نمازی میں سحوب ول کے نشان سحابہ ان کی علامت ان کے چروں میں سحوب ول کے نشان سحابہ ان کی علامت ان کے چروں میں سحوب ول کے نشان سے بہتائے ہوئی ان کی عمارت کی علامت ان کے چروں میں سحوب کے بار سے ظاہر ہے۔ بعض مضرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ اور اس سے بہتائے جائیں گے کہ انہوں نے د نیا میں الله تعالی کی رضا کے لیے بہتائے ہوئی ان کی عمارت وہ نور اس میں سحوب کے ہیں۔ مزید فرمایا: یہ ان کی صفت تورات میں ہو اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفیر ہو ہو کہ نورت اور انجیل میں سحابہ کرام رض الله عبر کرام رض الله کرام رض الله کرام رض الله کرام رض الله کرام رض الله



آیت 2 ﴾ شان نزول: (1) ایک مریتبه کسی معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کی ۔ آوازین کبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کی بار گاہ میں بلند ہو گئیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ (2) حضور اقد س صلی اللہ علیہ اور علم کی بار گاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تا کہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیر وی کریں، اس پر مسلمانوں کو بارگاورسالت ملی الله علیہ والمه وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکه منافق اپنے مقصد میں کامیاب نه جول۔ چنانچه اس آیت مبار کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دوعظیم آواب سکھائے ہیں، پہلا ادب سے کہ اے المان والواجب نبي كريم على التُصطير واله وسلم تم سے كلام فرمائيں اور تم ان كى بار گاہ ميں بچھ عرض كر و تؤتم پر لازم ہے كه تمہارى آ واز ان کی آوازے بلندند ہو بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہتہ اور پئت آوازے کرور دوسر اادب سیرے کہ حضورِ أقد س صلی الله علیہ والہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کاپورالحاظ رکھواور جیسے آپس میں ایک دوسرے کونام لے کر پکارتے ہواس طرح نہ پکاروبلکہ تنہیں جو عرض کرنا ہووہ البو تغظيم اور عظمت والے آلقاب کے ساتھ عرض کروجیسے یوں کہو: یارسولَ الله إصلی الله علیہ والبوسلم، یا نبی الله اصلی الله علیہ والبوسلم، کونگ آگ اوب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی عمہیں خبر مجھی نہ ہوگی۔ اہم ہا تیں: (1) اس آیت کے شان نزول ے متعلق اور بھی روایات ہیں، ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ سے آیت نازل ہو گئی ہو، نیز یہ مجی ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنبم سے کوئی ہے ادبی سرز د ہو گئی ہو جس پر انہیں تعبیہ کی گئی او-(2) بارگاہ رسالت سلی اللہ علیہ والیہ وسلم کا جو اوب واحترام اس آیت میں بیان ہوا، یہ آپ کی وفات ظاہر کی ہے لے کر قیامت تک کے ہے۔ (3) علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کر نانالپندیدہ ہے کیونکہ بیدانبیاء کرام ملیم النلام کے وارث ہیں۔ آیت 3 🕻 شان نزول:جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تواس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور پچھے ویگر صحابیۂ کرام حویق کرتے ،ان حضرات کے حق میں سے آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: بیشک جو لوگ اوب اور تعظیم کے طور پر الله تعالیٰ کے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پئے۔ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ولول والله تعالی نے پر بییز گاری کے لئے پُر کھ لیا(اور ان میں موجو دیر بییز گاری کو ظاہر فرمادیا) ہے ، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور برڑا قدمین جلدوو

اَلْعَنْزِلُ السَّادِسِ ﴿ 6 ﴾

7-1 111212

قُلُوْ بَهُمُ لِلتَّقُوٰ يَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَ اَجُرْعَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّنِ يُنَ يُنَادُوْ لَكَ مِنْ وَ مَ الْ الْعُمُونِ

يَهِ وَاللّهُ عَلَى كَ لِي مِهَ لِي مِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْوَابِ عِنْ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تواب ہے۔اہم پاتیں:(1) تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہیں اور حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ادب دل کا تقویٰ ہے۔(2)اللہ تعالیہ نے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے ول تقویٰ کے لئے پَرَ کھ لئے ہیں، اس لئے صحابۂ کرام علیم الرضوان کے تعظیم نبی صلی اللہ ملیہ والیہ ہو کے ایک سے بڑھ کر ایک واقعات ہیں۔

آیت 4 گان نزول: بنو تمیم کے چند او گ دوپہر کے وقت رسول کریم سلی اللہ علیہ والہ دسلم کی خدمت میں پنچے ،اس وقت حضور اکرم مل اللہ علیہ والد وسلم آرام فرمارہ ہے تھے ، ان او گول نے مجرول کے باہر سے حضور اقلد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ دالہ وسلم باہر تشریف لے آئے ان او گول کے بارے میں میہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ سیّد المرسلین سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس طرح ایکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔

آیت 5 گار این آیت میں ان او گوں کو ادب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم سلی انڈہ علیہ والہ وسلم کو پیکارنے کی بجائے صبر کر ناچاہے قا یہاں تک کہ حضورِ آقد س صلی انڈہ علیہ والہ وسلم خو دہی مُقَدِّس حجرے سے باہر نگل کر ان کے پیاس تشریف لے آتے اور اگروہ اپنے اوپر لازم اس اوب کو بجالاتے تو یہ ان کے لیے بہتر فقا اور جن سے سہ بے ادبی ہوئی ہے اگر وہ تو یہ کریں تو اللہ تعالی انہیں بخشے والا اور ان پر مہر بانی فرمانے والاے۔



کتے اور کفر، تھم عدولی اور نافر مانی تمہیں نا گوار کر دی ہے جس کے باعث تم نافر مانی سے نتیفر ہو، ایسے ہی لوگ رشد وہدایت والے ہی ادرالقہ تعالیٰ کے فضل واحسان ہے حق رائے پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے أحوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں عمت والا ہے۔ اہم باغیں: (1) گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے لیکن گناہ ہے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے کیونکہ یہ نفرت گناہوں ے متعل طور پر بچالیتی ہے۔(2) تمام صحابۂ کرام رضی اللہ: عنبم کفر و فسق اور گناہ ہے دلی بیز ار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقویٰ اور التعدوبدایت الی رہے گئی ہے جیسے گلاب کے پیھول میں رنگ و بُو۔

آیت 9 📢 شان مزول: ایک مرتب نبی کریم سل الله علیه واله وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جارہ بتھے ، اس دوران انصار کی ہم کے پا*ں سے گزر ہو*اتو وہاں تھوڑی دیر تھہرے ،اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیاتو عبد الله بن أبی نے ناک بند کر لیا۔ بید دیکھ وهفرت قبد الله بن رواحد رضی الله عنه نے قرما یا: حضورِ اگر م صلی الله علیہ والہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک ہے بہتر خوشبو

جلدود)





## فَكَرِ هُتُمُوْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّاكُ مَّ حِيْمٌ ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ

تویہ تہیں ناپند ہوگا اور اللہ ہے ڈروبیک اللہ بہت توبہ تبول کرنے والا، میربان ہے 10 اے لوگوا ہم نے تہیں ایک مرود صِّنُ ذَ کُرٍ وَّا اُنْ ثَنِي وَ جَعَلْنَكُمْ شُعُو بِالَّ قَبَالِيلَ لِتَعَاسَ فُوْا ﴿ إِنَّ اَكْرَ مَكُمْ عِنْ لَ اللّٰهِ

ایک عورت سے پیدا کیااور تنہیں قومیں اور قبیلے بنایا تا کہ تم آپس میں پیچان رکھو، میشک الله کے یہاں تم میں زیادہ عزت ولادہ ہے

دوسرے کی فیبت نہ کرو، کیاتم میں کوئی یہ پہند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یقینا یہ تمہیں ناپہند ہوگا، تو پر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تنہیں گوارانہ ہونی چاہئے کیونکہ اس کو پیٹھ بیچھے برا کہنااس کے مرنے کے بعدا<mark>س کا گوشت کھانے کی مثل ہے</mark> کہ جس طرح کسی کا گوشت کا شخے ہے اس کو ایذا ہوتی ہے ای طرح اس کی بد گوئی کرنے ہے اسے قلیمی تکلیف ہو<mark>تی ہے اور ور حقیق</mark> عزت گوشت سے زیادہ بیاری ہے۔ (4) فلیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرواور اس سے تیجی توبہ کرو، بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے وال مہربان ہے۔ اہم ہاتیں: (1) گمان کی گئی اقسام ہیں، ان میں سے جارید ہیں: (۱) داجب، جیسے الله تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ (۲) مستخب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان ر کھنااور کئی صور توں میں واجب۔(۳) ممنوع حرام۔ جیسے ال<del>لّٰہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان</del> <mark>کرنااور یو نبی مومن کے ساتھ برا گ</mark>ان کرنا۔ (۴) جائز، جیسے فاحق منعلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظ**بور میں آتے ہوں۔** (2) مسلمان پربد گمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ (3) نیبت کے بیہ معنی ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کوجس کووو دوسر وں کے سامنے ظاہر ہونا پسندنہ کر تاہواس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنااور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔(4)جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی آواس ہے معافی ما نگنی ضروری ہے اور میہ بھی ض<mark>روری ہے کہ اس کے سامنے م</mark> کے کہ میں نے تمہاری اس اس طرح غیبت یابرائی کی تم معاف کر دو، اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے تب اس سے برگ الذمہ ہوگا اور اگر اس کو خبر منہ ہوئی ہو تو تو بہ اور ندامت کافی ہے۔ **درس: (**1) مسلمانوں کے عیب تلاش کرنامنافق کاشعار ہے اور عیب تلاش کرنے کا انجام <mark>ذلت ورسوائی ہے، لہٰذاعیب تلاش کرنے والوں کواس بات سے ڈرناچاہئے کہ اس وجہ سے کہیں الله تعالیٰ ان کے پوشیدہ عیوب ظاہر</mark> نہ فرما دے۔ (3) کسی کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر موجود عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرفیا چاہئے۔(4)ہر مسلمان کو غیبت سے بچنے کی بھر پور کوشش کرنی چاہئے ، فی زمانہ اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آنا کل مسلمانوں میں بیہ بلابہت پیچیلی ہوئی ہے اور وواس ہے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے اور ان کی بہت کم مجلسیں ایک ہوئی دیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہول۔

آیت 13 ﴾ فرمایا: اے لوگوا ہم نے تمہیں ایک مر وحضرت آدم ملیہ النام اور ایک عورت حضرت حوار نبی النہ عنہا ہے ہیدا کیا اور ہب نسب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی اوس نسب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی اوس نسب برابر ہواور ایک حبد اعلیٰ کی اولا دہو۔اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں ، قبیلے اور خاند ان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی میجیان رکھواور ایک شخص دوسرے کی طرف اپنے آپ کو مشوب کی بہچان رکھواور ایک شخص دوسرے کی طرف اپنے آپ کو مشوب

اَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَي اللهُ عَلِيهُمْ خَبِينُ ﴿ قَالَتِ الْاَ عُرَابُ الْمَثَا اللهُ عَلَيْهُمْ خَبِينُو ﴿ وَيَاتُولُ اللهُ عَرَابُ اللهُ عَلَى ا

الله اور ال کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اینی جان اور مال سے الله کی راہ میں جہاد کیا

ذکرے مذیبہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسرول کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ مزید فرمایا: بیٹک اللہ کے پہال تم میں زیادہ کڑت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ کرتے گارہے۔ اہم ہات: نسب ان امور میں سب سے بڑا آمر ہے جن کی وجہ سے تکبر کیا جاتا ہے کو نکہ مال، حسن اور بزرگی گی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ان چیزول کے ختم ہونے پر ختم ہوجا تا ہے جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جائے والا تکبر ان چیزول کے ختم ہونے پر ختم ہوجا تا ہے جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جائے والا تکبر ان چیزول کے ختم ہوئے پر ختم ہوجا تا ہے جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جائے والا تکبر ان چیزول کے ختم ہوئے پر ختم ہوجا تا ہے جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جائے والا تکبر ان چیزول کے ختم ہوئے پر ختم ہوجا تا ہے جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جائے والا تکبر فرز کر کیا گیا۔ ورس: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیات کا مدار پر ہیزگاری ہے، البندا لب فرز کرنے سے بچاجائے اور پر ہیزگاری اختیار کی جائے۔

آیت 14 گی شان مزول: بنواسد بن تزیمہ کے بچھ لوگ خشک سالی کے زمانہ میں رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اسلام کا اظہار کیا، ان لوگوں نے مدینہ کے راستوں میں گندگی بھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلہ کے دام بڑھ گئے اور در کری طرف سنج و شام رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں آگر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے: ہمیں پچھ دیجے کہ در کری طرف سنج و شام رسول کر تم سلی الله علیہ الله تعالی اور قرمایا گیا: و یہا تیوں نے کہا: ہم ایمان لے آئے، اے حبیب! آپ ان نے فرماوی تم سے ول سے ایمان تو نہیں لائے بال ایول کہو کہ ہم ظاہر کی طور پر فرمانی وار ہوئے اور ایمی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوااور اگر تم خالی اور اس کے رسول کی فرمانیر داری کروگ تو الله تعالی غاہران و بالله تعالی بندوں کے گناہوں غہران کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی بندوں کے گناہوں تمہان نے لائق بندوں کے گناہوں کہا گا گرائی و باللہ تعالی بندوں کے گناہوں کہا تھا گا گرائی و باللہ کی ایمان کے لائق تو اللہ تعالی بندوں کے گناہوں تمہان کی اللہ کر انہیں بختے والا اور انہیں تو ہے کی ہوائے دان پر مہر بانی فرمانے والا ہے۔ ایم ہا تھی ذاک محض زبانی الم اور جس کے بیمی اللہ کر انہیں بختے والا اور انہیں ہو تا۔ (2) اطاعت و فرمانیر داری اسلام کے لئوی معنی ہیں اور شرعی معنی ہیں اسلام اور سلم کی فری فرق شیمی کرے گا ہوتا۔ (2) اطاعت و فرمانیر داری اسلام کے لئوی معنی ہیں اور شرعی معنی ہیں اسلام اور اللہ کی فرق شیمی

آیٹ<u>ا۔</u> ایٹ <u>ایمان کادعویٰ کرنے والے دیباتیوں سے فرمایا گیا:اگرتم ایمان لاناچاہتے ہو تویاد رکھو کہ ایمان والے تووی ہیں جواللہ تعالی</u>

جلدوم

تفريعليم القرآن







ملاری (نامی کنویں) والوں نے اور شمود نے جیٹلایا⊙ اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے ⊙ اور جنگل والول

آبت 8 کی فرمایا کہ آسان وزمین اور ان سے متعلق بیان کی گئی تمام چیزیں ہر اس بندے کے لئے بصیرت اور نصیحت حاصل کرنے کا دریویں ہواللہ وقال کی بنائی ہوئی انو تھی چیزوں اور خلقت کے عجائبات میں غور و فکر کرکے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

آبت 9-11 کی میباں سے قدرتِ الٰہی کی تیسر کی ولیل بیان کی جارہ ہی ہے، چنانچہ ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آسان سے برٹی کا پانی اتارا جس سے ہر چیز کی زندگی بھی ہے اور بہت خیر وہر کت بھی۔ تو اس پانی سے باغ آگائے اور وہ انائ آگایا جے ہر سال بویا اور یہ ہوئے ہیں اور یہ ہوئی ہی اور یہ ہوئے ہیں اور یہ ہوئے ہیں اور یہ ہوئے ہیں اور یہ ہوئی بین اور یہ ہوئے ہیں اور یہ ہوئی بین اور ہم نے بارش کے پانی سے اس شہر کی سر زمین کو جس کے نباتات خشک ہو بھے بھر سے ہوزار کر دیا اور جس طرح ہم نے بخر زمین کو سر سبز وشاداب کیا اس طرح قبروں سے تمہارا نگانا ہو گاتو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ فرزار کر دیا اور جس طرح ہم نے بخر زمین کو سر سبز وشاداب کیا اس طرح قبروں سے تمہارا نگانا ہو گاتو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ فرزار کر دیا اور جس طرح ہم نے بخر زمین کو سر سبز وشاداب کیا اس طرح قبروں سے تمہارا نگانا ہو گاتو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ فرزار کر دیا اور جس طرح ہم نے بخر زمین کو سر سبز وشاداب کیا اس طرح قبروں سے تمہارا نگانا ہو گاتو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ فرزار کر دیا وہ شرخ نے بعد بھر زمیرہ ہوئے کا کیوں انگار کرتے ہو۔

آبت 12-4 الله النام کو جبناایا، ای طرح جفرت نوح علیہ النام کی قوم اور زس والوں اور حضرت صالح علیہ النام کی قوم شمود نے اپنے معلوں بلیم النام کو جبناایا، ای طرح حضرت ہو دعلیہ النام کی قوم عاد اور فرعون نے، حضرت لوط علیہ النام کے ہم قوم لوگوں نے الد حضرت شعیب علیہ النام کی قوم کے جنگل والوں اور شیخ نامی بادشاہ کی قوم نے، ان سب نے اپنے رسولوں علیم النام کو مجبنا یا تو الله حضرت شعیب علیہ النام کو مجبنا یا تو الله الله علیہ النام کی حضور اقد می سلی الله علیہ والہ وسلی سلی الله علیہ النام کے ساتھ اللہ اس میں حضور اقد می سلی الله علیہ والہ وسلم کے لئے تسلی بھی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں علیم النام کی ساتھ میں کی قوم کے لوگ ای طرح کیا کرتے ہے، البند اان کی طرح آپ بھی صبر فرمائیں، نیز ہم ہمیث رسولوں علیم النام کی مدد فرمائیں کی فرح آپ بھی عبر فرمائیں، نیز ہم ہمیث رسولوں علیم النام کی مدد فرمائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب میں مبتلا فرمائی کے دشمنوں کو بھی عذاب میں مبتلا



TO-19:0. 75 ) TO-19:0. 75 )

¿ عَاءَتُ سَكُمَ ثُوالْمَوْتِ بِالْحَقِّ لَا لِكَمَا كُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِحَ فِي الصَّوْسِ ر میت کی سختی حق کے ساتھ آگئ، سے وہ ہے جس سے تو جماگنا تقا0 اور صُور میں پھونک ماری جائے گی، یہ إلِكَيُومُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَاسَا بِثَّ وَشَهِيْتُ ۞ لَقَدُ كُنْتَ بذاب کی وعید کا دن ہے 🔾 اور ہر جان یول حاضر ہو گی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہو گا 🔿 بیٹک تو لْغَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَمُ كَالْيَوْمَ حَدِيثٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ں بے فغلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے 🔾 اور اس کا ساتھی فرشتہ کیے گا: مِنَا مَا لَدَى عَتِينُ ﴿ القِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّامٍ عَنِيْدٍ ﴿ مَّنَّاءٍ لِلْخَيْرِ ے جومیرے پاس تیار موجود ہے ○ (تھم ہو گا)تم دونول ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھر م کو جہنم میں ڈال دو⊙ جو بھلائی ہے بہت روکنے والا،

آبت 19 🦠 فرمایا کہ موت کی سخق حق سے ساتھ آئنی جس کی شدت انسان پر عشی طاری کر دیتی اور اس کی عقل پر غالب آجاتی ہے اور سرات کی حالت میں مرنے والے سے کہاجاتا ہے کہ بیدوہ موت ہے جس سے توجھا گنا تھا۔ اہم یا تیں: (1) یہاں آیت بیل موت کی تی آنے کوماضی کے صیغہ کے مماتھ بیان فرماکر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیاہے۔(2)حق سے مراد حقیقی طور پر موت آناہے یا اس ے مراد آخرت کامعاملہ ہے جس کا انسان خو د معائند کر تاہے یااس ہے مراد انجام کار سعادت اور شقاوت ہے۔

آبت 20 🥌 فرمایا کہ قیامت کے دن دوسری بار صور میں پھونک ماری جائے گی تا کہ مر جانے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں (اور اس وقت أرا بابائے گا:) یہ وہ دن ہے جس میں کا فروں کوعذ اب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما یا تھا۔

آبت 21 🦠 فرمایا کہ قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہو گی کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ چلانے والا ہو گا جو اسے میدان محشر کی طرف ائے گادرایک گواہ ہو گاجواس کے عملوں کی گواہی دے گا۔ اہم مات: ہا تکنے والا فرشتہ ہو گااور گواہ خو داس کا اپنائفس ہو گایا ہا تکنے والأرشت اور گواہ اپنے بدن کے اعضاء ہاتھ یاؤں وغیرہ جول گے۔

آیت 22 🦸 فرمایا کہ قیامت کے دن کا فرے کہا جائے گا: بیشک تو دنیامیں اس قیامت کا منکر تھا تو آج ہم نے تجھ ہے وہ پر دہ اٹھادیا جو تیں۔ دل، کانوں اور آتھھوں پر پڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ ہے آئے تیر می نگاہ تیز ہے کہ توان چیز وں کو دیکھ رہاہے جن کا و نیامیں انکار ر تا تھا۔ درال: غفلت بہت بڑا مرض ہے۔ تیکیوں ہے دوری ، گنا ہول کی طرف میلان سب غفلت کے سبب ہیں۔ غفلت دور کرنے عظیم ترین طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن کا معمول بناكي اور موت كوياد كرتے رياب

کاتلاموجودے۔(اس انمال نامے کے مطابق)اللہ تعالی دو فرشتوں کو تھم دے گا: تم دونوں ہرا س شخص کو جہتم میں ڈال دوجو بڑا معرتعليم القرآك















## كَنْ لِكِ وَالْمَا بُكِ إِنَّ فَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ

تمہارے رب نے یو نہی فرمایا ہے ، بیشک وہی حکمت والا ، علم والا ہے 🔾

اراملی انسانی اخلاق بین ہے ہے۔

ایندی کی جب فرشتہ حضرت ابراہیم ملیہ النام کے پائی آئے توانہوں نے کہا: سلام حضرت ابراہیم ملیہ النام نے بھی جواب میں سلام بالار کہا کہ یہا اختیاد کی ہیں۔ یہ آپ نے ول میں فربایا کہ میں ان ہے واقعہ نہیں، مثلر بمعنی اجنبی ہے۔ ایم باقی : (1) سلام بری بالی بنت ہے کہ دو سرے انبیاء کر ام عیم النام کے دین میں بھی بھی بھی بلکہ سلام کا طریقہ حضرت آوم ملیہ النام کے سامنے پیش کیا گیا۔

(1) نے الا پہلے ہوئے کو سلام کر بعد حضرت ابراہیم عیہ النام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازواور نفیس بچٹر ایجون کرلے آئے ، پھر ایسانوں کے پائی ورکھ دیا تاکہ اے کھائیں۔ جب اُن فر شقوں نے نہ کھایا تازواور نفیس بچٹر ایجون کرلے آئے ، پھر ان مہانوں کے پائی ورکھ دیا تاکہ اے کھائیں۔ جب اُن فر شقوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم عیہ النام کا خوف محسوس کیا۔ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرائی کہا ہوئی اور اس کے بعد ان فر شقوں نے حضرت ابراہیم علیہ النام کا خوف د کھی کر فر شقوں نے عرض کی: آپ ڈریں نہیں، پر نہیں اور اس کے بعد ان فر شقوں نے حضرت ابراہیم علیہ النام کا خوف د کھی کر فر شقوں نے عرض کی: آپ ڈریں نہیں، میں این میں جو نہ جو النام کی از وجہ حضرت ابراہیم علیہ النام کو ایک علم والے لاکے کی خوشخری سائی ہوئی ان بیم علیہ النام کی اور جسرت آپر ایکم علیہ النام کی اور جسرت آپر ایکم علیہ النام کی از وجہ حضرت ابراہیم علیہ النام کی اور جسرت آپر کی خوشخری سائی تو یہ بات آپ میں بات آپ میں بات آپ میں بات آپ بی بات آپ میں بات آپ بی بات آپ کی ایک بی بی بیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بیج بید آئیس ہوئی ایکن حالت میں بھی جو ناانتہائی تھیب کی دیں اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بیج بید آئیس ہوئی ایکن اس میں بھی تھیں وہ بیک اس بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے بال بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے اپنی والی بھی بھیک وہی اپنے آفعال میں حکت والا ہے اور اس کے دی بیک وہی اپنے آپر کی بھی کو میک کی دو شوئی کی اس کی دی بیک اپنی کی









نَوَيُلُ لِّلَّذِينَ كَفَهُ وَامِنَ يَّوْمِهِمُ الَّذِي كَيُوعَهُ وَنَ فَى وَيُكُلِّلِنَا فِي اللَّذِينَ كَفَهُ وَامِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِي كَيُوعَهُ وَنَ فَ

از کافروں کیلئے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے 0

کا دون اور ہدایت دیے میں انتہائی محنت کر بچکے تو ان کے ایمان نہ لانے ہے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ در سے: آیت نمبر 55 ہے معلوم اگر نیک کاموں کی تر فیب دیے اور برے کاموں ہے منع کرتے رہنا چاہئے کہ جے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چیوڑ کرنیک کام کرنے گئے گا ور مزید ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔

ایس کا گئی از از فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں مُنہمک ہونے کے لئے پیدا نہیں کیا گئی ہوئے ہے۔

انس کا بہتا ہے بتایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور میری معرفت حاصل ہو۔ در آل: پیدائش کا اصل مقصد رہے کہ الله تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تاری علاوہ رضائے الٰہی کے کاموں کی ہز اروں صور تیں میں وردا ہو اور اور اور وردا وردا تو خیرہ بھی شریعت کے مطابق ، اچھی نیت کے ساتھ کے جائیں تو وہ بھی عبادت میں وائی ہو جاتا ہے۔ عشاو فیر با جماعت پڑھنے والے کے لئے یوری رات شب بیداری کا تو اب لکھا جاتا ہے۔

آبت58،57 ﴿ فرمایا: الله تعالی کی شان میہ ہے کہ وورزق یا کسی بھی معاملے میں مخلوق کا محتاج نہیں بلکہ ہر ایک کورزق دینے والا الله تعالی ہادوہی سب کی روزی کا کفیل بھی ہے اور نہ ہی الله تعالی بندوں ہے میہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لئے کھانا ویں۔ بیشک الله فال می برازق دینے وہ اس کی مخلوق کے لئے کھانا ویں۔ بیشک الله فال می برازق دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے کہ مخلوق تک رزق پہنچانے میں اے کسی کی مدد کی ضروبیت نہیں اور برزق پیدا کرنے برازوں کو بھی رزق دیتا ہے تو فرماں بر داروں اور شریعت کے مطابق کاروبار اور اگری کرنے والا ہے۔ دری نہیں دے گا۔

آبت 59 ارشاد فرمایا کہ بے شک ان خالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم سلی اللہ ملیہ والہ دسلم کو جبٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ایسے فلانساب کا ایک حصہ ہے جیسے سابقہ امتوں کے گفار کا عذاب اور ہلا کت میں حصہ نضاجو کہ انہیاء کرام ملیم النلام کو جبٹلانے میں اِن کے ساقی تھے ، ابندا اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لئے عذاب مُؤخّر کر دیا ہے تو انہیں چاہئے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلائی کریں۔

آنت60) فرمایا کہ کافروں کے قیامت کے اس دن میں شدید ترین عذاب ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔



نُهُ تَنُونُ السَّمَاعُ مَوْمًا أَنْ وَتَسِيرُ الْجِمَالُ سَيْرًا أَنْ فَوَيْلٌ يَوْمَهِ إِلَّهُ كُنِّ بِينَ أَ ہی <sub>دن</sub> آمان سخی سے ملبے گا<sup>0</sup> اور پہاڑ تیزی ہے چلیں گ<sup>0</sup> تو اس دن جبٹلانے والوں کی خرانی ہ<sup>0</sup> لَا يُنَ هُمُ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٠ يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نَاسِ جَهَنَّمَ دَعَّا ١٥ هٰذِ وِالثَّاسُ ہو طفل میں بڑے تھیل رہے ہیں O جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے و تعکیلا جائے گاO یہ وہ آگ ہے لَيْنَ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَفَسِحُرٌ هَٰذَآ أَمْرَ أَنْتُمْ لِا تُبْصِرُونَ ﴿ إِصْلُوهَا ر تم جلاتے ہے 🖰 تو کیا ہے جادو ہے یا تہہیں و کھائی نہیں دے رہاں اس میں داخل ہو جاؤ، نَاهُبُرُوْا اَوْلا تَصْدِرُوْا "سَوَ آءٌ عَلَيْكُمْ لِانْمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ® وں جانے مبر کرویا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تہمیں ای کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے ہے 0 إِنَّالْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّ نَعِيمٍ ﴿ فَكِوِيْنَ بِمَا النَّهُمُ مَ بُّهُمْ وَوَ فَهُمْ مَ بُّهُمْ ل پر ہیز گار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے 🔿 اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور انہیں ان کے رب نے ور گوائی اے نال دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ درس: قرآنِ مجید کی وہ آیات جن میں عذاب البی کاؤکر ہے ان کی تلاوت کرتے وقت

اغ دل می عذاب الهی کاخوف پیدا کریں۔

ایت و 10 🕌 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل ہونے کا وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب اس ون خرور واقع ہو گا جس دن آسان چکی کی طرح گھومیں گے اور ایسی حرکت میں آئیں گے کہ اُن کے اَجزاء بکھر جائیں گے اور پہاڑ نزناے ایے چلیں گے جیے کہ غبار ہو امیں اُڑتا ہے اور بیہ قیامت کے دن ہو گا۔

آیت 12،11 🦂 فزمایا: جس دن وہ عذاب واقع ہو گا تواس دن ان لو گوں کے لئے خرابی ہے جو دینامیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جمٹلاتے ا اردواینے کفر وباطل کے شغل میں پڑے کھیلتے رہے۔

آیت 13-15 🤻 کا فروں کے عذاب کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جبٹلانے والے جس دن جہنم کی طرف د ھکیلے جائیں گے تو جم کے خازن ان ہے کہیں گے: یہ وہ آگ ہے جسے تم حجٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تنہیں و کھائی نہیں دے رہا۔ یہ اس لئے کہا ہائے گاکہ دود نیامیں سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف جاد و کی نسبت کرتے تھے۔اور کا فرول سے کہا جائے گا اس جہنم میں <sup>واس</sup> ، وجاذ، تواب چاہ عذاب پر صبر کرویانہ کرو، سب تم پر برابر ہے اور بیہ عذاب تنہیں ای کابدلہ دیا جارہاہے جو تم دنیا میں گفرو

بت 17-20 ﴾ كافرول كے عذاب كے بعد مومنوں كے ثواب كابيان ہے۔ فرمايا: بيشك كفرادر گنابوں سے بيخے والے آخرت ميں باغول ا متول میں ہوں گے اور اپنے رب مزوجل کی عطا کر دہ نعمتوں اور اس بات پر خوش ہور ہے ہوں گے کہ انہیں ان کے رب عزوجل نے جہنم 641













#### بشم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله ك نام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ب\_

# وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى أَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوْى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْي ﴿

مرے کی قشم، جب وہ اترے 🔾 تمہارے صاحب نہ جبکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے 🔾 اور وہ کوئی بات خواہش ہے نہیں کہتے 🔾

ا الروائيم كا تعارف ﷺ ميه سورت مكه عمر مدين نازل مو في ہے۔ اس ميں 3 ركوخ اور 62 آيتيں ہيں۔ عربي ميں ستارے كو مجم كہتے ہيں، الله نوالی نے اس سورت کی پہلی آیت میں "نَجُم" کی قشم ارشاد فرمائی ای مناسبت ہے اس کانام "سورہُ نجم" رکھا گیا۔ فضائل: (1) سجدہ والی سور اول میں سب سے پہلے ''سور ہُ مجم '' نازل ہو گئی۔ (بخاری، صدیث 4863)(2)سور ہُ مجم وہ پہلی سورت ہے جس کار سول کریم صلی الله ن کی وحدانیت ، نبی اگرم صلی الله علیه واله وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا بیان ہے ،اس کے علاوہ واقعهٔ معراج کا پچھ حصہ بیان کیا گیا، کبیر و گناہوں ہے بیچنے والوں کی جزااور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی اور کفار مکہ کی نصیحت کے

لے قوم عاد، قوم شمود، حضرت نوح اور حضرت لوط عليهم ماالتلام كي قوم پر آنے والے عذابات كاذكر كيا كيا ہے-

آب 1 ﴾ ارشاد فرمایا: تارے کی قشم۔ بیباں مجم سے کیا مراد ہے اس بارے بیں مضرین کے بہت سے قول ہیں اور ان کے اعتبارے آیت کے معیٰ بھی مختلف ہیں:(1) مجم ہے مراد" خُرِیّا"ہے،اس صورت میں آیت کے معنیٰ میہ ہوں گے کہ ثریاتارے کی قشم اجب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ اگرچہ شریائی تارے ہیں لیکن ان پر مجم کا اطلاق عرب والول کی عادت ہے۔ (2) مجم سے مر او قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معی یوں گے کہ قرآن کی قشم اجب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ (3) جم ہے مراد تاجدار رسالت سلی الله علیہ والہ وسلم کی ذات مبار کہ ہے ، اس صورت میں آیت کے معتی یہ بھوں گے کہ (بیارے حیکتے) تارے محمد مصطفی سلی انتہ علیہ والمہ وسلم کی قشم اجب وہ معراج کی رات آ سانوں ہے اترے۔

آبت 2 🦂 ارشاد فرمایا: تمهارے صاحب ند بہتے۔ اس آبت میں "صاحب" ہے مراد نبی اکرم سلی الله علیہ والہ وسلم میں اور "نه بہتنے" کے معنیٰ یہ ہیں کہ حضورِ اُنور سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کبھی حق اور ہدایت کے راہتے ہے عد ول خبیل کیا اور بمیشہ اپنے رب بزوبل کی توحید پر اور مبادت کرنے میں رہے اور '' میٹر ھارات نہ چلنے '' ہے مر او بیہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم بمیشہ ہدایت پر فائز رہے ، فاسلہ عقائد کا

ٹائے بھی بھی آپ کی مبارک زندگی تک نہ بیٹنی سکا۔

آیت 413 ﴾ ارشاد فرمایا که میرے حبیب صل الله علیه واله وسلم جو کلام تمهارے پاس کے کر آئے بیں اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف ے فیس کہتے بلکہ اس قر آن کی ہر بات وہ وی ہی ہوتی ہے جوانبیں الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل ملیہ النظام کے ذریعے کی

المُنزلُ السَّائِعِ (7)



# أَنْ إِلَى عَبُهِ مِمَا أَوْلَى ﴿ مَا كُنَ بَ الْفُؤَادُ مَا مَا كَنَ فِي الْفُؤَادُ مَا مَا إِي ﴿ وَ فَتُلْمُ وْنَهُ عَلَى

یراں نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی⊙ دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو (آئکھ نے) دیکھا⊙ تو کیاتم ان سے ان کے

### مَايَرِاي وَ لَقَدُ مَا الْهُ نَزُلَةً أُخُرِي ﴿ عِنْدَسِدُ مَ قِالْمُنْتَهِي ﴿ عِنْدَهَا

بھیے ہوئے پر جھڑتے ہوں اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبار دیکھاں سدرۃ المنتبیٰ کے پاس اس کے پاس ہول کہ دوہاتھ یادو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔اہم ہات؛ فاصلے کی میہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اناروے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچااور باادب آمباب میں جو نزد کی تصوّر کی جاسکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ۔

آن 11 ﴾ فرمایا کہ سرکار دوعالم سل الله علیہ والہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چیم مبارک نے دیکھا۔ مرادیہ ہے کہ اگرے دیکھا، ول سے پہچانا اور اس دیکھنے اور پہچانے میں شک نے راہ نہ پائی۔ کیا دیکھا؟ اس بارے میں بعض مفسرین کا قول میہ ہے کہ طرح جریل علیہ التلام کو دیکھا، لیکن صحیح بذریب میں شک نے راہ نہ بالہ علیہ دالہ وسلم نے اپنے رب تعالی کو دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کیا مرکی آگھول سے تھا یادل کی آگھول سے؟ اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ دالہ وسلم نے رب مزویل کو حقیقتا کے اللہ علیہ مارک سے دیکھا جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے نز دیک نبی اکرم سلی الله علیہ دالہ وسلم نے رب مزویل کو حقیقتا کے ارب کو دیکھا اور زمارے بزدیک جبی بہی رائے ہے۔

اُنت 1-10 الله ان تین آیات کا خلاصہ بیہ کہ مشر کین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے توانہوں نے ان واقعات الله کرتے الله کا الله کر میا سل الله علیہ والہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، توالله تعالیٰ نے ان مشر کین سے خطاب کرتے میں فرایا گہ تم میرے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھڑتے ہو حالا نکہ انہوں نے تو سدر اُن المنتہٰی میر کی کا ایک در خت ہے ، فرشتے ، شہدا اور منتقی لوگوں کی اُرواح اس کے بارک میں جھڑتے ہو اللہ کہ انہوں کی اُرواح اس کے اُس وجلوہ بار بار دیکھا۔ اہم یا تیں : (1) سدر اُن المنتہٰی میتے ہیں یاز مین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس کے اے سدر اُن المنتہٰی کہتے ہیں یاز مین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس

المنظم المال کے سدرۃ المنتمٰ کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم ملیہ النلام نے قیام فرمایا تھا اور ای جنت ساکپ زشن پر تشریف لائے تھے۔ مزید فرمایا: جب سدرہ پر چھارہا تھا۔ یعنی سدرہ کو فر شتوں نے اور انوار نے کھیز اہوا تھا۔













انیانداروں کو ایمانی زند گی بخشی۔

آت 46،45 🎖 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب رحم میں نطقہ ڈالا جائے تو اس نطقہ سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ ایک رحم، ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑ کا بنا ہے کبھی ازگى، بھى زىلجى مادە بەشبىخان اللەپ

آبت 47 ﴾ اس آیت کا معنیٰ میرے کہ الله تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کاوعدہ فرمالیا ہے لہذاوعدے کو پورا فرمانے کے لئے الله نوالی کلوق کوان کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔

آبت48 ﴾ فرمایا که الله تعالیٰ ہی ابو گوں کومال ودولت ہے نواز کر عنیٰ کرتاہے اور قناعت ہے بھی وہی نواز تا ہے۔

آبت49 🚯 ارشاد فرمایا: اور میر که وی شعرای کارب ہے۔شعرای ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گری کے موسم میں جوزاء ستارے کے بعد ملون ہوتا ہے۔ دورِ جاہلیت میں کچھ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کارب الله، تعالیٰ ہے توشعرای مناے کارب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے لہٰز اصر ف الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔

آیت50 🦠 ارشاد فرمایا: اوربید که ای نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو بیں ایک حضرت ہو دعلیہ التلام کی قوم بیر چو نکہ حضرت نوح ملہ انتلام کے بعد سب سے پہلے تیز آند ھی ہے ہلاک ہوئے تھے اس لئے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں اور ان کے بعد والوں کو دوسر ی عاد ہے ہیں کیونکہ ووانہیں کی اولاد میں سے تھے۔

است 51 ارشاد فرمایا: اور شمود کو تواس نے (کسی کو) باقی نہ چھوڑا۔ شمود حضرت صالح علیہ التلام کی قوم تھی،اس قوم کو الله تعالی نے تعرت جمر مل علیہ التلام کی چیج سے ہلاک کیا اور ان میں سے کوئی بھی باتی نہ بچا۔

ا الله الله عاد اور شمودے پہلے حضرت نوح علیہ التلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا بیشک وہ ان عاد اور شمودے بھی زیادہ ظالم الاس کش تھے کہ حضرت نوح علیہ النلام ان میں ایک ہز اربرس کے قریب تشریف فرمارہے، کیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ النلام کی





#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شر وع جو نہایت میربان ، رحت والا ہے۔

### الْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَٰنُ۞ وَإِنْ يَّرَوُا إِيَّةً يُّعُرِضُوا وَيَقُولُوا

فات قريب أنتى اور چاند مجلت كيا ور اگر كفار كوئى نشانى ديكھتے جي تو مند كھير ليتے جي اور كہتے جي:

# لَهُرُّ مُّسْتَبِرٌ ﴿ وَكُنَّ بُوْا وَاتَّبَعُنَوا اللهِ وَآءَ هُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ﴿

نِ كُولَى والكَى جادو ہے ١٥ور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر كام قرار پاچكا ہے٥

برما قر كا تعارف ﴾ يه سورت اس آيت "سيَّهُ وَهُر الْجَدْعُ" كے علاوہ مكيہ ب- اس ميں 3ركوع اور 55 آيتيں جيں۔ عربي ميں جاند كو قمر کے ہیں۔ اِس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے بیٹ جانے کا بیان کیا گیاہے ، اس مناسبت سے اس کا نام "سورہُ قمر" ر کھا گیا ہے۔ نشان: ارشاد فرمایا: سورة افترَّب کی تلاوت کرنے والے ( کاچیرہ قیامت کے دن روشن ہو گا کہ اس سورت) کو تورات میں ''مُبیّنَضَهُ'' لیعنی ر بٹن کرنے والی یکارا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی علاوت کرنے والے کا چبر واس دن روشن کرے گی جس دن چبرے سیاہ بمول گے۔ (شعب ا بان حيث: 2495) خلاصة مضامين: اس سورت ميں الله تعالى كى وحد انيت، نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم كى رسالت اور قر آن مجيد كى مدات وغیر واسلام کے بنیادی عقائد ، سابقہ امتوں کے مختصر احوال ، بدبخت کفار کا نجام اور متقی لو گوں کی جزا کا بیان ہے۔

آیت ا 🦠 فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوگئی کہ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کے معجز ہ ہے جاند دو نکٹر نے ہو کر پیسٹ بالمام ات: (1) جاند کا دو گلڑے ہونا ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ (2) صحاح سنڈ کی کشیر أحادیث یں جمان مظیم معجزے کا بیان ہے اور بیہ خبر شہرت کے اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل وانصاف ہے دشمنی اور

ان آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت بیان کی گئی کہ وہ اگر الله تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی معاتت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے جاند کا دوگلڑے ہو تا دیکھتے ہیں تؤاس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جانے ، الما كا تعبد اتن كرنے اور نبي اكر م صلى الله عليه واله وسلم بير ايمان لانے سے مند پھير کيتے ہيں اور كہتے ہيں: محمد (سلى الله عليه واله وسلم) جو پچھ لكراد كهارب إلى بيه تؤكوني دالحي طاقتور جادو ہے۔

است 🗗 ارشاد فرمایا: کفار مکہ نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اور ان معجزات کو بھی تجٹلایا اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھیے کے بیشیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھیں (کہ اگر انہوں نے نبی اکر م سلی انته ملیہ والدہ سلم سے معجزات کی تضدیق کی توان کی سر دار می

> تذريعاهم القرآلت 657

جلددوم



القاعظية ١٧٠ ك وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِّنَ الْاَثْبَآءِ مَا فِيهِ مُزُدَجَرٌ ﴿ حِلْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا لَمْ ۗ ر سے ہاں کے پاس وہ خبریں آ چکیں جن میں کافی ڈائٹ ڈیٹ تھی © (یہ قر آن)انتہاء کو پیچی ہو ئی تھمت ہے قر(ایسوں کی)زالے والمارہ إِلَّا النُّذُرُ فَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مُ يَوْمَ يَدُعُ اللَّاعِ إِلَّى شَيْءٍ قُلْمٍ فَ خُشَّعًا أَبْعَارُونَ فائدہ خبیں دیے O توتم ان سے منہ پھیرلو، جس دن پکارنے والاا یک سخت انجان بات کی طرف بلائے گاO(تو)ان کی آنکھیں نیچ جمل ہوگا، ہوں ا يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجُدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿ مُّ مُطِعِيْنَ إِلَى النَّاعِ لَيُقُولُ قبروں سے بوں تکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹذیال ہیں ۱ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کیے الْكُفِيُ وْنَ هٰذَايَوْمٌ عَسِرٌ ۞ كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكُنَّ بُوُاعَبُهَ نَاوَقَالُوا گ: یہ بڑا سخت دن بO ان سے پہلے نوح کی قوم نے جیٹلایا تو انہوں نے جارے بندے کو جوٹا کہا اور کئے گا تمام عالَم میں مانی جائے گی اور قریش کی پچھ بھی عزت باقی نہ رہے گی۔) الله تعالی ارشاد فرما تاہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والات مر کار دوعالم صلی الله علیه واله وسلم کاوین غالب ہو کر رہے گا۔

آیت4 ﴾ ارشاد فرمایا: گفارمکہ کے پاس قر آن پاک کے ذریعے پچھلی امتوں کے لوگوں کی خبریں آپھی ہیں جو ہلاک کر دیئے گے اور ال خبروں میں کفار مکہ کے لئے کفراور تکذیب ہے کا فی روک اورانتیا درجہ کی نصیحت تھی۔

آیت 5 ﴾ اس آیت کے ایک معنی پیر جھی ہیں کہ بیر قرآن انتہا کو پینچی ہوئی حکمت سے بھرپورہے تو ( کافروں کو پھر بھی) ڈرانے والے أمور جيسے سابقدامتوں پر آنے والے عذابات نے فائدونہ دیا۔

آیت 8-8 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب!ان کفار کی سرکشی کا متیجہ میہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیس کیونکہ وہ ڈرسانے ہے عمرت عامل کرنے والے نہیں۔ایک قول میہ کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے اور ایک قول میہ کہ یہ آیت منسونا نیں ے۔ مزید فرمایا: جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ آیت کے اس جھے اور اگلی دو آیات کا خلاصہ بب کر اے حبیب! آپ وہ دن یاد کریں جب حضرت اسرافیل علیہ النلام بیٹ النقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی بھی او گول نے نہ دیکھی ہوگی اور وہ بات قیامت اور حساب کی بَولنا کی ہے۔ اس وقت او گول کامال میہ ہو گا کہ ان کی نگامیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبر وں ہے اس حال میں ٹکلیں گے کہ کثرت کی وجہ ہے گویادہ ہر طرف ڈکٹی ہول ٹڈیال ہیں اور وہ خوف اور جیزت کی وجہ سے سے خبیں جانتے ہول گے کہ کہاں جائیں ،حضرت اسر اقبل ملیہ اللام کی آواد کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کا فر کہیں گے: یہ کا فرول پر بڑا سخت دن ہے۔

آیت 10،9 🎉 ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح ملیہ انتلام کی قوم نے حضرت نوح ملیہ المقام کو جملایالا انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہااور یہ کہنے گگ کہ بیریاگل ہے اور انہوں نے حضرت نوح ملیہ انتلام کودین کی دعوت دینے پر جڑا

آبت 1201 ﷺ حضرت نوح علیہ انتلام کی قوم کے عذاب کاؤ کر کرتے ہوئے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زور کے بہتے پانی سے آمان کے دروازے کھول دیئے اور وہ پانی چالیس دن تک نہ تھا اور زمین سے اس قدر پانی نکالا کہ زمین چشموں کی طرح ہوگئ اور آمان سے برنے والے اور زمین سے الجنے والے دونوں پانی اس مقدار پر مل گئے جو ان کے لئے مقدّرتھی اور لوٹِ محفوظ میں لکھی ہوئی منٹی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔

آبت 14-13 ﴾ ارشاد فرمایا که جب حضرت نوح علیه النلام کی قوم پرعذاب آیاتو بهم نے حضرت نوح علیه النلام کو تختوں اور کیلوں والی ایک مختی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں بہر رہی تھی اور حضرت نوح علیہ النلام کو نجات دینا اور الن کی کافر قوم کوغرق کر دینا اس پیارے لونامہ النام کو جزادیے کے لئے ہواجس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔

آیت 15 کی اس آیت کی دو تغیری بین که ہم نے اس واقعہ کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیئے گئے اور حفرت نوح ملیہ القام
کو نجات دی گئی، آنے والی امتوں کے لئے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی د صیان کرنے والا جو اس واقعہ سے نصیحت اور عبرت
مامل کرے یا ہم نے اس کشتی کو آنے والی امتوں کے لئے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت
مامل کرے۔ اہم بات: الله تعالی نے اس کشتی کو جزیرہ کی سر زمین میں اور بعض مفسرین کے نزد یک جو دی پہاڑ پر مدلوں
بائی کھا یہاں تک کہ ہماری اُمت کے پہلے لو گول نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔

آیت 16 کے فرمایا کہ اے حبیب! (آپ دیکھیں کہ )اللہ تعالی اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا! کیامیرے مسول کو تھٹلانے والوں کو عذ اب پہنچا یا نہیں!

حلد دوم



گُذُبِتُ ثَبُودُ بِالنَّنُ مِن فَقَالُوَ الْبَشَمَّا قِبَّا وَاحِمًا نَّتَبِعُكَ لِأَنَّ إِنَّا إِذًا لَيْقُ لَمُ مَرِور مَرُون (مون) کو جلایا و تانوں نے کہا: کیا ہم اپ یں ہے ہی ایک آدی کی تابعدادی کریں جب توہم ضرور مُلِل وَّسُعُو ﴿ عَالُقِی اللّٰهِ کُمُ عَلَيْهِ مِنُ بَيْنِنَا بَلُ هُو گُذَّابٌ اَشِرٌ ﴿ سَيعُ لَمُونَ عَدًا لَكُنَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِينَا بَلُ هُو گُذَّابٌ اَشِرٌ ﴿ سَيعُ لَمُونَ عَمَّا لَا مُنْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِينَا بَلُ هُو گُذَّابٌ اَشِرٌ ﴿ سَيعُ لَمُونَ عَمَّا اللّٰهَ عَلَيْهُ وَ كُذَّابٌ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ

آبت 23 ﷺ اس آبت کی ایک تفسیریہ ہے کہ قوم شمو دنے اپنے نبی حضرت صالح علیہ التلام کی دعوت کا انکار کرکے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں مجلا یا۔ اہم بات: قوم شمو د نے اگر چہ صرف حضرت صالح علیہ التلام کو مجتلا یا تھا مگر چو نکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ٹارہو تا ہے اس لئے یہاں آبت میں جمع کاصیفہ ''اکٹُڈڈ'' ذکر کیا گیا۔

ایت 24 کے دھنرت صالح ملیہ انتام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی ندگی تو تم گمر اہ اور بے عقل ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کے سمس طرح تالع ہو جائیں حالا نکہ ہم بہت زیادہ ہیں اور وہ اکیلاہے، ہم ایسا نہیں کری گے اور اگر ایساکریں جب تو ہم ضرور گمر اہی اور دیواگی میں ہیں۔

آبت 26:25 ﴾ ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت صالح ملیہ النلام کی قوم شمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم سب میں سے مرف حضرت صالح ملیہ النلام کی قوم شمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم سب میں سے مرف حضرت صالح علیہ النلام کو جھٹلانے کی وجہ سے کہ نبوت کے دعویٰ سے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ (معاذ الله) الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب وہ حضرت صالح علیہ النلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے تو بہت ملاجان جائمں گے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا اور مُنتکبّر تھا۔

این 28/27 ان دو آیات کاخلاصہ میہ کہ قوم خمود نے حضرت صالح ملیہ التلام ہے او نکنی کا معجز دہانگا توار شاد فرمایا کہ بیٹک ہم ان کی آزمائش کے لئے او نکنی کو جیجے والے ہیں تواہے صالح ابلیہ النام ، تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اُن کے ساتھ کیا کیا جاتا کی آزمائش کے لئے او نکنی کو جیجے والے ہیں تواہے صالح ابلیہ النام ، تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اُن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوا اُن کی ایری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک دن او نکنی کا ہے اور ایک دن او نگنی کا ہے اور ایک دن او نگنی کا ہے اور ایک دن النام ہے النام ہورا کیا ہے اس دن عرف او نگنی کا ہے اور ایک دن اور بھوری کے ایک لئے آئے۔

النام ہورا کی جو میں تک اس طریقے پر قائم رہی ، چر انہیں اپنی چرا گاہوں میں اور مویشیوں پر پائی کی شکلی کی وجہ سے انہوں بوالو وہ لوگ او نگنی کو پکڑ ااور شیز شموار انہوں بوالو وہ لوگ او نگنی کو پکڑ ااور شیز شموار میں بوالو وہ لوگ اور اس کا م کے لئے اپنے ساتھی کو پکارا، تواس نے او نگنی کو پکڑ ااور شیز شموار











#### 

رئ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی رفتارے سالول اور مہینوں کا حساب لگاتے ہیں۔ ایٹ کی بیاں "نجم" سے مراد زمین سے پیدا ہوئے والی وہ نباتات ہیں جو تنانہیں رکھتیں جیسے سبز ہ اور انگور کی بیل وغیرہ اور "فجر" سے مرادوہ نباتات ہیں جو تنار کھتی ہیں جیسے گندم ، جو اور در خت وغیرہ اور الن کے سجدہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان کے
مراد جدہ کرتے ہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے سلم کے فرمال بردار ہیں۔
اہم بات اسبزے اور در خت زمین پر الله تعالیٰ کی بہت بڑی تعتیں ہیں۔

آبت 817 کی ارشاد فرمایا: اور آسمان کو الله نے بلند کیا۔ آسمان کو محل کے اعتبار سے بلند کی یول ہے کہ آسمان زبین سے اونجا ہے جارتے کے اعتبار سے بلند کی ہیں۔ مزید جارتے کے اعتبار سے بلند کی ہیں ہے کہ وہ فر شتوں کا مسکن ہے اور بیبیں سے الله تعالیٰ کے آحکام صادر ہوتے ہیں۔ مزید فریا: اور ترازور کھی۔ ایک قول ہے ہے کہ بیباں میز ان سے مراد عدل کرنا ہے، اس صورت میں آیت کا معنی ہے ہے کہ الله نعالیٰ نے لائوق کے درمیان تمام معاملات میں) عدل کرنے کا حکم ویا ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ میز ان سے مراد وہ تمام آلات فی اور اپنے اور تولیے کہ الله تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناچ اور تولیے کے آلات پیدا فرمائے اور اپنے بندوں پرلین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے آحکام نافذ فرمائے تاکہ وہ ناپ تول میں ناانصافی نہ مورت کی حق تلفی نہ ہو۔

ہے۔ اس کے خرمایا کہ جب تم او گوں کے لئے کوئی چیز ناپو یا تولو توانصاف کے ساتھ ناپ تول کر واور وزن میں کی ند کرو۔ اُبت10 ﷺ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لئے زمین کو فرش کی طرح بچچا دیاجو مخلوق اس میں رہتی اور بستی ہے <mark>تاکہ وواس</mark> بم آزام کریں اور فائدے اٹھائیں۔

است اعداد کیا ان آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ زمین میں بے شار آقسام کے پھل میوے اور غلاف والی تحجوریں ایں جن میں بہت برکت عار مجوے والا اناخ جیسے گند تم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا ہے، مجلوے کا ایک فائدہ بیہ ہے کہ اس میں اناخ دیر تک محفوظ رہے گا اور ایکن میں خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبوسونگھ کر تمہیں فرحت حاصل ہو۔

جلد دوم























آیت 11 12 گاہ سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزابیان کرتے ہوئے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ وہ کاللہ تعالی کی برگا میں مُقَرّب در جات والے ہیں اور وہ تعمیّوں کے باغوں میں ہوں گے۔

آیت 13-14 کی ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں بمی سے تول ہیں۔ پہلے لوگوں سے مراد کون ؟ سیجے قول میہ ہے کہ یہاں وہ لوگ مر اد ہیں جو مہاجرین و أنصار میں سے (اسلام قبل کرنے تما) سابقین آؤلین ہیں اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مر اد ہیں۔



















الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠١ على ١٨٨ على الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠ على الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠١ على الحديد ١٥٠ عل الْأَنْ صَ عَيْجُ وَيُعِينَتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ٥ هُوَ الْاَوَّ لُوالْاخِرُوالطَّاهِرُو ای کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے0 وہی اول اور آخر اور غام اور الْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ هُ وَالَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْاَ مُضَ فِي سِتَّةِ ايَّامِ باطن ہے اور وہ سب کھے جانا ہے 0 وہی ہے جس نے آسان اور زیان چے دن میں پیدا کے ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرُشِ لِيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآئِ ضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ پھر عرش پر استوافر ما یا جیسااس کی شان کے لاکق ہے، وہ جانتا ہے جو پچھے زمین کے اندر جاتا ہے اور جو پچھے اس سے باہر لگاتا ہے اور تو پکھے مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ ٱ يُنَ مَا كُنْتُمُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيُرٌ ٥ آسان سے اتر تا ہے اور جو پھے اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تھی تم ہو اور الله تمہارے كام و كي رہائ موت دیتا ہے اور وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ آیت 3 🥞 اس آیت میں الله تعالی کی پانچ صفات بیان ہو کی ہیں۔ پہلی صفت: وہی اول ہے۔ مر اوبیہ ہے کہ الله تعالی این ذات اور مفات کے اعتبارے ہر چیزے پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھاجب کی چیز کا وجو دینہ تھا۔ دوسری صفت: وی آخرہ۔ مرادیہ ہے کہ انتہ تعالی ہر چیز کے ہلاک اور فناہونے کے بعد رہنے والا ہے کہ سب فناہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری صفت وی ظاہر ہے۔ م ادبیہ ہے کہ الله تعالی دلائل وبراہین ہے ایسا ظاہر ہے کہ ذرّے ذرّے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اوروہ ہر چیز پر غالب ہے۔چو تھی صفت: وہی باطن ہے۔ مر ادبہ ہے کہ حواس الله تعالیٰ کا دراک کرنے سے عاجز ہیں اوراس کی ذات الی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں اور یہ پوشید گی د نیااور آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت: وی ہمیشہ ہے ہیشت<del>ک</del> ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ اہم <mark>بات</mark> ب<sup>ح</sup>صرت علامہ شیخ عبذ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک کتاب " مدارخ <mark>النبوو" کے طبح</mark> میں ذکر کیاہے کہ بدیا نچوں صفات حضورِ اقدس سلی الله علیہ والہ وسلم کی بھی ہیں۔ آیت 4 🌓 اس آیت کا خلاصہ میہ ہے کہ الله تعالی وہی ہے جس نے آسان اور زمین دنیا کے آنام کے حساب سے چھے دن میں پیدا گئے۔اگر الله تعالى چاہتا تو پلک جھپنے میں زمین و آسان پیدا کر دیتالیکن اس کی حکمت کا یمی نقاضا ہوا کہ چھے دن کو اصل بنائے اور ان پر مدار ر کھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ پھر الله تعالیٰ نے عرش پر استوافر مایا جیسااس کی شان کے لاگق ہے، جو پچنے زمین کے اندرجاتا ہے خوااود واند مو يا پانى كا قطره، خزاند مويامر ده اورجو بكه اس بابر نكات خواه وه نباتات موياد هات يااور كوئى چيز اورجو بكه آسان عائزة ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش اور جو کچھ آسان میں چڑھتا ہے جیسے آممال اور و عامیں، ان سب کو الله تعالی جانتا ہے اور وا عام طور پر اپنے علم وقدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل ور حمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہال بھی ہواور الله تعالیٰ تنہارے کام دیکھ رہاہے تووہ قیامت کے دن تنہیں تمہارے اعمال کے مطابق بزادے گا۔ درس:اس آیٹ میں غلاے کا نبھ حد معان 688 1 الْمَثَرِلُ السَّاحِ (7)



آبت آباں آبت کی ایک تغییریہ بھی ہے کہ اے لوگو الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور جومال تمہارے قبضے میں ہے یہ مہالتہ تعالی کی طرح مہالتہ تعالی کے جیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لئے دے دیئے ہیں، تم حقیقی طور پر ان کے مالک نہیں بلکہ وکیل کی طرح مراضی اللہ تعالی کی طرح مراضی اللہ تعالی کی طرح مراضی مرح و کیل کو مالک نہیں ہو تا تو تمہیں بھی کوئی تروُّؤن نہیں راوخد ایس خرج کرنے میں کوئی تروُّؤن نہیں ہو تا تو تمہیں بھی کوئی تروُّؤن نہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے الله تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کیا ان کے لیے بڑا

اب ہے۔ است ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تنہیں کیا ہواہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لارہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تنہیں بلارہے ہیں کر قمال خرب تعالیٰ پر ایمان لاؤاور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی سنارہے ہیں ،اب تنہیں ایمان قبول کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے اور بیشک حد تعالیٰ تم ہے اس وقت عہد لے چکاہے جب تنہیں حضرت آ دم علیہ التلام کی پیشت سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارارب ہے اس کے سوا

في المروم المروم

المنافعة الم

اَخَدَمِيثَا قَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَوِّلُ عَلَى عَبُوهِ الْيَتِ بَيِّنَ إِلَيْخُوجُكُمْ الله تم ع عبد لے جاء ہوں وہ ب جو اپنے بندہ پر روش آیش اتارہ ہے جاء فی قِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عُنِ اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَمَاللّٰهُ عَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَل

جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرج کرنے والوں اور لڑنے والول سے مرتبے میں بڑے ہیں اور ان س<mark>ب سے اللہ نے</mark> ب

کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اس عبد پریقین رکھتے ہو توالیان لے آؤ۔

آیت 9 کی ارشاد فرمایا کہ الله تعالی وہی ہے جو حضرت جریل کے واسطے سے اپنے بندے مجمد مصطفی سلی الله علیہ والدوسلم پر عظم الد منظومیات و بندے مجمد مصطفی سلی الله علیہ والدوسلم کی امت اپیر مضمال اور حرام کے آحکام پر مضمل روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ اسے میرے نبی سلی الله علیہ والدوسلم کی امت اپیر رسول سلی الله علیہ والدوسلم کی طرف رسول سلی الله علیہ والدوسلم کی طرف کے جائیں اور میر بان اور رحمت والا ہے کہ اس نے تمہماری طرف اپنے عبیب سلی الله علیہ والدہ ملم کی ایس نے تمہماری طرف اپنے عبیب سلی الله علیہ والد ملم کی جیجا اور ان پر قرآن یاک کی آیات نازل فرمائیں۔

آیت 10 گی ارشاد فرمایا: اور همیس کیا ہے کہ تم الله کی راہ میں خرج نہ کرو۔ یعنی تم کس وجہ الله تعالی کی راہ میں خرج منیس کررہے حالا تکہ آ سانوں اور زمین سب کا مالک الله تعالی ہی ہے اور تم عارضی مالک ہو تو ایتامال الله تعالی کی رہ میں خرج کرو تاکہ اس کے بدلے ثواب تو پاسکو۔ مزید فرمایا: تم میں فتح ہے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برائر منیس ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ: اے میرے حبیب سلیان معالله علیہ والہ وسلم کے صحابہ! مکہ کی فتح ہے پہلے جب کہ مسلمان کم اور کمزور شے اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دو سروں کے برابر نہیں اور وہ فتح مدے بعد خرچ کرنے والوں اور الله تعالی نے سب اسکا لئے والوں ہے درجے کے اعتبار ہے بڑے ہیں اور فتح ہے پہلے اور ابعد خرچ کرنے والوں ہے الله تعالی نے سب اسکا تی والوں ہوا کہ مہاجرین اور انساد لین ہونہ کرنے کرنے والوں ہوا کہ مہاجرین اور انساد لین ہونہ کرنے کرنے مرائی سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انساد سلی بنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اہم بات: آیت کے اس حصے ''اولیّے ان اعظام و کرنے تھ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انساد صحابۂ کرام رضی الله عنہ کی عظمت و بگر صحابۂ کرام رضی الله عنہ میں جوان کی شان میں زبان طعی دراز کرنے اور انساد قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس ہے وہ لوگ تصیحت حاصل کریں جوان کی شان میں زبان طعی دراز کرنے اور انسی برے الفاظ ہے یاد کرتے ہیں۔

ن الله ان کیلئے اس کو گئی گنا بڑھا دے گا اور اس کیلئے اچھا اجرے 🤝 جس دن تم مومن مر دوں اور ایمان والی عور تول کو دیکھو گ يُنطى نُوْرُهُ هُمُ بَيْنَ اَ يُهِ يُهِمُ وَبِا يُهَا نِهِمُ بُشُول كُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرِي

<sub>کہ ان گالور ان کے آگے اور ان کی دائیس جانب دوڑ رہاہے (فرمایا جائے گاکہ) آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں</sub>

مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا لَهُ لِكَهُوا لَفَوْزُا لَعَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ

ب<sub>ی کے</sub> نیچ نیریں بہتی ہیں تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہ⊖ جس دن منافق مرو وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ الْمَنُواالْنُظُرُوْنَانَقُتَبِسُ مِنْ نُوسٍ كُمْ قِيْلَ الْهِعُواوَسَ آءَكُمُ

ں منافق عور تیں مسلمانوں ہے کہبیں گے کہ ہم پر نظر کر دوہم تمہارے نورے پچھ روشنی حاصل کرلیں، کہاجائے گا: تم اپنے پیچھے لوث جاؤ

نَالْتُهِسُوْا نُوْمًا ۗ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْمٍ لَّهُ بَابٌ ۖ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ

آوہاں نور ڈھونڈو، جبھی ان کے در میان ایک دیوار کھٹری کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہو گا جس کے اندر کی طرف رحت اور

آبت 11 ﴾ ارشاد فرمایا که کون ہے جو خوش ولی کے ساتھ اپنامال راہِ خدامیں خرج کرے تا کہ الله تعالیٰ اپنے فضل ہے اس کے خرج رے کا اُواب اے کئی عمنا تک بڑھا کر وے اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے اچھا اجر ہے۔ اہم بات: بیہاں آیت میں الله نول کی راہ میں خرج کرنے کو قرض ہے اس طور پر تعبیر فرمایا گیاہے کہ الله انعالی نے اپنے فضل ہے اپنی راہ میں خرج کرنے پر جنت کا

آیت 12 🞉 اس آیت میں الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن تم مومن مر دوں اور ایمان والی عور تول ولی مراط پر اس حال میں دیکھو گئے کہ ا<mark>ن کے ایمان کانور ان کے آگے اور ان کی دائمی</mark>ں جانب ووڑ رہاہے اور وہ نور جنت کی طرف اُن لداہ ٹمانی کر رہاہے (بل صراطے گزرنے کے بعد ) فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے بیچے

لی بھی این اور ایس میں ہمیشہ رہو گے اور یکی بڑی کا میالی ہے۔

است 13 ﴾ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمان جنت کی طرف جار ہے ہوں گے تو اس وقت منافق مر د اور منافقہ عور تیں سلمانوں نے کہیں کے کہ "ہم پر نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نورے پچھ روشنی حاصل کر لیس اور ہم بھی تمہارے ساتھ میں۔مومنوں کی طرف ہے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں ہے آئے تھے <mark>وہیں لوٹ جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈ و۔ اس کے ایک معنی</mark>ا سے الله كرتم بهارانور شميل يا يحتے البند انور كى طلب كے لئے چھپے لوٹ جائو۔ پھر وہ نور كى تلاش ميں واپس ہوں گے اور پھر نے پائيں گے،

691

الْعَازِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

17-12:0V JULY DO القاعليون ظَاهِرُ لَا مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ ۚ قَالُوا ابْلُو الْكِثَالُ اس کے باہر کی ظرف عذاب ہوگا 🔿 منافق مسلمانوں کو پکاریں گے ؛ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ؟ وہ کہیں گے : کیوں نہیں، مگر تی فَتَنْتُمُ ٱنْفُسَكُمُ وَتَرَبَّصْتُمُ وَالْهَنَّبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّى جَآءٍ توا پنی جانوں کو فقنے میں ڈالااور (مسلمانوں کے نقصان کے ) منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھو کے میں ڈالے رکیا اَ مُرُاللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُوسُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْ يَةُ یبال تک کہ الله کا حکم آئیااور بڑے فریبی نے تنہیں الله کے بارے میں وھوکے میں ڈالے رکھا کو آج ندتم ہے کوئی فدیہ ایاجائے ہ وَّ لَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَا لِو مَكُمُ النَّامُ لَهِي مَوْلِكُمْ وَبِئَّسَ الْمَصِيرُ ﴿ النَّامُ لَهِي مَوْلِكُمْ وَبِئِّسَ الْمَصِيرُ ﴿ النَّامُ لِأَنَّ اور نہ ہی تھلے کافروں ہے۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ لِلَّذِينَ 'اَمَنُوۡ اَ أَنۡ تَخۡشَعَ قُلُو بُهُمۡ لِنِ كُمِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ' وَ لَا يَكُوۡنُوۡا ایمان والول کیلئے ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل الله کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے اور مسلمان ان دوبارہ مومنین کی طرف پھریں گے تواس وقت ان مومنین اور منافقین کے در میان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اورای میں ایک وروازہ ہو گاجس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے ،اس دروازے کے اندر کی طرف جنت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ بکل آیت14 🐉 منافق، مسلمانوں کو اس دیوار" آعراف" کے چھیے سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیاد نیامیں ہم تمہارے ساتھ مبادات نہیں کرتے تھے؟مومنین کہیں گے: کیوں نہیں!تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے تو منافقت اور کفر اختیار کرکے اپتی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور جھوئی خواہشات نے حمہیں دھو کے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ موت کی صورت میں الله تعالی کا طم آ گیا اور بڑے فریجی شیطان نے حمہیں الله تعالیٰ کے بارے میں وصو کے میں ڈالے رکھا کہ الله تعالیٰ بڑا حکیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گاور ندم نے کے بعد اُٹھنا ہے تو تم اس کے اس فریب میں آ گئے۔ آیت 15 \iint جب قیامت کے دن اللہ تعالی منافقول کو مسلمانوں ہے متاز کر دے گا توارشاد فرمائے گا: اے منافقوا آج تم ہے کولا فدیہ نہیں لیاجائے گا جے دے کرتم اپنی جان کو عذاب ہے بچاسکو اور نہ ہی کھلے کا فروں ہے فدید لیاجائے گا۔ تمہارا ٹھکانا آگ ہ اوروہ آگ کیا بی براٹھکانا ہے۔ آ بیت 16 🤻 شان نزول: نبی کریم سلی الله علیه واله وسلم ایک بار مسجد میں صحابه کرام رسی الله پسنم کی ایک جماعت کے پاس تشریف کے گئے، وہ آپس میں بنس رہے تھے۔ آپ اس حال میں آئے کہ چیرة انور سرخ تھا۔ آپ نے (ان سے) ارشاد فرمایا: تم بنس رہے ہو طالعتہ انجی تک تمہارے رب کی طرف ہے امان نہیں آئی کہ اس نے تنہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہننے پریہ آیت نازل ہولی ہے مرحد د جلدوا 692 المَعْزِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّ فَتِ وَ اَقُرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمُ مجوں پیک صدقہ دینے والے مر داور صدقہ دینے والی عور تیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیاان کیلئے کئی گنابڑھادیا جائے گا

محابة كرام رضي الله عنهم نے عرض كى : يار سول الله إسلى الله عليه واله وسلم ، اس بنسى كا كفاره كيا ہے ؟ ارشاد فرمايا اتنابى رونا۔ اس آيت كا ظامہ بیہ ہے کہ کیاایمان والوں کے لئے انجی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیاجائے اور قر آن کی آیتیں بڑی جائیں قوان کے دل نرم پڑ جائیں۔ مزید فرمایا: اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ آیت کے اس جسے میں الله تعالی نے مسلمانوں کوان میہودیوں اور عیسائیوں کی مشاجهت اختیار کرنے سے منع فرمایا جنہیں ان سے پہلے کتاب ( تورات اور انجیل) دی محتی جب ان پر (ان کے اور ان کے انبیاء کر ام علیم النام کے در میان کی) مدت دراز ہو گئی تو( ان کا حال یہ ہوا کہ) انہوں نے اپنے اقعوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اس کے بدلے تھوڑی ہی قیت حاصل کر لی اور اپنے علما اور راہوں کو اللہ غالی کے علاوہ اپنار <mark>ب مان لیا تو اس</mark> وقت ان کے ول سخت ہو گئے اور (اس سختی کی وجہ ہے ان کا بیہ حال ہوا کہ وہ) تمکی نصیحت کو تبول نبل کرتے۔ اہم ب<mark>ات: اس آیتِ مبار کہ</mark> کو س کر بہت ہے لوگ اپنے گناہوں ہے تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے۔ درین:اس آیت سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو اپنی صورت اور سیرے یہوو یوں اور عیسا یکوں جیسی بناتے ہیں اور وہ لاگ ہجی تعیمت حاصل کریں جو مسلمان کہلائے کے باوجو د مسلمانوں کو یہو دی اور عیمائی کے طور طریقے اپنانے کی کسی بھی انداز

آیت17 ﴾ فرمایا کہ اے لوگواہم جان او کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد الله تعالی بارش پر ساکراور سبز وا گاکر زمین کوڑندہ کر تا ہے مُن إِنْ غيب أحية إلى-ادالیے قادِلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کر تاہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطافر ہاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اے او گوا بیشک ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیّے اور قدرت پر والات کرنے والی نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم ان سے الله لغالی کی قدرت کو مجھوراہ**م ہاتھیں:(1)دل کی نر می اللہ تعالی کی بہت بڑی نعت <mark>ہے</mark> اور د<mark>ل کی سختی بہت بڑی آفت ہے کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہو تا**</mark> ہے کہ اس میں وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا،انسان مجھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا۔ (2)دل کی سختی کے مختلف أسباب او علامات میں جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفات برینا، موت کو یاونہ کرنا۔ بے کار ب<mark>اتن</mark>یں زیا<mark>دہ کرنااور گخش گوئی کرناوغیرہ۔</mark> آیت18 🥞 ارشاد فرمایا کہ میشک وہ مر د اور عور تیل جنہوں نے خوش دلی اور نیک نیت کے ساتھ حق داروں کو صدقہ دیااور راہ خدامیں

ری کیا آوان کا تواب کئی گنابڑھا دیا جائے گااور ان کے لیے عزت کا تواب ہے اور وہ جنت ہے۔

جلددوم





فَخُورِ ﴿ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ لَ وَمَن يَّتَوَلَّ فَإِنَّا الله برانی جنائے والے کو ناپیند کرتا ہے 0 وہ جو بخل کریں اور لوگول کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ چیرے تو ویک الله ی هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِيْدُ ۞ لَقَدُ آئِ سَلْنَائُ سُلَنَا إِلْبَيِّنْتِ وَ ٱنْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِيْزَانَ ب نیاز، حمر کے لاکق ہے 0 میٹک ہم نے اپنے رسولوں کوروش دلیلوں کے ساتھ بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی تراا واتاری لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ۚ وَ ٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْكُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ تأكد لوگ انصاف پر قائم موں اور ہم نے لوہا اتاراہ اس میں سخت لڑائی (كا سامان) ہے اور لوگوں كيلئے فائدے ہیں اور عَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْضُمُ لَا وَمُ سُلَدُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقُدُ

تاکہ الله اس مخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے الله اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بینک الله قوت والا، غالب ٢٥ اور بينگ

آیت 24 🕏 اس آیت کی دو تفسیرین بین: (1) الله تعالی ان لوگوں کو پیند نہیں فرما تا جواس مال کو الله تعالیٰ کی راہ میں اور نیک کامول میں خرچ نہیں کرتے اور او گوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اپنامال روک لینے کی تر غیب دیتے ہیں اور جو واجب علد قات ے منہ پھیرے تو بیشک الله تعالیٰ ہی تمام مخلوق ہے بے نیاز اور حمد کے لا أق ہے۔(2) وہ یہودی جو سابقہ كتابول مل لکھے ہوئے تاجد ار رسالت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اوصاف چیمیاتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرنے سے خو و بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا بھلم دیتے ہیں تو ان کے لئے سخت وعید ہے اور جو ایمان لانے اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمال برواری کرنے ہے منہ پھیرے توبیتک الله تعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوق ہے بے نیاز اور حمد کے لا کق ہے توان سے سس طرح بے نیاز نہ ہو گا۔اہم ہائے:الله تعالی کی راہ میں مال خرج کرنے سے بخل کرنا، لو گول کو بخل کرنے کی ترغیب دینا، او نہی حضور پر نور سلی الله علیه والہ وسلم کے اوصاف چھپانا اور ان اوصاف کو چھیانے کی تر غیب دیناانتہائی مذموم اعمال ہیں۔

آیت 25 ﴾ ای آیت کا خلاصہ بیر ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف روشن ولیلوں کے ساتھ بیجااوران کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا: (1) دین کے آحکام اور مسائل بیان کرنے والی کتاب۔ (2) ترازو۔ ایک قول ہیہ کے میال ترازوے مراد عدل ہے۔ معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے عدل کا حکم دیا، اور ایک قول میہ ہے کہ تزازوے وزن کرنے کا آلہ ہی مراد ہے اور تزازوے مقصود ہے ہے کہ اوگ آلیں میں تول کر چیزیں لینے دینے کے معاملے میں انساف پر قائم ہوں اور کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ (3) لوہا۔ مضرین نے فرمایا کہ یہاں آیت میں"اتارنا" پیدا کرنے کے معنیٰ میں ہے اور مراویہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیااورلو گول کو اس کی صنعت کاعلم دیا۔ او ہے کا فائدہ میہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس ہے اسلحہ اور جنگی سامان بنائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کیلئے اور بھی فائدے ہیں کہ لو ہاسنعتوں اور دیگر پیشوں میں بہت کام آتا ہے۔ آیت کے آخر ہیں ارشاو فرمایا کہ لوہانازل کرنے سے مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استثمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دینا کیا یہ دیکر تاہ حالاً تک اس نے الله تعالیٰ کو دیکھانہیں ہوا، بیٹک الله تعالیٰ قوت والا، غالب ہے۔

آیت 26 🌓 اس آیت کا معنی یہ ہے کہ الله اتعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابرائیم طیباالنام کو مصب رسالت سے مشرف فرایاان

الْعَيْرِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

TV:07 201 <sub>ٱنؙ</sub>ڛٙڵڹؘٲڹؙۅؙڂٵۊۧٳڹڔ۠ۅۑؽؠؘۅؘجَعَڵڹٵڣؙۣۮؙ؆ۣؾۜؾؚۅؠٵٳڶڹ۠ڹؙۊۜۼٙۅؘٳڷڮؚڷڹۏؘڣهُمُ مُّهٛتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ ہم نے ٹوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ إِثَا مِ هِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرُيَّمَ ہت زیادہ فاسق ہیں ۞ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قد موں کے نشانات پر اپنے(مزید)ر سول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا وَاتَيُنْهُ الْإِنْجِيْلُ فَ جَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ التَّبَعُوْلُا مَ أَفَةً وَّمَ حَمَةً ﴿ وَمَ هَبَانِيَّةً ﴿ اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور رہبانیت(دنیا ہے قطع تعلقی)کو ابْتَكَعُوْهَا مَا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مِيضُوَانِ اللهِ فَمَا مَا عَوُهَا حَقَّ انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر میر مقررت کیا تھا ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے (انہوں نے مید بدعت ایجاد کی) پھر اس کی وکیسی رعایت ند کی نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھی۔ چنانچہ حضرت ابر اجیم علیہ النلام کے بعد تمام انبیا علیم النلام ان کی اولا دے ہوئے اور واروں کتا ہیں ایعنی تورات ، انجیل ، زبور اور قرآن پاک حضرت ابر اجیم علیہ التلام کی اولا دمیں سے منصب رسالت پر فائز ہوئے والوں پر ہ اللہ ہوئیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان دونول رسولوں کی اولا دمیں سے پچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ آیت 27 اس آیت کاخلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابر اجیم علیجا اللام کے بعد حضرت عیسی ملید التام تک رسول ہے اور ان کے بعد حضرت عیسلی بن مریم علیہ التلام کو جیجا اور انہیں انجیل عطافر مائی اور وین میں ان کی پیر وی کرنے والے آلیس میں الك دوسرے كے ساتھ محبت و شفقت ركھتے ہيں اور راہب بننا يعنی پہاڑوں وغير ہ ميں خَلُوت نشين ہوئے ، د نيا ہے ميل جول ترک کرنے،عباد تول میں اپنے اوپر زائکہ مشقتیں بڑھالینے ، نکاح نہ کرنے ، نہایت <mark>موٹے کپڑے پہننے کے عمل کوانہوں نے خو د ایجاد کیا تھا</mark> الله تعالیٰ نے ان پر بید چیزیں مقرر نہ کی تھیں، البتہ یہ بدعت انہوں نے الله تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لئے ایجاد کی لیکن پھر ان کے بعدوالے اس کی دیمی رعایت نہ کر سکے جیسی رعایت کرنے کا حق تھا بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تثلیث و اتحاو (یعنی تین خدا ماننے اور حفرت میسی علیہ التلام میں خدائی اور انسانیت کا اشحاد مانے) میں مبتلا ہوئے اور حضرت عیسی علیہ التلام کے وین سے کفر کر کے اپنے ب<mark>وشاہوں کے دین میں داخل ہو گئے اور ان میں ہے پچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کے دین پر قائم رہے تو ان ایمان والول کو اللّه</mark> تعلیٰ نے ان کا ثواب عطا کیا ادر ان میں ہے بہت ہے لوگ جنہوں نے رہانیّت کو تڑک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ التلام کے دین ہے گرف ہو گئے تو دونافر مان ہیں۔ اہم بات: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالناا گروہ بات نیک ہو اور اس عرضائے الی مقصود ہو تواس پر آواب ماتا ہے اے جاری رکھناچا ہے اور ایس بدعت کوبدعتِ حسنہ کہتے ہیں البتہ دین میں بری بات گانا ہوت سینٹہ کہلاتا ہے، وہ ناجائز ہے اور بدعت سینٹ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکالنے ہے کوئی منت الخدجائ۔ اس سے ہزار ہا سائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے جلداول 697

المَتَزَلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

سِعَايَتِهَا ۚ قَاتَيْنَا الَّذِينَ امَنُو امِنْهُمُ ٱجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ لِمَا يُهَا جیسی رعایت کرنے کا حق تھا تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا تواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان وں 0 ا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْكَيْنِ مِنْ سَّاحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُ ایمان لانے والو!اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے دو جھے شہیں عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لے نُوْمًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمُ ۖ وَاللَّهُ غَفُومٌ سَّحِيْمٌ ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ الْكِتْب ایک ایسانور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تنہیں بخش دے گا اور الله بخشے والا مہربان ہے © تا کہ اہل کتاب جان لیم ٱلَّا يَقُدِئُ وَنَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَ ٱنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤُتِيلُهِ مَنْ يَشَآءُ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے اور سے کہ سارافضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جے جابتا ہے وہا

## وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

اور الله بڑے فضل والاہے 🔾

اُمورِ خیر کو بدعت بتاکر منع کرتے ہیں جن ہے دین کی تَفُویّت و تائید ہوتی ہے ایسے اُمور کو بدعت بتانا قرآنِ مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

آے 28 ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حضرت مو کی اور حضرت میں ملیمات پر ایمان لانے والو!رسولِ کریم سلی الله علیه واله وسلم کے معاملے میں الله تعالیٰ ہے ڈرواور اس کے رسول محمد مصطفی سلی الله علیہ واله وسلم پر ایمان لاؤ توالله تعالی تمهیں و گنا اجر وے گا کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی اگر م ملی مضافیاً وسلم اور قرآنِ پاک پر بھی ایمان لائے اور وہ قیامت کے دن تمہارے لیے بل صراط پر ایک ایسانور کر دے گا جس (کی روشی کے ذریعے تم چلو کے اور نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کے تمہارے سب گناہ بخش دے گا اور الله تعالیا

آیت 29 کی شان نزول پیب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس میں اہل کتاب میں سے موسنین کو سر کارِ دوعالم سلی الله ملیادالہ وسلم کے اوپر ا بیمان لانے پر دیئے اجر کا دعدہ دیا گیا تو اہل کتاب میں ہے کفارنے کہا: اگر ہم حضور اقدس سلی اللہ ملیہ والہ وسلم پر ایمان لانمیں تو ہمیں وسل اجر ملے گاور نہ ہمارے گئے ایک اجر رہے گاء اس پر ہیہ آئیت نازل ہوئی اور اُن کے اس خیال کو رو کرتے ہوئے فرمایا کیا کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا تھم اس لئے دیاہے تا کہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد مصطفی سلی ہشدہ اپر ایمان لانے بھیر وہ الله تعالیٰ کے فضل لیعنیٰ ذکتے اجر، نور اور مغفرت میں سے پہلے نہیں پاکتے اور وہ یہ بھی جان کیں کہ سارافضل الله تعالیٰ کے ہاتے میں ہے،وہ اپنے بند ول میں سے جے چاہتا ہے دیتا ہے کیو نکہ وہ قادر اور مختار ہے اور الله تعالیٰ بڑے فضل والا ہے-

698

الْعَيْرِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



ایت کی شان خوان جعفرت اوس بن صامت رضی الله عند نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت تعلیہ رضی الله عنها ہے کہا: تو مجھ پر مجری الله عنها ہے۔ یہ کلیہ زیادی جابیت میں طلاق شار کیا جاتا تھا، تو حضرت اوس رضی الله عند نے ایک زوجہ ہے کہا: میر کے خواس کی بیٹ کی خدمت میں ساراواقعہ و کر کیا تو پر انے مطابق جو اب نہ و بھی پر جو اس مو کئی ہے۔ حضرت خولہ رضی الله عنها نے سر کار ووعالم سلی الله علیہ والہ و بسلم کی خدمت میں ساراواقعہ و کر کیا تو پر انے برائی مطابق جو اب نہ و بیانی خوابش کے مطابق جو اب نہ و بیانی مطابق جو اب نہ عنہا نے سری مطابق جو اب نہ بیاتی ہوان میر کے مطابق جو اب نہ بیاتی ہوان کی طرف مر اٹھا کر کہنے لگیں: یا الله اور برق بی تو بر کے بعد یہ آئیس نازل ہو تھیں۔ اس آئیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب پیارے المام نازل فرماجس ہے میر می مصیب دور جو جائے۔ اس کے بعد یہ آئیس نازل ہو تھیں۔ اس آئیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب پیارے عبد البیک الله تعالی نے اس کی جو اپنے شوہر کے معاطم میں آئیس کر دہی ہو اور الله تعالی کی بارگاہ میں البین کی خواب نہ کہ بارگاہ میں الله تعالی نے مام الله تعالی کی بارگاہ میں الله تعالی نے مناجات کو سنے والا اور شکایت کرتے والے کو دیکھنے والا ہے۔ اہم یا شمن : (1) حضرت خولہ بنت تعالی سے مناجات کو سنے والا اور شکایت کرتے والے کو دیکھنے والا ہے۔ اہم یا شمن : (1) حضرت خولہ بنت تعالی سے مناجات کی مطاب کرتے کے لئے خواب کر کی جاتھ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کرم طاب کرتے کے لئے تھا۔ کو کالله تعالی کی بارگاہ میں ہے صبر می کی شکایت بری ہے ، بقتے اپنی پریشانی دور کرنے کے لئے غرض کرنا تو دعا کہلا تا ہے۔

جلدوم

قَدْسَمِعُ اللهُ ١٨٨ ﴾ يَسْمَعُ تَحَاوُمَ كُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِمُ وْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَابِهِمُ تم دونوں کی گفتگوسن رہاہے، بیشک الله خوب سننے والا، خوب دیکھنے والاہے O تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی مال جیسی کیہ پیلیجے ہی مَّا هُنَّ أُمُّ هُتِهِمْ ۚ إِنَّ أُمَّهُمُ إِلَّا إِنَّ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَ إِنَّهُمُ لَيَقُولُوْنَ مُنْكُمُ ا وہ ال کی ماعیں خبیں، ان کی ماعیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا اور بیشک وہ ضرور ٹالپھریدہ اور مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْمًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُونً ۞ وَالَّذِينَ يُظْهِمُ وْنَ مِنْ نِسَابِهِمْ بالكل جھوٹ بات كہتے ہيں اور بيشك الله ضرور بہت معاف كرنے والاء بہت بخشنے والا ہے 🔾 اور وہ جو اپنی بيويوں كواپني ماں جيسي كميں ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ مَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا ۖ اللَّهُ اللَّهُ پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک ( علاقی ) کرناچاہیں تو (اس کا کفارہ) میال بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرناہے۔ «اب آیے۔ 2 🎉 فرمایا کہ تم میں ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں ہے ظہار کرتے اورانہیں اپنی مال جیسی کہہ جیٹھتے ہیں، اس ہے وہ ان کی مائیں نہیں ہو تکئیں بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور بیشک ظہار کرنے والے بیویوں کو مال کہہ کر بالکل جھوٹ بات کتے ہیں، بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں اور بیشک الله تعالی انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشے والا ہے۔ ظہار کی تعریف: ظہار کے بیہ معنی ہیں کہ اپنی زوجہ یااُس کے کسی جُزُوشائع یاا ہے جز کوجو گل ہے تعبیر کیا جاتا ہو،الیمی عورت ہے تشبیہ دیتاجے اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یااس کے کسی ایسے عُضُوّے تشبیہ دیناجس کی طرف دیکھنا حرام ہو، مثلاً (بیوی ہے) کہا: تومجھ پر میر گامال کی مثل ہے، یا (یوں کہا کہ) تیرا سر، یا تیری گر دن، یا تیر انصف میری ماں کی پیٹے کی مثل ہے۔ ظہار کا حکم بیہے کہ جب تک گفارونہ دیدے اس وقت تک اُس عورت سے جماع کرنا، یا شہوت کے ساتھ اُس کا بوسہ لینا، یا اُس کو چھونا، یا اُس کی شر مگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور کفارہ سے پہلے جماع کر لیا تو تو ہہ کرے اور اُس کے لیے کو کی دوسر ا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر پھر ایسانہ کرے اور عورت کو بھی ہے جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ اوٹ: مزید تفصیل کے لیے اس مقام پر صراط البخان کا مطالعہ فرماعیں-آیت 3 🏶 اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کریں، پیجراس ظہار کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کرناچایں آ ان پر ظہار کا گفارہ اداکر نالازم ہے، لبذاأن پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں ہیدوہ عظم ہے اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تا کہ تم دوبارہ ظہار نہ کرواور الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، بیشک الله تعالیٰ تمہارے کاموں = خبر وارہے اور وہ تمہیں ان کی جزادے گا۔ شر کی احکام: (1) ظہار کرنے والاحق زوجیت کی ادائیگی کا ارادہ کرے تو کفارہ واہب ہے اور اگریہ چاہ کہ حق زوجیت ادانہ کرے اور عورت اُس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اور اگر حق زوجیت کی ادا پھی کاارادہ فیا کر زوجہ کا انقال ہو گیاتو کفارہ واجب ندرہا۔(2) جب غلام آزاد کرنے پر قدرت ہے اگر چہ وہ خدمت کاغلام ہو تو گفارہ آزاد کرنے جاسا ہو گااور اگر غلام کی استطاعت نہ ہوخواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس اس کی قیت نہیں تو کفارہ میں مسلسل دومہینے کے روزے رکھے۔ 700 🏅 تفسي تعليم القرآن 🕽 اَلْمَتَزِلُ السَّايِعِ ﴿ 7 ﴾



ع فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا ﴿ أَخُصُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْنٌ ﴿ پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا، الله نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں اور الله ہر چیزیر گواہے 🔾 اَكُمْ تَرَانَ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْآئُ مِن مَا يَكُونُ مِن نَّجُوى ثَلْتُة (اے بندے!) کیا تونے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آ سانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جہال کہیں تین شخصوں کی مرگو ٹی ہو إِلَّا هُوَ مَا بِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَا دِسُهُمْ وَلَآ أَدُنَّى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثُ توان میں چو تضاللہ ہی ہے اور پانچ کی سر کو شی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چیٹا ہو تا ہے اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جیتے بھی لوگ ہوں، ٳؖؖڒۿؙۅؘمَعَهُمُ ٱيْنَ مَا كَانُوُا ۚ ثُمَّ يُنَيِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ ايَوْمَ الْقِيْمَةِ لِإِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء الله ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہال کہیں بھی ہول بھر الله انہیں قیامت کے دن بتادے گاجو بچھ انہوں نے کیا، بیٹک الله ہر چڑکا عَلِيْمٌ ۞ أَكُمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوْ اعْنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْاعُنُهُ خوب جانتاہ O کیاتم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیاتھا پھر وہ ای کام کی طرف لوٹے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیاتھا

الحادثاء ٧-٨ ك

آیت7 ﴾ آیت كاخلاصه بیرے كه اے سنے والے إكبيا تونے نه ديكھا كه جو يجھ آسانوں ميں اور جو يجھ زمين ميں ہے سب الله تعالى جانا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں حتّی کہ جہاں کہیں تین شخص سر گوشی ہے بات کریں اور اپنے راز آپیں میں ایک دو سرے کو آہنے آ وازے بتائیں توان میں چو تھااللہ تعالیٰ ہی ہے جوان کامشاہدہ کر تاہے ،ان کی سر گوشی اور ان کے رازوں کو جانتاہے ادراگر پانگالوگ سر گوشی ہے بات کریں تووہ الله تعالیٰ ہی ان کا چھٹاہو تاہے اور (یہ چیز ای تعداد پر مو قوف نہیں بلکہ) ت<del>ین ہے کم اور پانگے ہے زیادہ جُن</del>ے بھی لوگ ہو<mark>ں ،الل</mark>ه تعالی اپنے علم و قدر<mark>ت</mark> ہے ان سب کے ساتھ ہو تا ہے پھر الله تعالی انہیں قیام<mark>ت کے دن بتادے گاجو کچھ</mark> انہوں

نے کیااورانہیں ان کے اعمال کی جزادے گا، میٹک الله تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔

آیے۔ 8 اللہ شان نزول بیجود اور منافق آپس میں سر گوشیال کرتے اور مسلمانوں کی طرف آمکھوں سے اشارے کرتے جاتے تھے تاک مسلمان ہے سمجھیں کہ اُن کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جارہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔اُن کی اس حرکت ہے مسلمانوں کو عم ہونا تھااور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے ایں اور یہ اس کے بارے باتیں بنارہے اور اشارے کر رہے ہیں۔مسلمانوں نے سر کار دوعالَم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بار گاہ میں اس کی شکایتیں کیجا تو تاجد ار رسالت صلی الله علیه واله وسلم نے سر گوشی کرنے والوں کو منع فرمادیا، لیکن وہ بازند آئے اور بیہ حرکت کرتے ہی رہے، اللہ ہم آ بیت کریمہ نازل ہو کی اور ارشاد فرمایا گیا: کیاتم نے اخبیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیاتھا پھروہ ای منع کئے ہو<sup>ے کام</sup> تریب منازل ہو کی اور ارشاد فرمایا گیا: کیاتم نے اخبیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیاتھا پھروہ ای دو عالم صلی الله علیہ دالہ دسلم کی بار گاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ ہے سلام خبیس کرتے اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوگے۔ معربین اللہ علیہ دالہ دسلم کی بار گاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ ہے سلام خبیس کرتے اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے











الله مب سے زیادہ ذلیل او گوں میں شامل ہیں۔ اہم بات، معلوم ہوا کہ حضورِ اکرم صلی الله علیہ والہ وسلم کی مخالفت الله تعالیٰ کی اللت ہے کیونکہ زمان مرسالت کے گفار و منافقین الله تعالی کی مخالفت نہیں کرتے تنے وہ حضور پر نور سلی الله علیہ والہ وسلم کی مخالفت الله تق ادرات الله تعالى في اين مخالفت فرمايا --

المنا کے فرمایا گیا کہ اللہ تعالی لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آئوں گااور میرے رسول غالب آئیں گے، بیٹک الله ت نیاں آیت میں رسولوں میں انلام کے غالب آئے ہے ولیل اور ججت کے ساتھ ، یا تلوار کے ساتھ غالب آنام اد ہے۔ عند 22 اے بیارے حبیب اجو اوگ الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر حیا ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں ایسانہیں پائیں گے کہ ووان وال الله الله الله الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم سے مخالفت کی، یعنی ان کا ایمان اس کو گوارا ہی تہیں آگ ٹدالور رسول کے وشمن سے دو تی کریں اگر چہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاند ان والے جوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے

وَدَسَعِمَ اللهُ ١٨ ﴾ ﴿ لَا اللهُ ١٨ ﴾ ﴿ لَا اللهُ ١٩٥٥ ﴾ ﴿ اللهُ ١٩٥٥ ﴾ ﴿ اللهُ ١٩٥٥ ﴾ ﴿ اللهُ ١٩٥١ ﴾ ﴿ اللهُ ١٩٠١ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَل

مَنْ حَادًاللّهُ وَكَالُوْ لَهُ وَلَوْ كَالُوْ الْبَاعِهُمُ اَوْ اَبْنَاعِهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْعَشِيرَ لَهُمُ اَوْ اِخُوانَهُمُ اَوْ اِخُوانَهُمُ اَوْعَشِيرَ لَهُمُ اَوْ اِخْوانَهُمُ اَوْ اِخْوانَهُمُ اَوْ اِخْوانَهُمُ اَلْاِيدِ وَ اللّهِ عِلْمُ الْاِيدِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُو اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُو اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُو اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

یہ الله کی جماعت ہے، س لو! الله کی جماعت بی کامیاب ہے 🔾



## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شر وع جو نہايت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ولوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان تعش فرمادیا ہے اور اپنی طرف کی روح ہے ان کی مد د کی اور وہ انہیں اُن باغوں میں واظل فرمائے گائن کے ایمان ، اخلاص اور طاعت کے سبب ان ہے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم ہے راضی ہوا در وہ انہیں ہونے ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہم کی رحمت اور اس کے کرم ہے راضی ہوا کہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہم کی مغذاب ہے محقوظ اور جنت کی عظیم الشّان واکی تعتین ہمیشہ کے لئے پائیں گے۔ اہم پا تیں: (1) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بوریؤں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گتا تی اور ہے اوبی کرنے والوں ہے قبلی محبت، ووسی اور میل جول جائز ہیں۔ (2) کافروں ہے دوسی کرنامسلمان کی شان اور اس کے ایمان کی تفاضوں کے بر خلاف ہے۔ (3) اس آیت میں مخلص ایمان والوں کی مغاورات کی نظام اللہ اور اس کے رسول کی مغاورات کی نظام ایمان والوں کے دوسی مخلوب ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مغاورت کی نظام سلمین کی تب ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہ

المَنزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



٤-٢:09: ١٠٠٠ لَمْ يَحْتَسِبُوُ ا ۚ وَ قَلَ فَى فَيُ قُلُو بِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْ نَ بُيُوْ تَهُمْ بِٱ يُويُهِمُ انہیں گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلول میں زعب ڈال ویا وہ اپنے گھرول کو اپنے ہاتھوں ہے وَ أَيُهِ ى الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاعْتَبِرُوْ الْيَأُولِي الْأَبْصَامِ ۞ وَلَوْلَآ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِم اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہے ویران کرتے ہیں تو اے آتکھوں والو! عبرت حاصل کرو 🔾 اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر الْجَلَا ءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللُّهُ نُيَا ﴿ وَلَهُمْ فِي اللَّا خِرَةِ عَنَى الْهُ النَّاسِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تھرو<mark>ں ہے اجر نالک</mark>ھ دیا تھاتو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتااور ان کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے <mark>ہے (سزا)اس لئے ہے ک</mark>ے ے ایک پتھر گرانے کا قصد کیا، الله تعالیٰ نے حضورِ اکرم سلی الله علیہ والہ وسلم کو خبر دار کر دیا اور الله تعالیٰ کے فضل ہے آپ مخلوظ رہے۔ غرض جب بنو نَصِیْر کے یہودیوں نے خیانت اور عہد شکنی کی اور کفارِ قریش سے حضورِ اقدیں سلی الله علیہ والدوسلم کے خلاف عهد کیا تو حضور پُر نور سلی الله علیه واله وسلم نے حضرت محمد بن مسلمه انصاری رضی الله عنه کو حکم دیا اور اُنہوں نے کعب بن اشر ف کو قتل کردیاہ بچر حضورِ انور صلی الله ملیہ والہ وسلم کشکر کے ساتھ بنو نصیبر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، اس در میان میں منافقین نے یہو دیوں سے جدر دی اور موافقت کے بہت معاہدے کئے لیکن الله تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا، یہو دیوں کے ولوں میں رعب ڈالااور بنونضير کے يہودايوں کو مدينه منورہ ميں موجو د ان کے گھروں ہے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ پيہ جلاوطنی ان کاپہلا حشر ہے اوران کادوسر احشربیہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللهٔ عنہ نے انہیں اپنے زمانیہ خلافت میں خیبرے شام کی طرف نکالاء یاو سر کی تھیم یہ ہے کہ (یہ جلاوطنی ان کاپہلاحشرہے اور) آخری حشر روز قیامت کاحشرہے۔اس کے بعد اہل اسلام ہے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے مسلمانو! تنہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہے نکلیں گے کیونکہ وہ قوت اور لشکر والے بتھے، مضبوط قلع رکھتے تھے اوروہ جھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں الله تعالیٰ ہے بچالیں گے تواللہ تعالیٰ کا تھم ان کے پاس وہاں ہے آیاجہاں ہے انہیں گمان مجسی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے سر دار کعب بن اشر ف کے قتل ہے ان کے دلول بین رعب ڈالا جس کے بعد وہ اپنے گھر وں کو اپنے ہاتھوں ہے ویران کرتے اور اُنہیں ڈھاتے ہیں تا کہ جو لکڑی وغیر واچھی معلوم ہو وہ جلاو طن ہوتے وفت اپنے ساتھ لے جائیں جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے كفارك كھر اس طور پرويران ہوتے ہيں كه أن كے مكانوں كے بقيہ جھے مسلمان گراديے تھے تاكہ جنگ كيلے ميدان صاف ہوجائے۔ تواے آئکھوں والواان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبر سے حاصل کرو۔ آیت 4:3 ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر میر بات نہ ہوتی کہ الله تعالیٰ نے ان یمودیوں کا مال اوراولاو کے ساتھ محمروں عظم وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا اور بنو قریظ کے یہودیوں کی طرح انہیں بھی قتل اور قید میں متلا کر تااہر بہر حال ان کے لیے آخرے میں آگ کا عذاب ہے جس سے سخت کو کی عذاب نہیں ، انہیں یہ سزااس لیے وی گئی ہے کہ یہ لوگ انگ تریال معند کے سال اس کے ایک کا عذاب ہے جس سے سخت کو کی عذاب نہیں ، انہیں یہ سزااس لیے وی گئی ہے کہ یہ انہاں تعالی اور اس کے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور جو الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو پیک الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو پیک الله تعالیٰ اے تخت سزاد ہے والاہے۔ 710 الْمَتَرَلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

المنابعة الله ١١١ على ١١١ على ١١٠ المنابعة الله ١١١ على المنابعة الله المنابعة الله المنابعة الله وَ مَا سُولَة وَ مَن يُشَا قِي الله وَ فَإِنَّ الله وَ فَا لِللهُ مَا عَظَعْتُمْ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے توبیشک اللہ سخت سز او بینے والا ہے O(اے مسلمانو!) تم نے جو مِنْ لِيْنَةٍ أَوْتَرَكْتُهُوْ هَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيُخْزِي الْفَيقِيْنَ ﴿ وَمَآ ر لحت کائے یاان کی جڑوں پر تائم چھوڑ دیے تو یہ سب الله کی اجازت سے تھا اور اس لیے تاکہ الله نافر مانوں کو رسوا کرے 🔾 اور اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى مَ سُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا آوُ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا مِ كَابٍ وَ لكِنَّ اللّهَ الله نے اپنے رسول کو ان سے جو نتیمت ولائی تو تم نے اس پر ند اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور ند اونٹ، ہال الله يُسَلِّطُ مُسُلَهُ عَلَى مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُلِّى فَلِلْهِ وَلِلرَّاسُوْلِ وَلِينِى الْقُرُبِي وَالْيَتْلِي وَالْيَسْلِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لُ شروالوں سے جو نخیمت ولائی تووہ الله اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ واروں کے لیے اور پتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے آیت 5 ﷺ شانِ نزول: جب بنونیفیر اپنے قلعوں میں پناہ گزیں ہوئے توسر کار دوعالم سلی اللہ علیہ والدوسلم نے ان کے در خت گاٹ ڈالنے اور ائیں جلادینے کا حکم دیاءاس پر وہ دشمنانِ خدا بہت گھبر ائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ ( بیہ یٰ کر)مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے اور بعض نے کہا: در خت نہ کاٹو یہ غنیمت ہے۔ بعض نے کہا: اس سے کفار کورسوا کرنااور انٹیں غیظ میں ڈالنامنظور ہے۔ اس پر میہ آیت نازل ہو تی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو در خت کا منے والے ہیں ان کا عمل تھی «ت ہور جو کا ٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیو تک ور ختوں کو کا فنااور باقی حجوڑ وینا یہ دونوں الله تعالیٰ کی اجازت سے تھے اور اجازت دینااس لئے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی یبودیوں کو ذکیل کرے۔ اہم باتیں: (1)اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قرآن کے ملادہ مجنی الله تعالیٰ کی طرف ہے نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی طرف وحی جیجی جاتی تھی کیونکہ آیت میں بیان کر دہ در ختوں کو گئے گااڈن البی قر آن میں کہیں نذ کور نہیں توبیہ اجازت قر آن کے علاوہ و می میں ہی دی گئی تھی۔ (2) جہاد میں کفار کو مغموم کرنے اوران کی طاقت اوڑنے کے لئے ان کامال برباو کرنا جائز ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالی نے اپنے رسول سلی الله علیہ دالہ دسلم کو بنو نضیر کے یہودیوں سے جو غنیمت دلائی توتم نے ان پر نہ اپ تھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اوٹٹ، بیعنی اس کیلئے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانا پڑی، صرف دو میل کا فاصلہ تھا، ہاں الله تعالی ایٹے رسولوں علیم النتام کو جس د شمن پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے <mark>اور الله تعالیٰ ہر شے</mark> پر قادر ہے۔ مر اوب ہے کہ بنو نصیبر ے جوبال غنیمت حاصل ہوئے اُن کیلئے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی بلکہ الله تغالی نے اپنے رسول سلی الله ملیہ والہ وسلم کو اُن پر مُسلّط اردیا توبیه مال حضور اکر م صلی الله علیه والبه وسلم کی مرضی پر متمو قوف ہے، وہ جہال چاہیں خرج کریں۔ ا بہت کا خلاصہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سلی اللہ ملیہ دالہ وسلم کو شہر والوں سے جو غلیمت ولا کی وہ اللہ تعالیٰ اور رسولِ ا الْعَازِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

گُلُا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْإِغْنِيَاءِ مِنْكُمُ لَوْ مَا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُولُا وَهَا تا کہ وہ دولت تمہارے مالد اروں کے در میان (بی) گر دش کرنے والی نہ ہو جائے اور رسول جو پکھے تمہیں عطافر مائیں وہ لے اواور جس ہے ﴿ نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِينُ الْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِينَ تنہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو اور الله سے ڈرو بیشک الله سخت عذاب دینے والاہ O ان فقیر مہاجرول کے لیے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَايِهِمُ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَي ضُوَانًا وَيَنْصُرُونَ جواہیے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ الله کی طرف سے فضل اور رضاچاہتے ہیں اور وہ الله اور اس کے رسول کی اللَّهَ وَمَسُولَةً ۗ أُولِيِّكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّ وُاللَّهِ الرَّاسَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ مدد كرتے ہيں، وہى لوگ سے ہيں ۞ اور وہ جنہوں نے ان (مہاجرين) سے پہلے اس شہر كو اور ايمان كو مخكانه بناليا کریم صلی الله علیه والہ وسلم کیلئے ہے اوران کے ساتھ ساتھ رسولِ اکرم صلی الله علیه والہ وسلم کے رشتہ داروں ( بیغنی بنی ہاشم اور بنی مُطّلِب ) کیلئے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافر وں کے لیے ہے تا کہ وہ دولت تمہارے مالد اروں کے در میان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے اور غریب، فقیرلوگ نقصان میں رہیں۔ مزید فرمایا: اور رسول جو کچھ حمہیں عطافر مائیں وہ لے لواور جس سے حمہیں منع فرمائیں توتم بازر ہو۔اس کے دو معنی ہیں: (1)رسول کریم سلی الله علیه داله وسلم غنیمت میں ہے جو پچھ شہبیں عطافر مائیں وہ لے لو کیو نکہ وہ تمہارے لئے حلال ہے اور جو چیز لینے ہے مثا کریں اس سے بازر ہواوراس کا مطالبہ نہ کرو۔(2) رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم حتہیں جو تحکم دیں اس کی اِتباع کرو کیو مگہ ہر حکم میں آبی کریم صلی الله علیه دالبه وسلم کی اطاعت واجب ہے اور جس ہے منع فرمائیں اس ہے باز رہو۔ مزید فرمایا کہ الله تعالی ہے ڈرو، نبی کریم سلی اللہ طب والدوسلم كى مخالفت ندكر وبيشك الله تعالى الص سخت عذاب دينے والاہے جور سولِ اگرم صلى الله عليه واله وسلم كى نافرماني كرے۔ آیت 8 🥞 فرمایا گیا کدمال غنیمت ان فقیر مهاجر دل کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر ول اور مالوں ہے ذکالے گئے اور ان کے گھر وں ادرمالول پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیااور اُن کا حال ہیہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ کا فضل یعنی آخرے کا لوّاب اوراس کی رضاعیا ہے ہیں اورا پنے جان ومال ہے دین کی حمایت میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی مد د کرتے ہیں ،وہی ایمان اوراخلاص میں ہے ہیں۔اہم ہاتیں:(1) اس آیت میں الله تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقر افرمایاجو اپنے اموال وغیرہ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کرلیں تووہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔(2) حضور پُر نور سلی الله ملیے والہ وسلم کی مد و کرناالله تعالیٰ کی مدد کرناہ

یعنی حقیقت میں الله تعالیٰ کے دین کی مد د کرناہے۔(3) خلفاءِراشدین رضی الله عنبم کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین وانصار رضی الله عنم نے جق کہااور وہ سب سیجے ہیں۔

آيت 9 اس آيت كاخلاصديد ب كد جنهول في مهاجرين سي بيليدياان كي ججرت بيليد بلك ني كريم سل المديد والدوسلم كا تشريف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپناوطن اور ایمان کو اپناٹھ کانہ بنالیا، اسلام لائے اور حضورِ اقد س سلیاللہ علیہ والہ وسلم کی تشریف آورگ سے دوسال پہلے معجدیں بنائیں ،ان کاحال ہیہ ہے کہ وہ اپنی طرف ججرت کرنے والوں ہے محبت کرتے ہیں ،اپ گھروں میں اُنہیں تخبرائے معربین ا

اَلْمَتَزِلُ السَّائِعِ ﴿ 7 ﴾

712



رَهِ عِي مُونُ مَّ حِيْمٌ ﴿ المُتَرَالَ الَّذِينَ نَافَقُو ايَقُولُوْنَ لِإِخُوانِهِمُ الَّذِينَ كَفُرُوا نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے 0 کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے الل کتاب کافر ہوائیں مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَإِنْ أُخُرِجُتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبِدًا ا ے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ تکلیں کے اور ہر گز تمہارے بارے بیں کسی کا کہنانہ انیں کے وَّانُ قُوْتِلْتُمُ لِنَنْصُ لِنَّكُمُ لَوَاللَّهُ يَشْهَدُ النَّهُ مَ لَكُذِبُونَ ﴿ لَئِنُ أُخْرِجُوا اور اگرتم ہے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مد د کریں گے اور الله گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں 🔾 قتم ہے اگروہ نکا لے گے لا يَخُرُجُوْنَ مَعَهُمُ ۚ وَلَيْنَ قُوْتِكُوا لَا يَنْصُرُونَهُمُ ۗ وَلَيِنَ نُصَّرُوهُمُ توبیدان کے ساتھ نہ تکلیں گے اور قشم ہے اگر اُن ہے لڑ ائی کی گئی توبید ان کی مدد نہ کریں گے اور قشم ہے اگر میدان کی مدد کریں گ لَيُوَ لُّنَّ الْآدُ بَاسَ " ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ لَا انْتُمْ أَشَدُّ مَا هَبَةً فِي صُدُو مِ هِمْ مِنَ اللهِ تو ضرور پیٹے پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی 🔾 بیٹک ان کے دلول میں اللہ سے زیادہ تہارا از բ ذ لِكَ بِ النَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيْعًا إِلَّا فِي قُرًّى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ

یہ اس کیے کہ وہ نامجھ لوگ ہیں 0 یہ سب (ال کر بھی) تم سے نہ لاین کے گر قلعہ بند شرول میں یا

آیت 11 کی اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب! کیا آپ نے عبد الله بن اُبی سلول منافق اور اس کے ساتھوں کو فیہ ویکھا کہ الله الل کتاب کا فربھا ٹیوں بنو قریظ اور بنو تضیر ہے کہتے ہیں کہ اگرتم مدید منورہ ہے ڈکالے گئے توضر ورہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہر لا ہی تمہارے خلاف کسی کا کہنا ما تھے ہیں گے اور ہر تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ ہل کر لائیں گے۔ الله تعالی گواہ ہے کہ یبودیوں ہے منافقین کے بیر سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اہم ہا تھیں: (1) معلوم ہوا منافق گفار کے جائی ہیں مومنوں کے بھائی خیریں، اگرچ وہ بطاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر گفار ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ (2) گفار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ اپنی گفار کے جائی گار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ آیت 12 گئا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یہودیوں ہیں اگر اور میں تعین ان کے ساتھ نہ نظے اور پیودیوں سے لڑائی گا آئی ہو تی لیکن منافقوں کی مدونہ کی سے نظر اور منافقین ان کے ساتھ نہ نظے اور پیودیوں کی مدونہ کی جائے گی اور الله تعالی نہیں ہلاک فرمادے گا۔ ہیں کہ کہنا ہو تھی لیک جائی ہودیوں کی مدونہ کر ہا گا۔ اگر بالفر خس منافق یہودیوں کی مدونہ کی جائے گی اور الله تعالی نہیں ہلاک فرمادے گا۔ آئے۔ 13 گی اور الله تعالی نہیں ہلاک فرمادے گا۔ آئید تعالی ہے ذریعے ہیں۔ ان کا بید دان کی چھی با تیں جائے ہو کی بیں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی چھی با تیں جائے ہوں میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی با تیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی با تیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی باتیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی باتیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی باتیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دان کی جھی باتیں جائے ہول میں کفر رکھے ہیں۔ ان کا بید دیا کہ نہیں جائے ہیں۔ ان کا کو کر بید کر نہیں کو دونا تھی کو دونا تھی کو دونا تھی کو دونا تھی دونا تھی کو دونا تھی کی دونا تھی کی دونا تھی کو دونا تھی کونا تھی کو دونا تھی کو دون

آیت 14 🌓 فرمایا کہ اے مسلمانواسب پہودی مل نریجی اعلانیہ تم سے نہ لزیں گے بلکہ قلعہ بند شہر وں بیں یادیواروں کے پیچے جب کر

جلدوو





عَدْسَعِمَ اللهُ ١٩-١٧ ﴾ ﴿ ٢١٦ ﴾ ﴿ ٢١٦ ﴾ ﴿ ٢١٩ اللهُ ٢١٩ ﴾

فَكُمَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِي عُ عِنْكَ إِنِّي آخَافُ اللهَ مَ بَّ الْعُلَمِينَ ﴿ فَكُانَ پھر جب اس نے کفر کرلیا تو کہا: بیٹک میں تجھ سے بیزار ہوں، بیٹک میں اس اللہ سے ڈر تا ہوں جو سارے جہانوں کارب ہے 0 زاں عُ عَاقِبَتُهُمَّا ٱنَّهُمَا فِي النَّاسِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذُلِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِينَ فَي لَا يُهَاالَٰهُ فِي دونوں کا انجام سے ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یبی سزا ہے 0 اے ایان امَنُوااتَّقُوااللهُ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَلَّهُ مَثُ لِغَيِّ وَاتَّقُوااللهُ ۖ إِنَّاللهُ خَبِيْرٌ والو! الله ب ورو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور الله سے ورو بیشک الله تمہارے المال ت بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نُسْمُهُمُ ٱ نُفْسَهُمْ ۖ أُولِيكَهُمْ خوب خبر دار ہے 🔾 اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں مجلا دیں وق ہونے والی رسوائی سے بندے کوخو فز دہ کرکے دوسرے گناہ پر مجبور کر تاہے اور آخر کاربندے کو گفر کرنے پر مجبور کر دیتاہے اور ب بندہ کفر کرلیتا ہے توشیطان اسے تنہا چھوڑ کر چلاجا تا ہے اور سے بندہ کفر کی حالت میں مرکر جہنم کے وروناک عذاب میں متلاہوجا ہے۔ آیت 17 ﴾ فرمایا که شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اُخروی انجام بیہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس تک مثلا

آیت 18 🎉 اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے ایمان والواتم جو کام کرتے ہواور جو چھوڑتے ہو ہر ایک بیس الله تعالی ہے ڈروادر ال کے تھم کی مخالفت نہ کر واور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لئے کیا اعمال کیے اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ ال تعالیٰ سے ڈرو، بیشک الله تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبر دار ہے؛ لہٰز اجب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ الله تعالیٰ ہمارے اس گناہ کودیکم ال ہے، وہ قیامت کے دن اس کی سزادے گا۔ ورس: اپنے اعمال کے بارے میں اصلاح کے لئے سوچنا بہت افضل عمل ہے اور بی مراقبہ ہے۔ ہر مسلمان اپنے اُخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ کر تارہے۔

آیت 19 🕻 فرمایا کہ اے ایمان والو! ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقق کو مجلاویااور جسی اس کھ قدر کرنے کا حق تھاولیمی قدر نہ کی اور اس کے احکامات و ممنوعات کی ان کے حق کے مطابق رعایت نہ کی، تواللہ تعالی نے المیں لیڈا جانوں کو بھول جانے والا بنادیا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جوانہیں نفع دے اور وہ کام نہیں کرتے جوانہیں نجات دے اور پہ بھول جانے والے ہی کامل فاسق ہیں۔اہم ہاتھی:(1) معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو الله تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے جیسے یہووی اور میسافی ان جیساجوۃ م ممنوع ہے۔(2)اسلام کے سواکسی اور دین میں رہ کر اللہ تغالی کو یاد کرنا قابلِ قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق الله \* مال سے میں تاریخ تعالی کو یاد کرتے ہے ، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے الله تعالیٰ کو بھلاد یا یعنی چیوڑ دیا۔

الْعَيْزِلُ السَّارِعِ ﴿ 7 ﴾

216 × (716)

گے اور ظالموں کی بہی سزاہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔

جلدوو

الْسَقُونَ وَ لا يَسْتَوِي آصُحْبُ النَّاسِ وَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ ﴿ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ وَ بزمان بین ورزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے بی کامیاب ہیں 0 وَٱنْزَلْنَاهُذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَ ٱ يُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَتِلْكَ ار ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اے جھا ہوا، اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے اور ہم سے الْ مُثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ \* الله اوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہی الله ہے جس کے سوا کوئی معبود خبیں، عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِّ فَهُ وَالرَّحْلَنُ الرَّحِيمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ہر غیب اور ظاہر کا جائنے والا ہے، وہی نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے O وہی الله ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آبت 20 ﴾ فرمایا کہ جہنم والے جن کے لئے وائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کیلئے بمیشہ کاعیش اور راحت ہے ، یہ دونول برابر نہیں بگہ بنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی الله اتعالیٰ کی رضامیں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے بَلِهُ كَفَارِ وَوَلُولِ حِلَّهِ نَقْصَانَ بِينَ رَجِ-ا من 21 ﴾ فرمایا که قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر جم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اُس کو انسان کی سی تمیز عطا کرتے تو انتانی مضوط ہونے کے باوجو دتم اسے ضرور جھکا ہوا اور الله تعالی کے خوف سے پاش پاش دیکھتے ،ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیس لوگوں گے بیان فرماتے ہیں تا کہ وہ سوچیں کہ جب ہم اشر ف المخلو قات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشر ف واعلیٰ ہوں۔ اہم بات: پیل آیت میں قر آن ہے مر اد الله تعالیٰ کا کلام ہے اور اتار نے ہے اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتار نامر اد ہے ، اس آیت بے اشارۃ معلوم ہوا ک<mark>ے حضورِ انو</mark>ر سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا قلب شریف پہاڑے زیادہ قوی اور مضبوط ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا

فول اور امر او البی ہے واقفیت کامل طریقے ہے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔

ایت 22 🕻 فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی شان سے سے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ نیز موجود ومعدوم سب کو جانتا

الروى برامبر بان رحمت والاب-

یت 23 ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے دس او صاف بیان فرمائے ہیں: (1) الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔(2) ملک و حکومت ا على الك ہے كہ تمام موجو دات اس كے ملك اور حكومت كے تحت ہيں۔(3) ہر عيب سے اور تمام برائيوں سے نبايت پاك ہے۔ (4) ابن محلوق کو آفتوں اور نقصانات ہے سلامتی دینے والا ہے۔ (5) اپنے فرمانبر دار بندوں کو اپنے عذاب سے المن بخشے والا ہے۔ (6) رہے پر تکہبان اوراس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ (7) ایسی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی اورا یے غلبے والا ہے کہ اس الله جي خالب نبيس آسكا\_(8) اپني ذات اور تهام صفات مين عظمت والا ب- (9) اپني بزائي كا اظهار كرنااى كے شايال اور لا كن جلدووم 717



المُنزِلُ السَّاعِ (7)

جلدووم

شرعی تھم بیان کیا گیا۔ آخر میں مسلمانوں کو یبود یوں کے ساتھ دوستی کرنے ہے منع کیا گیاہے۔

القريعيم القرآن ا

آیت 1 🚱 شان نزول: بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی "سارہ" متنا جی سے تنگ ہو کر مدینہ منورہ میں سر کار دوعالم سلی الله علیہ والیہ وسلم کی ہرگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی اولا دینے اس کی بہت امداد کی۔ حضرت حاطب بن الی بلتعہ رضی الله عند اُس سے ملے تو آنیوں نے اسے دس دینار دیتے، ایک چا<mark>در دی اور ایک خط اہل</mark> مکہ کے پاس جیجا جس کا مضمون میہ تھا: حضور انور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تم پر حله کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرلو۔ سارہ میہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ الله تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی الله علیه واله وسلم کو اں کی خبر دی تو حضور اکرم سلی الله علیه واله وسلم نے اپنے چند اَصحاب کو جن میں حضرت علی المر تضیٰ کرم الله وجه الكريم بھی تھے ، رواند كيا الد فرمایا: روضیہ خاخ کے مقام پر متمہیں ایک مسافر عورت ملے گی<mark>،اس کے پاس حاطب بن ال</mark>ی بلتعہ کا خطے، وہ خط اس سے لے لواور اے بچوز دو، اگر خط دینے ہے انکار کرے تو اس کی گر دن مار دو۔ یہ حضر ات روانہ ہوئے اور عوریت کو ٹھیک ای مقام پر پایا جہاں حضور اقدی سلی الله علیہ والیہ وسلم نے فرمایا تھاء اس سے خطوما نگا تو اولا اس نے انکار کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم الله وجہہ الکریم نے تلوار تھینچ کر ارت ہے فرمایا: تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گر دن اڑا دول گا۔ تو اس نے اپنے بجوڑے میں ہے خط نکال کر دے دیا۔ جب سے تقریات خط لے کرواپس مہنچے تو حضور اکر <mark>م سلیان</mark>لہ علیہ والہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عینہ کو بلا کر فرمایا: اے حاطب! خط <u>لکھنے</u> کی وجبہ لا تھی؟ عرض کی: یار سول الله ! سلی الله علیه واله وسلم ، میں جب سے اسلام لا یا ہوں تب سے مجھی میں نے کفر نہیں کیا اور نه ہی مجھی آپ کے ہاتھ خیانت کی، دراصل مکہ (لیکن میر اوہاں کوئی رشتہ دار نہیں) مجھے اپنے گھر والوں کے بارے اندیشہ تھا اس لئے میں نے یہ چاہا کہ من الله مله پر کچھ احسان رکھ دوں تا کہ وہ میرے گھر والوں کونہ ستائیں اور بیر بات جانتا ہوں کہ الله تعالیٰ اہلِ مکه پر عذ اب نازل فرمانے اللہ عنر انطانہیں بچانہ سکے گا۔ تاجد ار رسالت سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اُن کا بیہ عذر قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے ارش کی: پارسول الله اصلی الله علیه واله وسلم، مجھے اجازت دیجئے تا کہ اس منافق کی گردن ماردوں۔ حضور پر تور سلی الله علیه واله وسلم نے ار شاد فرمایا: اے عمر الله تعالی خبر دارہے جب ہی اُس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کر ومیں نے تھہیں بخش دیا ہے۔ تب سے آبات بازل ہو تھیں۔ اس آیت کا خلاصہ بیرے کہ اے ایمان والو اکا فروں کو اپناد وست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دھمن ہیں، تم انہیں لا کُ کی وجہ سے رسول کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو حالا نکہ وہ تمہارے یاس آئے ہوئے حق لیعنی اسلام اور

الْمَدِّنُ السَّاعِ (7)

المنعنا الله ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ -

سَوَ آءَ السَّبِيْلِ ۞ إِنْ تَيْثَقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْ الَّكُمْ أَعْدَ آءً وَّ يَبْسُطُوٓ الِلَيْكُمُ أَيْدِينُهُ وہ سید ھی راہ سے بہک گیاO اگر وہ تنہیں پالیں تو تہہارے د همن ہول کے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور این زائی ٱلْسِنَتَهُمُ بِالسُّوِّءِ وَوَدُّوالَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَنْ تَنْفَعَكُمْ ٱلْهِ حَامُكُمُ وَلَا ٱوْلاَدُكُمُ ۗ برائی کے ساتھ وراز کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہوجاؤ<sup>©</sup> تمہارے رہتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن إِنَّ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِنَ إِبُرْهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوُ الِقَوْ مِهِمْ إِنَّا بُرَ لَمْ وَأُمِنَّا ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہول نے اپنی قوم سے کہا: بیشک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہی جنہیں تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَا ءُ أَبِلًا

تم الله کے سوا پوجتے ہو،ہم نے تمہاراانکار کیا اور ہمارے اور تمہارے در میان بمیشہ کے لیے و شمنی اور عدادت ظاہر ہوگا قر آن کا انکار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اور حمہیں اس بنا پر مکہ مکر مدے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب وہ ان پر ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کیلئے اپنے وطن سے نکلے تھے توان کافروں سے دو تی نہ کردہ کم انہیں خفیہ محبت کاپیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہیں ہیہ بات معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کوخوب جانتا ہوں جے تم نے چھپایااور جے تم نے ظاہر کیااور تم میں ہے جو ان ہے دو تی کرے گا توبیشک وہ سید ھی راہ ہے بہک گیا۔ اہم ہا تیں:(1) کفارِ مکہ مسلمانوں کے دسمن تھے لیکن الله اتعالیٰ نے انہیں اپناد حمن بھی فرمایا کیونکہ نیک بندوں گاد شمن الله تعالیٰ کا بھی د شمن ہے۔ (2) گفا**ر کومسلمانوں کے را**ایت خبر دار کرناغد اری اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔(3) حضرت حاطب رضی اللهٔ عنہ سے گناہ سر زد ہوا ا**ور الله تعالیٰ نے اللی**م مومئا فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ کبیر ہ گناہ کرنے ہے انسان کا فر نہیں ہو تا۔ (4) ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرنا<sup>ک ہے۔</sup> آیت 2 ﴾ فرمایا کہ کفار کی عداوت کا بیر حال ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنے ہی اس قشم کے سلوک کرو، لیکن انہیں جب بھی موقعہ کے گاہ وہ تم ہے اپنی د طمنی تکالنے میں کمی نہ کریں گے ،اور ان کی تمنایہ ہے کہ کسی طرح تم کا فر ہو جاؤ توایسے لو گوں کو دوست بنانااوراُن سے بھلائی کی اُمیدر کھنا ہر گزنہ چاہیے۔

آیت 3 ﷺ ارشاد فرمایا: اے ایمان والواجن رشتے وارول اور اولاد کی وجہ سے تم کفار سے دو تی اور مُوالات کرتے ہویہ قیامت کے دلا عن تحمید گفتہ ہے ۔ ا ہر گزشمہیں تفع نہ دیں گے ، الله تغالی قیامت کے ون تمہارے اور ان کے در میان جدائی کروے گا کہ فرمانبر دار جنت میں ہوں گے اس کرونہ ہوئی مصند میں سال میں ا

ادر کا فرنا فرمان جنم میں اور الله تعالی تمہارے کام ویکھ رہاہے۔

آیت 4 🐌 اس آیت میں حضرت حاطب رضی الله عنه اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے۔ چنانچے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ چنگ سفرے معجمہ ماللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے۔ چنانچے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ چنگ ابر اہیم ملے الناام اوران پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین میروی تھی، جب انہوں نے اپنی مشرک قومے کہاویک 720

الْعَيْزِلُ السَّاحِ (7)





فاسم الله ١٨ مِنْ دِيَاسٍ كُمُو ظُهَرُ وَاعَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيْكَهُمُ الظّلِمُونَ ٠ ارے محرول سے نکالا اور تنہارے نکالنے پر (تہارے مخالفین کی) مدد کی اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہیں 🔾 نَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الذَاجَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ لَا اللهُ أَعْلَمُ ے ایمان والواجب تمہمارے پاس مسلمان عور تیس (گفرستان ہے) اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر و، الله ان کے ایمان کا حال بِإِيْمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِيْتُمُوْ هُنَّ مُؤْ مِنْتٍ فَلَا ثَرْجِعُوْ هُنَّ إِلَى الْكُفَّامِ ۗ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ ۔ بیر جانتا ہے، پھر اگروہ تہمیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کا فروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ بیہ ان( کافروں) کیلئے حلال ہیں وَلاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ ﴿ وَالُّوهُمْ مَّا اَنْفَقُوا الْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكِحُو هُنَّ اور دو (کافر) ان کیلئے حلا<mark>ل ہیں اور ان</mark> کے کا<mark>فر شوہروں کو دہ (حق</mark> مہر) دید وجو انہوں نے خرچ کیا ہو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو إِذَ ٓ التَيْتُنُو هُنَّ أَجُوْمَ هُنَّ ۗ وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَا فِرِوَسُئَكُوْا مَاۤ اَ نُفَقَتُمُ وَلَيَسْئُوُا ب ان کے میر انہیں دو اور کا فرہ عور تول کے نکاح پر نہ جے رہو اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو اور کا فر مانگ کیں کر ہا جنہوں نے تم ہے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ متہمیں تمہارے گھر دل ہے نکالا، بیشک الله تعالی انصاف کرنے والوں ہے محبت فہاتاہے اور وہ حمہیں صرف ان کا فرول کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اورانہول نے حمہیں تمپارے گھر وں ہے نکالا اور متمہیں نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مد د کی اور جو ان ہے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت 10 ﴾ اس آیت میں جرت کر کے آنے والی مسلمان عور توں کے بارے میں 7 آدکام دیئے گئے ہیں: (1)اسے ایمان والو! جب گفرمتان ہے مسلمان عور تیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آعیں تو ان کی جانچ کر لیا کر و کہ ان کی ججرت خالص دین کیلئے ہے ، ایسا تو نہیں کہ اُنہوں نے شوہرو<mark>ں کی عداوت میں گھر جھوڑا ہو۔ ان کی جانچ</mark> کا طریقتہ یہ ہے کہ ان سے قسم کی ج<mark>ائے کہ وہ نہ شوہروں کی</mark> مدادت میں لکی ہیں اور نہ اور کسی وُ تُنیوی وجہ ہے بلکہ اُنہوں نے صرف اپنے دین وایمان کیلئے ججرت کی ہے۔(2) اگر جانج کے بعدوہ تھیں ایمان والیاں معلوم ہوں توانبیں ان کے کا فرشوہر وں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ کیونکہ نہ یہ مسلمان عور تیں ان کافروں کیلئے حلال ال اور نہ وہ کا فر مر د ان مسلمان عور توں کیلئے حلال ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کا فر کی کا فرہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تووہ اں کا فرکے نکاح سے نکل جائے گی۔(3)ان کے کا فرشوہروں کووہ حق مہر دیدوجو انہوں نے ان عور توں کو دیئے تھے۔(4)تم پر پیکھ گناہ نہیں کہ ان بجرت کرنے والی عور توں کو مہر دے کر ان ہے نکاح کر لو اگر چید دا<mark>ز الحرب میں ان کے شوہر ہوں کیونکہ اسلام لانے</mark> ے دوان شوہر ول پر حرام ہو گئیں۔ (5) کا فرہ عور توں کے نکاح پر نہ جے رہو، یعنی جو عور تیں دارالحرب میں رہ گئیں یا مُر تَدُّہ ہو کردارالحرب میں چلی گئیں ان سے زوجیت کاعلاقہ نہ رکھو۔(6)ان عور توں کو تم نے جو مبر دیۓ تھے وہ ان کا فروں سے وصول کر لو جنوں نے اُن سے نکاح کیا۔ (7) کا فروں کی جو عور تیں ججرت کر کے دارالاسلام میں جلی آئیں ،ان پر کا فروں نے جو خرچ کیا دو اُن المتزل الساح و 7

قَدْسَعِمُ اللَّهُ ١٨٢ مَا اَنْفَقُوْا لَا لِكُمْ حُكُمُ اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَّكُمُ مُن جوا نہوں نے خرج کیا، یہ اللّٰہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرما تاہے اور اللّٰہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے 🔿 اور اگر تم مسلمانوں کے انھے۔ مِّنَ ٱزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّاسِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُواالَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمْ مِّفْلَ تمہاری پچھ عور تیں کا فروں کی طرف نکل جائیں پھرتم ( کا فروں کو) سزا دو تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں (مال نیمت ہے)اتنادیوہ مَا ٱنْفَقُوا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٓ ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لِيَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَك جتنا انہوں نے خرج کیا تھا اور الله ہے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو 🔾 اے نبی! جب مسلمان عورتیں تمہارے حض الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى آنُ لَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقُنَ وَلا يَزْنِينَ اس بات پر بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر ائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی وَ لَا يَقْتُلُنَ اَ وُ لَا دَهُنَّ وَ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَا إِنَّ يَقْتَرِ يُنَاذَ بَيْنَ اَ يُبِ يُهِنَّ وَ اَنْ جُلِهِنْ اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھزی مسلمانوں سے مانگ لیس جنہوں نے ان عور توں سے نکاح کیا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں جو آخکام دیتے یہ الله تعالیٰ 8 تھم ہے، وہ تنہارے در میان فیصلہ فرما تاہے اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ آیت 11 🐉 شان نزول: اس سے پہلے والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو جرت کرنے والی عور توں کے مہران کے کافر شوہروں کوادا کر دیۓ جبکہ کا فروں نے مرتدہ عور توں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا،اس پریہ آیت نازل ہو کی اور فرایا گیا کہ اے ایمان والو!اگر تمہارے پاس سے پچھ عور تیں مرتدہ ہو کر کا فروں کی طرف نکل جائیں، پھرتم کا فروں کو جہادے ذریعے مزا دواور ان سے غنیمت پاؤ تو جن کی عور تنیں مرتدہ ہو کر دار الحرب میں چلی حمّی تنفیں انہیں مالِ غنیمت ہے اتنادید و جتناانہوں نےالنا عور توں کو مہر دینے میں خرج کیا تھا اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہو جس پرتم ایمان رکھتے ہو۔ اہم بات: ان آیتوں میں جویہ احکام دیئے گئے کہ مہاجرات کا امتحان لینا، کفار نے اپنی بیویوں پر جو خرج کیا ہو وہ ہجرت کے بعد اشہیں دینا، مسلمانوں نے اپنی بیویوں پر جو خرجاً کا ہو وہ ان کے مرتدہ ہو کر کا فروں ہے مل جانے کے بعد کا فروں ہے مانگنا، وغیر ہا، یہ نتمام اَحکام جہاد والی آیت ہے یاغنیت والی آیت ے پاآحادیث ہے منسوخ ہو گئے ہیں۔ آیت 12 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! جب مسلمان عور تیں آپ کی بار گاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہ کریں گی، بد کاری نہ کریں گی، اپنی اولا دکو قتل نہ کریں گی، کسی سے بچے کواپ شوہر کی طرف منسوب نہ کریں گی، الله تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فرمانبر واری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گا، او ن ہے بیعت لیں اور الله تعالیٰ ہے ان کی مغفرت چاہیں بیشک الله تعالیٰ بخشنے والا، مبریان ہے۔ اہم یا تیں :(1) مور توں ہے کی جانے والا اَلْمَتَزَلُ السَّاحِ {7}

وَلا يَعْمِيْنَكَ فِي مَعْمُ وَ فِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ عَفُو مُ مَّ حِيْمُ وَ فَ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ الله ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُو مُ مَّ حِيْدَ وَالله بِرَامِهِ إِن بِ٥ وَمِنَ لِهُ مَعْمُ وَ الله بِرَامِهِ إِن بِ٥ وَمِنَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَلْ يَاللهُ عَلَيْهِمُ قَلْ يَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَي

يَسٍ اللُّهُ الرُّهِ الْقُبُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّ اللَّلْمِي الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِي الللَّلْمِي الللَّهِ ا

کافر قبر والول (کے دنیامی لوئے) سے ناامید ہو چکے ہیں (یا، قبر والول میں سے کفار (نواب آخرت سے) ناامید ہو چکے ہیں۔) O

بیت میں رسول الله صلی الله علیہ والبہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عور توں کو اپنا دست مبارک جھوٹے نہ دیا۔ بیعت کی کیفیت میں سے بھی بیان کیا گیاہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سن<mark>د المرسلین سلی الله علیہ وال</mark>ہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا کھر اسی میں عور توں نے ا ہے اتھ ڈالے اور بیہ بھی کہا گیاہے بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صور نیس عمل میں آئی ہوں۔ (2) پیر کسی کومرید کرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گناہوں ہے بھی توبہ کرائے جن میں مرید گر فتارہے ، مثلاً بے نمازی کو زَكِ لَمَازَے خَاصْ طُورِ پر توبِ كراۓ۔ (3) پیر كوچاہئے كہ بیت لینے كے بعد اپنے مرید کے لئے دعائے مغفرت كرے كہ اے اللہ! اللہ اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔(4) مسلمانوں کامشائے کے ہاتھ پر بیعت ہوناسنت ہے کیونکہ مید مومن<mark>ہ عور تی</mark>ں حضور اقد س القعلية والدوسلم سے اس كى بيعت كرتى تنجيس كه جم آئندہ گناہوں سے بجيس گی اور سير ہی مشائخ كی بيعت كا ننشا ہے۔ آیت 13 ﴾ اس آیت کی دو تغییریں ہیں: (1)اے ایمان والوامشر کول سے دوستی ند کرو، بیشک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے ال كا ثواب ، ايس ناميد ہو چكے ہيں جيے وہ قبر والوں كے دنيا ميں واپس آنے سے ناميد ہو چكے ہيں۔ (2) اسے ايمان والوا میداول سے دوستی نہ کرو، بیشک وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو برحق نبی جانے کے باوجو د اتکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب ے ایے بی ناامید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سورہ صف کا تعارف ﴾ یہ سورت مکیہ ہے جبکہ حضرت عبد الله بن عباس ضی الله عنمااور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس مى 2ركوئ اور 14 آيتيں ہيں۔ صف كامعنى ہے سيد بھى قطار اور اس سورت كى آيت نمبر 4 ميں مذكور كلمد " طَفًا" كى مناسبت سے اس كا نام "سورة صف" ركها گياہے - خلاصة مضامين: اس سورت ميں الله تعالی كی تشہیج اور تقدیس بیان كی گئی اور مسلمانوں كويية تعلم دیا گیا كه ادبات نہیں جو خود کرتے نہیں۔ بیہ بتایا گیا کہ جو لوگ الله تعالیٰ کی <mark>راہ می</mark>ں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویاوہ سیسہ پلائی دیوار الی۔مسلمانوں کو غلبۂ اسلام کی بشارت وی گئی اور ان کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کارات بیان کیا گیا۔ آخر میں مسلمانوں کو الله تعالی کے دین کا مدو گار بننے کا تھکم دیا گیااوران کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ آنتلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ 725 جلددو

المتزل السّاع (7)



قَدْسَمِعَ اللَّهُ ٢٨ وَاذْقَالَ مُولِمِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِحَرْثُو نُونَيْ وَقَدُ تَعْمُونَ أَنِي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ اور او جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالا نکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف الله کارسول ہوں نَلِنَّا زَاغُوْ اللَّهُ قُلُو بَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ہر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے ول ٹیڑھے کردیئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا O اور یاد کرو جب عِيْسَى ا بْنُ مَرْيَمَ لِيَنِيْ اِسْرَ آءِيْلَ إِنِّي مَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَى م الله کارسول موریم نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف الله کارسول موں ، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا مِنَ التَّوْلُ لَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّا تِيُ مِنُ بَعْدِى اسْهُ فَا حْمَدُ لَا فَلَسَّا جَاءَهُ ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہول جو میرے بعد تشریف لائیں کے ان کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے یاس بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْ الْهُ لَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ روش نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا: یہ کھلا جادو ہے 🔾 اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو الله پر مجموع باند ھے آیت 5 🌓 ارشاد فرمایا: اے حبیب! اینی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت مو کی علیہ النام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم! آیات کا انکار کرکے اور میرے اوپر حجوثی حبہتیں لگا کر مجھے کیوں ساتے ہو حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف الله تعالیٰ کارسول ہوں اور رسول کی تعظیم واجب ہے اور انہیں ایذا دینا سخت حرام ہے۔ پھر جب وہ حضرت مو کی علیہ النام کوایذادے کرراہ حق ہے مُنْحَرِف اور ٹیڑھے ہوئے تواللہ تعالیٰ نے انہیں اِتباعِ حق کی توفیق ہے محروم کرکے ان کے دل ٹیڑھے کردیئے اور الله تعالی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ اہم ب<mark>ات</mark>:اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں ملیم القام کوایذاد بناشدید ترین جرم ہے اور اس کے وہال ہے دل ٹیڑھے ہوجاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہوجا تا ہے۔ آیت 6 🌯 ارشاد فرمایا که یاد کروجب حضرت عیسی بن مریم علیه النام نے فرمایا: اے بنی اسر ائیل! میں تمہاری طرف الله تعالی کا بھیجا ہوار سول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق اور الله تعالی کی دیگر کتابوں کا اقرار کرتا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتاہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمہ ہے۔ پھر جب وہ "احمد" صلی الله علیہ والبہ وسلم کفار کے پیاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے قوانہوں نے کہا: یہ محلا جادوہ۔ اہم ہاتیں: (1) حضرت عیسیٰ ملید انتلام صرف بنی اسر ائیل کے نبی ہیں جیسا کہ سابقد انبیالیتی لین قوموں کے لئے ہی ہی بن کر آتے تھے جبکہ مارے آتا، محمد مصطفی صلی الله علیہ والہ وسلم تمام جبان کے رمول بیں اور ساری کا مُنات کے لے رحت ہیں۔ (2) حضورِ اقد س ملی الله علیه واله وسلم آخری نبی ہیں کیونک حضرت عیسیٰ علیہ انظام نے صرف آپ کی بشارت وی ہے۔ آیت7 ﴾ اس آیت کا معنی بیر ہے کہ اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اس کارب عزوجل اپنے حبیب سلی اللہ علیہ والد وسلم کی زیاب اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے الله تعالیٰ کی الْمَتْزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

الفك ١١٠ ٨ -١١ ك وَهُوَيُنُ عَى إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ يُرِينُهُ وْنَالِيُطْفِعُوا حالانکہ اے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور الله ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دینا0 وہ چاہتے ہیں کر نُوْسَ اللهِ بِا فُوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْسِ لا وَلَوْ كَرِةَ الْكُفِي وَنَ ٥ هُوَالَّهٰ فَ الله كا تور اپ مونبوں سے بجاديں اور الله اپ نور كو مكمل كرنے والا ہے اگرچه كافروں كو ناپند ہو 🔾 وہى ہے جس لے اَئُ سَلَىٰ مَسُولَة بِالْهُلِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُو اینے رسول کو ہدایت اور سے وین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کردے اگرچ مٹرکوں آ عُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلَ ادُلُّكُمْ عَلَى تِجَامَ وَتُنْجِيكُمْ مِّنُ عَنَابِ ٱلِيْمِ ناپند ہو 🗀 ایمان والوا کیا میں ایک تجارت پر تمہاری راہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے علالے تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَ مَاسُوْلِهِ وَ تُجَاهِدُ وْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإَ مُوَالِكُمْ وَ ٱنْفُسِكُمْ ۖ ذَلِكُمْ تم الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور الله کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کروہ پہ آیات کو جادو بتاکر اس پر جھوٹ باندھے اورالله تعالی ایسے ظالم لو گوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ الله تعالی اپنے آزلی ملم جاناے کے کافری رہیں گے۔ آیت. 8 🥞 فرمایا کدان کاارادہ بیہ ہے کہ قر آن پاک کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دیں لیکن الله تعالی دین اسلام کو ہر صورت می خاب فرمائے گااگر چید کافروں کو بید بات ناپند ہو۔ اہم بات: حضور اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دین اور آپ کا نام چیکتارہے گاخواود شمن کی ہی و شمنی کرلیں۔ آج بھی اس کا نظارہ ہورہاہے کہ کفار نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی ذات مبار کہ کے خلاف جتنا پروپیگیڈ اکرتے با توہین کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور عظمت و شان کے ذکر میں اتنا ہی اضافہ ہوجاتا ہے۔ آیت 9 🖠 فرمایا که وی الله ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفی سلی اللہ ملیہ دالہ وسلم کو ہدایت کے ذرائع قر آن اور معجزات اور عجوات اور عجوات کے ساتھ بھیجا تا کہ اے سب دینوں پر غالب کر دے اگر چہ مشر کول کو یہ غلبہ ناپہند ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے دین اسلام غالب ہوااور اس کے علاوہ تمام آدیان اسلام ہے مغلوب ہو گئے۔اہم ہاتیں: (1)الله لغالی نے اپنی پہچان اپنے حبیب سل الله ملیہ الدرسم کے ذریعے کروائی کہ خداوہ ہے جس نے اپنار سول ہدایت و دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ (2) دین اسلام اپنے دلائل کی حقالیت میں بیشہ ے غالب ہے اور قوت وشوکت میں بھی چو دوسوسال کی اکثر صدیوں میں غالب رہااور آج بھی و نیاکا حقیقت میں ہے غاب اور بڑا دین ہے کہ تعداد میں عیسائیوں کو زیادہ کہاجا تا ہے حالا تکہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد خداکے منکر اور دہر ہے ہو چکے اللہ آیت 10-10 ﴾ ان 3 آیات کا خلاصہ سے کہ اے ایمان والوا کیا میں تنہیں وہ تجارت بتادوں جو تنہیں در دناگ عذاب بحالے سنو، وہ تجارت سیے ہے کہ تم الله تعالی اور اس کے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو اور الله تعالیٰ کی راہ میں اپنے

الْمَازِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

عَلَ مُسْتِمُ اللَّهُ ١٨ عَلَى ١٤-١٢ عَلَى ﴿ الْحِنْكِ ١٦: ١٢-١٤ ) غَيُّرُ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ يَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَعُتِهَا الرائے کیے بہتر ہے اگر تم جانوں وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور جمہیں ان باغوں بیں واخل فرمائے گا جن کے نیجے الأنْهُرُ وَمَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْ نِ لَا لَهُوْزُالْعَظِيْمُ ﴿ وَأَخْرَى نیریں رواں ہیں اور پاکیز<mark>ہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغو</mark>ں میں ہیں، یمی بہت بڑی کامیابی ہے 🔾 اور ایک دوسری (نعب تنہیں نُجِبُّوْنَهَا لَنَصُّ مِّنَ اللهِ وَفَتُحُ قَرِيبٌ لَو بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوْا ے گا) جے تم پسند کرتے ہو(وہ)اللّٰہ کی مد د اور جلد آنے والی فنخ (ہے)اور اے حبیب!مسلمانوں کو خوشخبری سنادو O اے ایمان والو! كُونُوَّا ٱنْصَامَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَا مِينَّىَ مَنْ أَنْصَامِ مَيْ إِلَى اللهِ الله کے (وین کے) مدو گار بن جاؤ جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا: کون ہیں جو الله کی طرف ہو کر میرے مدو گار ہیں؟ مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان ، مال اور ہر ایک چیزے بہتر ہے اوراگر ایساکروگے تو الله تعالیٰ تمہارے دینامیں کئے ہوئے گناہ بخش دے گااور قیامت کے دن تنہمیں ان باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے بیچے نہریں روال ہیں اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں واخل فرمائے گاجو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں اور میہ جز املنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ اہم ہاتیں: (1) ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی اس کے لئے یہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔(2) مجاہد کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں حتی کہ حقوق العباد بھی کہ رب تعالی اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کر دے گااور حق معاف کرادے گالیکن د نیامیں ذمہ کے حقوق پورے کرنے ہی ہوں گے جیسے قرضہ معانب نہیں ہوتا، وہ دیناہی پڑے گا۔ آیت 13 🖟 فرمایا کہ اے ایمان والوا اخر وی نعمتوں کے علاوہ الله تعالی د نیامیں ایک اور نعمت متہیں دے گا جے تم پیند کرتے ہو اور وہ نعت الله تعالیٰ کی مدد اور حلد آنے والی فتح ہے اور اے محبوب! <mark>سلی الله علیہ وال</mark>ہ دسلم، مسلمانوں کو د نیابیں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری شادیں۔ اہم بات ڈاس آیت میں فتح سے یافتح مکہ مر اد ہے <mark>بیافارس اور روم کے بشہ</mark>ر ول کی فتح مر اد ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت یں مصرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فار وق رضی الله عنها کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور رُوم کے شہر فتح ہوئے، معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فقوعات اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں جن کی یہاں بشارت وی جار ہی ہے۔ آیت 14 💨 اس آیت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اے ایمان والوا الله تعالیٰ کے دین کے مدد گار بن جاؤجیے حضرت جیسیٰ ملیہ النلام کے حواریوں <u>ئے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین</u> کی مد د کی تھی جب آپ علیہ النلام نے حواریوں سے فرمایا تھا: کون ہے جو الله تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدو کریں ؟ حواریوں نے عرض کی : ہم الله تعالیٰ کے دین کے مدد گار ہیں تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ ملیہ النلام پر ایمان الیااورایک گرودئے گفر کیا،ان دونوں میں جنگ ہوئی توہم نے ایمان والوں کو ان کے دستمنوں پر مدو دی توا بمان والے غالب ہو گئے۔ 729 المترل السّاع 17 1











مِنْ يَتُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ إِلَّا ذِكْمِ اللَّهِ وَذَرُّ وِالْبَيْعَ لَذَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت مچھوڑدو۔ اگر تم جانو تو میہ تمہارے لیے بہتر ہے <sub>0</sub> فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوكُ قَانُتَشِمُ وَافِي الْاَئْمِ ضِ وَابْتَغُو امِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُوااللَّهُ كَثِيرًا پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کا فضل حلاش کرو <mark>اور الله کو بہت ی</mark>اد کر لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا مَا وَاتِجَامَةً أَوْلَهُ وِّالنَّفَضُّوۤ اللَّهَاوَتَرَكُوْكَ قَالَمًا اس امید پر کہ تم کامیاب ہوجاؤں اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا تھیل دیکھا تواس کی طر<mark>ف چل دیۓ اور تنہیں گھڑا چیوز گ</mark>

قُلُمَاعِنُكَاللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ البِّجَامَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴿

ري

تم فرماؤ:جو الله کے پاس ہے وہ تھیل ہے اور تجارت ہے بہتر ہے اور الله بہترین روزی ویے والاہ 🔾

بہتری ہے مر ادلعنوی بہتری ہے بعنی دنیاوی کاروبارے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہترے ،اس <mark>ہیلازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واب</mark> نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ شرعی حکم جمعہ فرض مین ہے اور اس کی فرضیت ظہرے زیادہ مُوَکّد ہے ا<mark>ور اس کا منکر کا فرے۔</mark> آ یت 10 🚯 فرمایا کہ جب نماز بوری ہو جائے تو آب تمہارے لئے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ یاعلم حاصل کرنے مریض کی عیادت کرنے اوران جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کر و<mark>اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں الله تعالیٰ کویا</mark> کیا کرو تا کہ حمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اہم ہا <del>تیں</del> :(1) جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کرنامنع نہیں۔ ممانعت <del>صرف جمعہ کے لئے ہے</del>،المیز جمعہ کے دن نیکیوں گا تواب بڑھ جاتااور عصرے مغرب قبولیت دعا کا وقت ہے تو کام کاج کی بجائے عبادت میں مشغولی بہت بہترے۔ (2) جعد تو نماز اور ذکر البی کی بہت اعلیٰ <del>صورت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہر حال میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔</del> آیت 11 🏶 شان نزول: ایک مرتب نی کریم علی الله علیه واله وسلم جمعه کے ون کھڑے (جو کر جمعه کا خطبه ارشاد فرمارے) تھے کہ اچانک میند طبیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آپہنچا تورسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل ویئے حتی کہ 12 آومیوں کے موامجہ میں کوئی بھی باتی نہ بچا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! جب انہوں نے کسی تجارت کے ہارے مگا جانا یا کھیل کے بارے میں سناتواس کی طرف چل دیئے اور آپ کو خطبے کی حالت میں منبر پر کھڑ اچھوڑ گئے، آپ ان سے فرمادی، جو لملا کا اجر و نواب اور نبی کریم سلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے جو در حقیقت الله تعالیٰ کے پاک ۲۰ تھیل اور تخارت ہے بہتر ہے اور چونکہ الله تعالی بہترین روزی دینے والا ہے اس لئے تم اسی کی طرف چلو اور اسی ہے رزق طلب کرد-اہم ہاتیں:(1)جب بیہ واقعہ رونماہوااس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھااور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اس خیال ہے چلے گئے تھے کہ کہیں اُجناس ختم نہ ہو جائیں نیز اس آیت کے نزول ہے پہلے اس طرح کے فعل ہے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا تہ تھم کے بزول ہے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھاءای لئے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرناان کی شان کے لاگق میں اللہ ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ (2)اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھناچاہے۔ 734

الْمَتَزِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾







عَدْسَعِمُ اللَّهُ ١٠٠٨ ﴿ ٢٨٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠٠٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ ١٠٠٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور تمہاری اولاد تمہیں الله کے ذکر سے نافل نہ کردیں اور جو ایبا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے بین و اَنْ فَعُولُ مِنْ فَا اَنْ مَا لَا مُؤْتُ فَيَقُولُ مَنْ وَ اَنْ فَا لَا مُؤْتُ فَيَقُولُ مَنْ وَالْمَا فَا مَنْ فَا مَنْ فَا مَنْ فَا مَنْ وَالْمَا لَا مُؤْتُ فَيَقُولُ مَنْ وَالْمَا فَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَلَّا مِنْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ مِنْ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَالْ

اور ہم نے تنہیں جورزق دیااس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ (ہماری داہیں) خرچ کراو کہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے گئے،اس میرے رہا

آیت 8 کی طرف اوٹ کر گئے تیں: اگر ہم اس غزوہ ہے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف اوٹ کر گئے تو ضرور جوہڑئی عزت والا ہوں اس میں ہے نہایت ذات والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذات والا ،الله تعالیٰ ان کارو کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے کہ عزت تو الله اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے گر منافقوں کو معلوم نہیں، اگر وہ یہ بات جانے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبد الله بن آبی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مرگیا۔ اہم باتیں: (1) ہر مومن عزت والا ہے کی مسلم قوم کو ذلیل جانیا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ (2) مومن کی عزت ایمان اور نیک افال سے ہے ، روپیہ بیسہ سے نہیں۔ (3) جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ الله تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے۔

آیت 9 گور استاد فرمایا: که اے ایمان والو! منافقول کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولا و نتمہیں الله تعالی کے ذکرہے غافل نہ کردب اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، تواپے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ اُنہوں نے قالی دنیا کے چیچے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعتوں کی پرواہ نہ کی۔ ورس: اے کاش بیہ نصیحت ہمارے دلوں میں بیٹے جائے اور دنیا کا مال و دولت ، بیوی نیچ ہمیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر سکیس۔ ولیوں اور نیکوں کی بیہ بہت بڑی نشانی ہے کہ مال و اولا دے باوجو دال کا زبانیں اور دل الله کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔

آیت 10 کے فرمایا کہ اے ایمان والواہم نے تہمیں جورزق دیااس میں جو صد قات واجب ہیں اداکر واوریہ موت کی علامات ظاہر ہونے الا زبان بند ہو جانے سے پہلے کر لوکہ ایسانہ ہو کہ تم میں کسی کوموت آئے تو وہ دل میں کہنے لگے: اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑگا مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ درس: آیت کے الفاظ دل پر لرزہ طاری کر دیے والے ایک کم موت کے بعد آدی بڑی تمنا، حرت اور کاش کہتا پھرے گالیکن پچھے کر نہیں سکے گا، اس لئے جو نیکیاں کرنی ہیں ونیا میں کر لیں۔

اَلْمَتْزِلُ السَّامِعِ ﴿ 7 ﴾

738



## رُّلَا أَخُرُتَنِيَّ إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ 'فَاصَّلَّقَ وَاكْنُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ⊙وَلَنُيُّؤَخِّرَا للهُ نَفْسًا

نے مجھے تھوڑی کی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتااور صالحین میں ہے ہوجاتا⊙اور ہر گزاللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا

### إِذَاجَاءَ أَجُلُهَا وَاللَّهُ خَبِيُرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿

جب اس کامقررہ وقت آجائے اور اللہ تمہارے کامول سے خوب خبر دارہے 0



#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام ہے شر وع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

## يُسِبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْآئْ فِي ﴿ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْثُ ۗ وَهُوَ

جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں سب الله کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کیلئے سب تعریف ہے اور وہ

آیت 11 ﴾ ارشاد فرمایا: یادر کھو کہ جب الله تعالیٰ کا وعدہ آجائے گاتو وہ ہر گزیسی جان کو مہلت نہ دے گا اور الله تعالیٰ تمہارے تمام گاموں سے خبر دارہے ، وہ متہیں ان کی جزادے گا۔ اہم بات: یہاں آیت میں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جے

قضاء مُمْرُم کہتے ہیں،البتہ قضاء مُعَلَق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، آئی ہوئی موت مُل جاتی اور عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ مورة تفايّن كاتعارف كالم مفرين كي نزديك بير مورت مدنيه إور بعض مفرين كا قول بيد يك آيت نمبر 14" يَا يُتَهَا الّذِينَ اصَنُو الآنَ مِنْ أَذْ وَاجِكُنْ " عشروع مونے والی تین آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔اس میں 2رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ تغابل كالفظى معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا اور پیر قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے۔اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن" یَوْمُر التَّغَالِينْ "يعني نقصِان اور خسارے كاون ہے، اس مناسبت ہے اے "سورۇ تغابُن "كہتے ہیں۔ خلاصة مضابین: اس سورت میں الله تعالیٰ کی ود صفات بیان کی گئیں جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ رسولوں علیم اللام کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھلانے والى سابقيد امتول كا نجام بيان كرك كفار كو دُرايا كيا اور مرنے كے بعد دوباره زنده ہونے كا ازكار كرنے والول سے قتم كے ساتھ فرمايا كيا ك

ائیس ضرور دوبارہ زندہ کیاجائے گا۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن بارنے والوں کی بار ظاہر ہونے کادن ہے۔ یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں ہے وہ تمہارے و شمن ہیں جو الله تعالیٰ کی اطاعت ہے روکتے ہیں توان سے احتیاط رکھو۔ آخر میں تقویٰ

الرمييز گاري اختيار كرنے،الله تعالى كے دين كى سربلندى كے لئے اس كى راہ ميں مال خرج كرنے، بخل اور لا لئے ہے بيخ كا حكم ديا كيا ہے

اورالته تعالی کے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنامال خرج کرنے والے نیک لوگوں کو دیکتے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ آےت 1 🔰 اس آیت میں الله تعالیٰ کی چارشانیں بیان ہوئی ہیں(1) جو پھے آسانوں اور زمین میں موجود ہے سب الله تعالیٰ کی پاکی بیان

رتے ہیں۔(2)ای کی بادشاہت ہوہ اس میں جینے چاہے تفزن فرما تا ہے واس میں اُس کانہ کوئی شریک ہے نہ حصہ دار۔(3) تمام 739

المرتبايم القرآان



العادة الله ١٠ ٢ م مع الله ١٠ ٢ م مع العادة ٢٠ ١ م مع العادة ٢٠ م مع العادة ٢٠ م مع العادة ٢٠ م مع العادة الع اَمْدِهِمُ وَلَهُمْ عَنَا ابْ اَلِيُمْ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتُ ثَانِيْهِمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّلْتِ فَقَالُوَّا اَبَثَرٌ يَّهُدُونَنَا مُ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيْكُ ۞ کیا آدی جاری رہنما گی کریں گے تو انہوں نے کفر کیااور منہ پھیر لیااور اللہ نے بے پر وائی فرمائی اور اللہ بے پر وا، ہر حمد کے لا کق ہے O زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا آنُ لَّنَ لَّيْبَعَثُوا ۖ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لِكُ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ گافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہر گز دوبارہ زندہ نہیں کیاجائے گا،تم فرماؤ: کیوں نہیں،میرے رب کی متنم،تم ضر ور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے پھر لتُنَبُّونَ بِمَاعَمِلْتُمْ ﴿ وَذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ فَا مِنْوُا بِاللهِ وَمَ سُولِهِ وَالنَّوْيِ غرور تمہارے اعمال حمہمیں بتادیئے جائیں گے اور بیہ الله پر بہت آسان ہے 🔾 توایمان لاؤ الله اور اس کے رسول اور اس نور پر آیت 6 ﴾ فرمایا که سابقه کافروں پر مید دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن ولیلیں لاتے اور معجزے د کھاتے (جن سے ان کی حقانیت ظاہر ہو جاتی) تو وہ کہتے: کیا آوی ہماری رہنمائی کریں گے ؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر کے گفر کیا اور ایمان لانے سے پھر گئے اور اللہ تعالی تو ازل ہے ہی ان کے ایمان اور ان کی طاعت وعبادت ہے بے پر واہے کیو نکہ وہ اپنی مخلوق سے ب نیاز اور اپنے تمام أفعال میں حد کے لائق ہے۔ اہم ہاتھی: (1)ہر رسول علیہ التلام کو معجزہ ضرور دیا گیا؛ کسی کو ایک اور کسی کو زیادہ معجزات عطا کئے گئے اور ہمارے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ والیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا ہوئے ہیں۔ (2) کا فروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ سیدان کی بے عقلی اور نافنجی کی انتہاہے۔ (3) برابری کا دعویٰ کرنے کے لئے نبی کو بشر کہنا کفر ہے اور بے ادبی کے انداز میں انبیاء کر ام علیم النلام کو بشر کہہ کر پکار ناحر ام ہے اور میہ طریقتہ کفار ہے۔ آیت 7 🤻 اس آیت کاخلاصہ بیہ ہے کہ کفار مکہ نے بید گمان کر لیاہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر گزند اٹھائے جائیں گے ،اے حبیب! آپ ان

کے گمان کارو کرتے ہوئے ان سے فرمادیں: کیوں نہیں، میرے رب کی قشم! تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤگے، پھر تمہارے اممال تہمیں بتادیئے جائیں گے تاکہ تم ہے حساب لیا جائے اور تنہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے اور (یاد رکھو کہ) ہے الله تعالی پر آسان ہے کیونکہ اس کی قدرت کامل ہے۔

آیت 8 🤻 فرمایا که اے کا فرو! جب تم نے سابقہ کا فرول کا حال اور انجام جان لیا تواللہ تعالیٰ، اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اورای نور پرایمان لائجو ہم نے اتارا ہے تا کہ تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو سابقہ کا فروں پر نازل ہواہے اوراللہ تعالی تمہارے کاموں ے خروار ہے۔ اہم بات: اس آیت میں نورے مراد قر آن شریف ہے کیونکہ اس کی بدولت گر ابی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور

بدایت و شلالت دونوں واضح ہوتی ہیں۔

المراقع القرآن

741

جلدووم



العابق ع ١٤ - ١٢ - ١٤ العابق ع ٢٠ ١٢ - ١٤ العابق ع

# وَاطِيعُواالله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَاله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله

تہاری بیویوں اور تمہاری اولا دمیں ہے کچھ تمہارے و همن ہیں تو ان ہے احتیاط رکھو اور اگر تم معاف گرواور درگزر کرواور بخش دو اللہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حکم کو مانو، پھر اگر تم اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فرمانوں ہے مند پھیر و توجان کو کہ ہمارے رسول پر صرف صرح بہنچاد ہے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنافرض اداکر دیا اور کامل طور پر دین کی حبای ضروری ہے، کیونکہ دونوں اور کامل طور پر دین کی حبار دیں۔ اللہ کی طرح اطاعت رسول سلی اللہ علیہ دالہ وسلم بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں

اطاعتوں کوایک ہی طریقہ سے بیان فرمایا گیا ہے۔

السند 13 کے اللہ وہ ہے جس کے سوااور کوئی معبود ہے ہی نہیں اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرناچاہئے۔ اہم ہا تھیں:

(1) تو گل یہ ہے کہ آساب اختیار کئے جائیں مگر بھروسہ صرف رب تعالیٰ پر کیا جائے، لہٰذا بیاری بین علاج کرنا، مصیبت بین ظاہری کام یاباطنی حکام جیسے اولیاء اللہ کی بارگاہ بین حاضر ہونا تو گل کے خلاف نہیں۔ (2) اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحد انیت کے ساتھ تو کل کے کام یاباطنی حکام جیسے اولیاء اللہ کی بارگاہ بین حاضر ہونا تو گل کے خلاف نہیں۔ (2) اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحد انیت کے ساتھ تو کل کے ذکر میں ایک علت ہے۔ جس قدر عقیدہ تو حید مضبوط اور خدا کی وصد انیت پر بھین ہوگا، اتناہی تو کل مضبوط ہوگا۔





مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَهُ مِنْ ار تکاب کریں اور یہ الله کی حدیں ہیں اور جو الله کی حدول سے آ کے بڑھا تو بینک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نین مانے لَعَلَّاللَّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذِلِكَ ا مُرًّا ۞ فَإِذَ ابَلَغُنَ اَجَلَهُ نَّ فَا مُسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُونِ شاید الله اس کے بعد کوئی نیامعاملہ پیدا فرمادے O توجب عور تیں اپنی مدت تک پینچنے کو مول تو انہیں بھلائی کے ماتھ روگ ا ٱوۡفَاسِ قُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ وَ اَشۡهِدُوۡاذَوَىٰ عَدۡلِ مِّنْكُمۡ وَاقِيْمُواالشَّهَادَةَ بِلَهِ ۖ ذَٰلِكُ یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کردو اور اپنوں میں سے دو عادل گواہ بنالو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو ہے۔ ے نہ نکالو۔ یعنی اے لو گو!عدت میں عور نول کوان کے گھر ول سے نہ نکالواور نہ اس د<mark>وران وہ خو و اپنے گھر ول سے نکلیں،البتراأر</mark>» کسی صرت کے جیائی کاار تکاب کریں اوران سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہے جیسے زناا<mark>ور چوری وغیرہ تو پھرتم انہیں گھر۔</mark> نکال سکتے ہو۔ یادر ہے کہ عورت کوعدت شو ہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے۔ شو ہر کو جائز نہیں کہ عو<mark>رت کوعدت میں گھرے نالے ہ</mark> اگر عورت فخش بولے اور گھر والول کو ایذا دے تواہے نکالنا جائز ہے۔ جو عورت طلاق رجعی بیابائن کی عد**ت بیں ہواس کو گھرے** لگنا بالكل جائز نہيں اور جو موت كى عدت ميں ہووہ حاجت پڑے تو دن ميں نكل سكتی ہے، ليكن رات شوہر كے گھر ہى ميں گزار ناخرور گے۔ مزید فرمایا: اور بید الله کی حدیں ہیں۔ یعنی حمہیں جو احکام دیئے گئے بید الله تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے اور جوالله تعالیٰ کی صدوں سے آگے بڑھاتو بیشک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آخر میں فرمایا: تم نہیں جانتے۔ یہاں طلاق دینے والے آ ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق رجعی دے کر چیوڑ دیناہی بہتر ہے، چنانچہ فرمایا کہ اے مخاطب! شہیں معلوم نہیں، ممکن ہے کہ اللہ خال طلاق دینے کے بعد شوہر کے دل میں عورت کی طرف میلان پیدا فرمادے اور وہ رجوع کرنے کی طرف ماکل ہو،اس لئے اگر رجی طلاق دی ہو تورجوع کرنا آسان ہو گایا تین ہے کم طلاقِ بائن دی ہوں توخالی نکاح سے رجوع ہوسکتا ہے۔ آیت2 ﴿ جب اوپر بیان کر دوطریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عور تیں اپنی عدت کی اختیامی مدت کے قریب تک پہنچ جائی و تھجا اختیارے،اگرتم ان کے ساتھ اچھاسلوگ کرتے ہوئے رہنا چاہو تورجوع کر لو اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کاارادہ ندر کھوادراگر مہیں انا کے ساتھ اچھائی سے بسر کر مکنے کی اُمید نہ ہو توان کے حق، جیسے مہر وغیرہ اداکر کے اُن سے جدائی کرلو اور انہیں ای طرح نقصالانہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دے دو، یوں اُن کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں ڈالو، نیز رجوع کر دیاجدا کی اعتبار کرو دونوں صور توں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے ہے بیچنے کیلئے اپنوں میں ہے دوایسے مسلمانوں کو گواہ بنالوجو عادل یعنی شرعاً قاللہ قبول ہوں اور گواہ بنانے سے مقصود الله تعالیٰ کی رضاجو ئی ہو اوراس میں حق کو قائم کرنے اورالله تعالیٰ کے علم کی اقبیل کے ملاو الذّا کولی فاسد غرض نہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس مخف کو نصیحت کی جاتی ہے جو الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورجوالله لغالی سے ڈرے اور طلاق دے توسنت کے مطابق دے ،عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے،نہ أے رہائش گاہ ہے نکالے اور الله تعالی کے عم مطابق مسلمانوں کو گواہ کرلے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ زکال دے گاجس سے وہ دنیاو آخرت کے غموں سے خلاصیائے گالا ہر متلی و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ آیت کے آخری جھے کا شان نزول میہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ منہ نجی کریم سل مذہبودگ 746 اَلْمَنْزِلُ السَّايِعِ ﴿ 7 ﴾

نَعِدَّاتُهُنَّ ثَلْثَةُ ٱشْهُرٍ وَّا لِّئُ لَمُ يَعِضُنَ <sup>ا</sup> وَأُولَاتُالُا حْمَالِ ٱجَلُهُنَّ ٱنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ تو ان کی اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت تین مہینے ہے اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن کیے وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِ لا يُسْرًا ۞ ذٰ لِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ اور جو الله ہے ڈرے الله اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرمادے گا0 میہ الله کا حکم ہے جو اس نے تمہاری <del>طرف اتارااور ج</del> يَّتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهَ ٱجْرًا ۞ ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ الله ہے ذرے تواللہ اس ہے اس کی برائیاں منادے گا ادر اس کیلئے ثواب کو بڑا کر دے گا© عور توں کو وہا<del>ں رکھو جہاں خود رہتے ہو</del> مِّنُ وُّجُهِ كُمُ وَلَا تُضَا تُهُ وَهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ مُ وَإِنَّ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ ا پنی گنجائش کے مطابق اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو اور اگر وہ حمل والیاں ہوں کی عمر تو آگئی گر انھی حیض نہیں شر وع ہوا توان دونوں کی عدت تین ماہ ہے۔ (2) حاملہ عور توں کی عدت وضع حمل ہے خو<mark>اووو عدت</mark> طلاق کی ہو یا وفات کی، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی۔ یو نہی اگر حمل ساقط ہو گی<mark>ا لیکن بچے کے</mark> <u>اَعصناء بن چکے ہیں توعدت پوری ہو گئی اور بچے کے اَعصناء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا توعدت محتم نہیں ہو گی۔</u> آپیت 5 🎉 فرمایا که یہاں جواحکام بیان ہوئے بیہ الله تغالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارااور جو الله تعالیٰ ہے <del>وُرے اورالله تعالیٰ</del> کے نازل فرمائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اپنے اوپر واجب حقوق احتیاط کے ساتھ ادا کرے تواللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹادے گا <u>اور اس کیلئے نواب کوبڑا کر دے گا۔ اہم ہات: تفویٰ دین، دُنیوی نعتیں ملنے کا سبب ہے، اس سے آفتیں دور ہوتی ہیں، دنیا میں رحمتیں</u> آتی ہیں، اور آخرت میں الله تعالیٰ کرم فرما تاہے۔ آیے 6 اپنی عور توں کو تم نے طلاق دی انہیں وہال رکھو جہال خو درہتے ہو ، اپنی طاقت کے مطابق انہیں رہائش دواور انہیں یوں تکلیف نہ دو کہ ان کے مگان کو گھیر کران کی جلّہ ننگ کر دو، یا کمی ناموافق کوان کے ساتھ رہائش دے دونیز تم انہیں کوئی ایمی ایڈادے کر تنگی نہ پہنچاؤ کہ وہ گھرے نگلنے پر مجبور ہو جائیں اورا گر طلاق والی عور تیں حمل والیاں ہوں توان پر شریعت کے مطابق خرچ کرتے رہو یبال تک کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، پھراگر وہ تمہارے لیے بیچے کو دودھ پلائمیں توانہیں ان کے کام کی اجرت دواور اجرت سے متعلق آپٹن میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لواور نہ مر دعورت کے حق میں کو تاہی کرے ، نہ عورت اِس معاملہ میں سختی کرے ، پھر اگرتم آلیل میں ہ معاملہ طے کرنے میں دشواری سمجھو اور بچے کی مال کسی دو سری عورت کے برابر اُجرت پر راضی نہ ہو بلکہ زیادہ اجرت طلب کرے اور باپ زیادہ دینانہ چاہے تو قریب ہے کہ اے کوئی اور عورت دودھ پلادے گی لیننی پھر شوہر کسی دوسری کا انتظام کرلے۔ شر گا احکام: (1) طلاق یافتہ عورت کوعدت پوری ہونے تک رہنے کیلئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینااور نفقہ یعنی اخراجات دینا جھی شوہر پر واجب ہے۔ (2) نفقہ حاملہ اور غیر حاملہ دونوں کو دیناواجب ہے۔ (3) بیچے کو دوورہ پلاناماں پر واجب نہیں، لیکن اگر بچہ مال کے عوا ٱلْمَازِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾



11-1.: TO (SKE) مُّع اَعَدَّا للهُ لَهُمْ عَنَا بَاشَدِيْدًا لَا فَاتَّقُوا اللهَ لَيَّا ولِي الْآلْبَابِ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا عَدُانُولَ اللهُ الله نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو الله سے ڈرو، اے عقل والوجو ایمان لائے ہو، بیشک الله نے تمہاری طرف النيكُمْ ذِكْمًا أَنْ مَّسُولًا يَّتُكُوا عَلَيْكُمُ الْيِتِ اللهِ مُبَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ امْنُوا نصیحت اتاری O (نیز) رسول(بھیجا) جوتم پر الله کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تا کہ وہ ان لوگوں کو اند بھیروں سے نور کی طرف لے جائے وَعَمِدُواالصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُبْتِ إِلَى النُّوْسِ لَوَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُّلُخِلُهُ جَنَّت جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور جو الله پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو الله اے ان باغول میں داخل کرے ہ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَ نُهْرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا آبَدًا لَقَدُ آحْسَنَ اللهُ لَهُ مِرْقًا ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، ان میں بمیشہ بمیشہ رہیں گے، بیشک الله نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی 🔾 الله وی ہے خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَنْ مِنْ مِثْلَهُنَّ لَيَتَكَزُّ لُ الْإَمْرُبَيْنَهُنَّ لِتَعْلَبُوَ ا أَنَّاللّهُ جس نے سات آسان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں۔ علم ان کے درمیان اثر تا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ آیت 10 11 🌓 وُنْیُوی عذاب کے ساتھ ساتھ الله تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کرر کھا ہے تواللہ تعالیٰ ہے اُرد اے عقل والوجوا بمان لائے ہواور سابقہ جھٹلانے والی امتوں پر نازل ہوئے والے عذ ا<mark>ب سے عبرت حاصل کر واور الله تعالیٰ کے ا</mark>ظام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ مزید فرمایا: بیشک الله نے تمہاری طرف تصیحت اتاری۔ یعنی اے لوگو! بیشک الله تعالی نے تمہاری طر<mark>ف نصیحت اتاری اور وہ نصیحت قرآن بیار سول کریم سلی الله علیه واله وسلم بین اور الله تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنار سول بھیجاجو تمہارے</mark> سامنے حلال و حرام کے بیان پر مشتمل الله تعالیٰ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کو گفر اور جہالت کے اندھروں ہے ا بیان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور جو الله تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تواللہ تعالٰ اسے ان باغول میں لے جائے گاجن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،ان میں ہمیشہ رہیں گے، بیشک الله تعالیٰ نے اس کے لیے اچھی دوزگا یعنی جنت رکھی ہے جس کی تعتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔اہم ہاتیں: (1) گفر اند جیر ااور اسلام روشنی ہے۔(2) آیت 11 میں الله تعالی نے كفركے لئے" ظُلُسات "جمع كاصيغه ذكر فرمايا اور اسلام كے لئے "نور" واحد كاصيغه ارشاد فرمايا، معلوم ہوا كه كفر بزارول ضم كا بم فر اسلام ایک ہی ہے۔(3) حضورِ اقد س سلی الله علیه واله وسلم كفرے ايمان كي طرف، جہل ہے علم كي طرف، فسق ہے تقو كا كي طرف نكالتے ہيں۔ (4) ايمان عمل سے مُقدّم ہے۔ (5) نجات كے لئے ايمان كے ساتھ نيك اعمال كى بھى ضرورت ہے۔ آیت 12 ﷺ فرمایا کہ اے لوگو! الله وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے سات آسان بنائے اور سات ہی زمینیں بنائی ہی۔الله تعال کا تھم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تا کہ تم جان او کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا إحاط کے ہوئے ہے، لبغدااس کے لئے مُر دوں کوزندہ کر نااور ساری مخلوق کا حیاب لینا پھے مشکل نہیں۔

اَلْمَازِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾



آت كريمه نازل جو لك آيت كي آخريس فرماياك الله تعالى بخشة والاء مهريان ب، اس في آپ كي ان دونوں مبارك بيويوں كابية قصور

معل فرمادیا اور آپ کے لئے اس مقتم کا کفار و بیان فرمادیا ہے جس سے آپ کی ساری است پر آسانی ہو گی۔ اہم یات: حضور اقدی سلی اللہ

میں اللہ میں کا شید کو اپنے آپ پر حرام فرمالینا محض از واج منظبیر ات رضی الله منبن کو راضی کرنے کے لئے تضاء نہ کہ بے علمی کی وجہ سے کیونک

التنزل الشاع (7)

جلددوم

اليامند كى مبك فيب فيس دوتو محسوس ہوتى ہے۔







جگہ ہے۔ اہم ب<mark>ات: صرف زی ہے مجھی نظام و نیانہیں چل سکتا۔ نری گرمی دونوں</mark> کی ضرورت پڑتی ہے۔ قر آن مجید میں دونوں کا بیان اور نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی سیر ہ مبار کہ میں <mark>دونوں</mark> کا وجو دہے ، بال میہ ہے کہ آ قا کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی طبیعت میں نزمی و شفقت ورحمت غالب تھی اور کا فرول کو رحمت و شفقت ہے دعوت دے کر ہی اسلام کے قریب کرتے تھے لیکن جہاد وغیرہ

کے موقع پر شدت کا اظہار ہو تا تھا۔

آیت 10 گی الله تعالی نے حضرت نوح ملیہ النام کی بیوی اور حضرت نوط طیہ النام کی بیوی کو مثال بنادیا کہ یہ دونوں عور تیں تمارے قرب کے الله تعالی کے الله تعالی نے دوند وں کے ذکاح میں تھیں، پھر انہوں نے کفر کر کے دین کے معالمے میں ان سے خیانت کی تو وہ وہ فقر بندے الله تعالی کے مائے انہیں پھی کام نہ آئے اور ان عور تیں ابنی قو موں مائے انہیں پھی کام نہ آئے اور ان عور تیں ابنی قو موں کے گفارے ماتھ جہنم میں جاد کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام طیبم النام کے در میان تمہارے کفر کی وجہ کوئی تعلق باتی نہ رہا (اسی کے گفارے ماتھ جہنم میں جاد کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام طیبم النام کے در میان تمہارے کفر کی وجہ کوئی تعلق باتی نہ رہا (اسی فریات کار کے ماتھ جہنم میں جاد کیون تیں اور حضرت اور طیلیہ النام فریات کار کیون تیں اور حضرت اور طیلیہ النام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون میں اور حضرت اور طیلیہ النام کی بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون میں اور حضرت اور طیلیہ النام کی بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون میں اور حضرت اور طیلیہ النام کی بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون میں اور حضرت اور طیلیہ النام کی بارے میں کانام واملہ تھا، یہ اپنی کا نہ جس آئی کی ایم شیس آتا، بال مو من رشتے دار ول کی صحبت قیامت میں فائدہ شیس دے گا۔ (3) کفار کے لئے سر ور مفید ہے۔

ان میں النام کار شتہ یائی کا نہ کام شیس آتا، بال مو من رشتے دار ول کے لئے سر ور مفید ہے۔

ان میں کانام واملہ تھا، یہ کام شیس آتا، بال مو من رشتے دار ول کی صحبت قیامت میں فائدہ شیس کہ کی کوئی میں آتا، بال مو من رشتے دار ول کے لئے سر ور مفید ہے۔

جلددوم



آیت 12 ﴾ الله تعالی نے حضرت عمر ان رضی الله عنه کی بیٹی حضرت مریم رضی الله عنها کو مثال بنادیا جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مر دینے آپ کو نہیں چھوا اور الله تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ التلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھو تکی اور اس نے اپنے رب مزوجل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبر داروں میں سے متھی۔ یہاں رب مزوجل کی باتوں سے دہ شر گیا آحکام مر اد ہیں جو الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے اور کتابوں ہے وہ کتابیں مر اد ہیں جو انبیاء کرام علیم النام پر نازل ہونی تھیں۔ اہم باتیں: (1) حضرت مریم رضی الله عنہا کے سوالسی عورت کانام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ (2) آپ رضی الله عنها جت میں ر سول خداسلی الله ملیه واله وسلم کی أزواج میں سے ہول گی۔ (3) پھونک حضرت جبر میل ملیه التلام نے ماری اور الله تعالی نے فرمایا جم نے میمونکا، معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کے متبول بندول کا کام در حقیقت الله تعالیٰ کا کام ہے۔ (4) فیض دینے کے لئے ذم کرنافر شتوں کی سنت ہے۔ مشائخ کے دم داود کی اصل میہ آیت کریمہ ہے نیز کثیر آحادیث صحیحہ سے بھی دَم کرنا ثابت ہے۔(5) حفرت میسیٰ ملیہ الظام کو ر وٹے اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش زؤٹ الامنین کی پھونک ہے ہے۔

أَلْمَثَرُلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

756



الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

#### تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلِوةَ

بری برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے O وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا سورؤ ملک کا تعارف ﷺ میہ سورت مکہ مکر مدین نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2ر کوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور باوشاہت کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سورۂ ملک کہتے ہیں۔اس کی پہلی آیت کے ٹر وع میں لفظ'' قبلیرک "ہے اس مناسبت ہے اسے سورہ تبارک کہتے ہیں۔ بیہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کوروکنے والی ہے اس لئے اسے سورہ منتجیّز، سورہ وَاقِیّز اور سورہ مَانِعَهُ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی اس لئے اسے سورہ مُحِالِزِلَہُ کہتے ہیں اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اس لے اے سورہ شافعة كتے ين فضائل: (1)ارشاد فرمايا: يه سورت عذاب قبر كوروك والى اور اس سے نجات دين والى ہے۔ (زندی، مدیث: 2899)(2) ارشاد فرمایا: قر آن پاک میں تیس آیتوں کی ایک سور<mark>ت</mark> ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی بیبال تک کہ اے بخش دیاجائے گا۔وہ سورت '' تَبُلوَكَ الَّذِي مُ بِيَهِ الْمُلُكُ '' ہے۔ (ابوداؤد،حدیث:1400) خلاصة مضاطبي : اس <mark>سورت میں الله تعالیٰ کی عظمت، و حداثیّت، سلطنت اور قدرت کا بیان، حضور پُرنور سلی الله علیه واله وسلم کی رسالت، قر آن کی حقّانیّت،</mark> حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزاء وسز اکوانتہائی مُوکِرُ انداز میں بیان کیا گیاہے۔ کفار مکہ کوعذاب البی ہے ڈرایا گیااور نبی کریم ملی الله علیہ والہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے گیاوجہ سے غمز دہ نہ ہوں کیونکہ ان سے پہلے کا فرنجھی اینے آنبیاء علیم النلام کے ساتھ ای طرح کا سلوک کرتے تھے۔ سورت کے آخر میں مؤمن اور کا فر کا حال واضح کرنے کے لئے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی اور حضور پُر نور سلی الله علیه واله وسلم کو حبطلانے والوں کو الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت 1 💨 فرمایا: بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس کی رحمتیں، بر کتیں اور مہر بانیاں تمام مخلوق پر جاری ہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے لے کر الدالآباد تک اس کی بر کتوں، رحمتوں کا فیضان جاری ہے۔ یو نہی دہ بادشاہ حقیقی اپنی ذات اور صفات میں اور اَفعال میں مخلوق کی فانی، جسمانی،عارضی،محدود صفات سے پاک ہے کہ خدا کی صفات ابدی از لی، دائمی، ذاتی اور لامحدود ہیں اوراسی خدا کے قبضہ قدرت میں سادی کا ئنات کی ابدی حقیقی بادشاہی ہے اور تمام کامول میں ہر طرح کا تفترون اس کے اختیار میں ہے، لبنداوہ جس چیز کا چاہے علم دے الا جس چیزے چاہے منع کر دے ، جے چاہے زندگی دے اور جے چاہے موت دے ، جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذکت دے ، شے چاہے فریب بنادے اور جسے چاہے امیر کر دے ،الغرض وہ ہر اس چیز پر قاور ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لا نق ہے۔ آیت 2 🚺 ارشاد فرمایا که اے لو گو! الله تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا تا کہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے آحکامات اور

الْمَتَرِلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾



بِمَا بِيْجَ وَجَعَلْنُهَا مُ جُوْمًا لِلشَّيطِيْنِ وَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَنَا اِللَّعِيْدِ ۞ وَلِلَّنِ يَنَ الله النهن شيعانون كو بارجكاف كا ذرايع بنايا اور بم في ان كے ليے بحر كَق آك كا عذاب يور كرد كا ب ٥ اور جنهوں ف كَفَّرُوْ الْبِرِ بِيهِمُ عَنَّا اَبُ جَهَنَّمَ وَ بِعَسَ الْمَصِيْرُ ۞ إِذَ آا لُقُو افِيهُا سَمِعُوالَهَا بِهِ بِ عَمَالًا اللهِ عَنَى اَنْ يَعَلَّمُ مَن اللهِ بَعَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بعد آخرت میں بھڑ گئی آگ کاعذاب تیار کرر کھا ہے۔ آیت 6 کے فرمایا کہ بھڑ گئی آگ کاعذاب شیطانوں کے ساتھ بی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنّوں میں ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیاان کے لیے ہم نے جہنم کاعذاب تیار کرر کھا ہے اور وہ کیا بی براٹھکانا ہے۔ کہ وہ جگہ بھی تکلیف دِہ،وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دہ، سانپ بچھو تکلیف دہ، غرض ہے کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے معمولی سے عذاب سے بھی محفوظ تکلیف دہ، سانپ بچھو تکلیف دہ، غرض ہے کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے معمولی سے عذاب سے بھی

فرمائے۔ آئین بجادالبی الامین سلی اللہ علیہ والدوسلم

آیت 7 کے فرمایا کہ جب کفار جہتم میں ڈالے جائیں گے تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفاک چھاڑ سنیں گے اوراس وقت جہنم
الیے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈ یا ہیں جوش مارتا ہے۔ اہم بات: قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پرے گزریں گے لیکن اس ایسے جوش مارتی ہوگئی ہنڈ یا ہیں جوش مارتا ہے۔ اہم بات: قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پرے گزریں گے لیکن اس افتحان پر بید انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی بلکی آواز بھی نہ سنیں گے۔ وعادات الله، ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل کر دے۔ آئین اس ایسے 8-10 کی فرمایا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور یوں لگے گاجیسے غضب کی شدت کی وجہ ہے جہنم ابھی پھٹ جائے گی۔ معلوم ہوا ایسے 8-10 کی فرمایا کہ جہنم بھی اس موگا کہ جب میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی انداز کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی اداری خوب میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی اداری کو حضرت مالک علیہ انتام ڈائیٹے ہوئے ان سے پوچھیں گے: اے کا فروا کیا دنیا بین تمہمارے پاس کوئی ڈرسنائے والا نہیں آ یا تھا جو اداری مسامنے تمہمارے پاس کوئی ڈرسنائے والے خدائی احکام اور عذاب کی وعیدیں سنائے کے لئے تشریف لائے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا یااور مجتم کے خاذن کا فرول سے کہیں جھٹلا یااور میں ہی ہو۔ جہنم کے خاذن کا فرول سے کہیں گئیں وہنگ جارے کوئی نے کوئی وہی بیغام نہیں اتارا۔ اے جمیں ڈرانے والوائم تو برقی گر ادی میں ہی ہو۔ جہنم کے خاذن کا فرول سے کہیں گے:

تغييم القرآن





ج<mark>ید جان لو گئے کہ میر ااپنے عذاب سے ڈراناکیسا تھا؟ درس: بیراللہ تعالی کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم اور رحمت ہے کہ کفراور گناہوں کی</mark> وجے **نو**ری عذاب ناز<mark>ل نہیں</mark> کرتا بلکہ مہات دیتا ہے تاکہ لو گول کو تو یہ کا وفت ملے۔

آیت18 🎤 فرمایا کہ اے بیارے حبیب! کفار کمہ آپ کو حجٹلاتے ہیں تواس پر آپ غم نہ فرمائیں کیونکہ کفار مکہ سے پہلی اُمتول کے کفار جیے قو<mark>م نو</mark>ح وعاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جینلایا توجب بیں نے انہیں ملاک کیاتو اس وفت میر اانکار کیساہوا؟ کیاانہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ کیوں نہیں، ضرورانہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔

آیت 19 ارشاد فرمایا که کیا گفار مکه غافل ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر جوامیں اُڑتے وقت پر پچیلاتے ہوئے اور سمیلتے ہوئے پر ندے نہیں دیکھیے، انہیں ہوامیں پر پھیلائے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے ہے رحمن مزوجل کے سواکوئی نہیں روکتاحالا نکہ پر ندے ہو جھل اور جسیم ہوتے ہیں اور مجاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ تخمیرے رہتے ہیں ، بیشک وہ سب کھے ویکھے رہاہے اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ا<mark>ہم ہات:</mark> پر ندول کو، ہوا میں محض پر نہیں روکتے بلکہ انہیں الله تعالیٰ روکے





عِنْدَاللهِ وَ إِنَّهَا آنَانَذِ يُرُهُبِينٌ ﴿ فَلَهَّامَ آوُهُ زُلْفَةً سِيَّئَتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَهُ وَا

الله ہی گے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں O پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کا فروں کے منہ مگڑ جائیں گے بنائي تاكه تم ديمحواور ول بنائے تاكه تم غور و فكر كر سكو، لېذا آگير، كان، دل سب كو خدا كى عظمت و قدرت كى نشانيال ديمينے، سننے اور سجھنے میں استعمال کر و، لیکن تم نے اِن اعضاء ہے فائد دند أٹھایا کیو فکہ جو سنا، وہ ندمانا، جو دیکھا اُس سے عبرت ندلی اور تم بہت تم شکر ادا کرتے ہو کہ الله تغالیٰ کے عطافر مائے ہوئے آعضاہ ہے وہ کام خبیں لیتے جس کیلئے وہ عطاموئے ہیں۔ دراں:(۱)اس آیت میں خطاب اگر جیہ گفارے ہے کیکن مسلمانوں کے لئے بھی نصیحت ہے کہ اللہ انعالی نے انہیں کان و آنکیہ اور ول کی جو نعمت عطا کی ہے اے انہی مقاصد کے لیے استعال کریں جس کے لئے یہ تعمت عطاہو کی ہے۔(۲)اعضاء کے درست استعال کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی حتمی سوچ بنالیس کہ برکام سے پہلے چند کھوں کے لئے غور کرلیں کہ میراپ عمل میرے رب کی رضائے مطابق ہے یا خلاف؟

آبت 24 ﷺ فرمایا کدامے حبیب! آپ فرمادیں کہ الله عزد جل وہی ہے جس نے حمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلا یااور تم (قیامت کے دن اپنے اعمال کے ) حساب اور (ان کی) جزا کے لئے اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اہم بات: خدا کی قدرت کی نشانیاں بڑی ایمان افروز ان کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوز مین کے کونے کونے میں پھیلا دیااور ہر جگہ ان کی ضروریات کی چیزیں بھی مہیا فرمادی، چنانچہ یانی، ہوا، آگ،اناج، گوشت، سواری وغیر ہابنیادی ضروریات دنیا کے ہر خطے میں موجو دہیں۔

آپت 26،25 ﴾ کفار مسلمانوں سے مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یاعذاب کی خبر دینے میں سچے ہو، تو بتاؤان کا ظہور کب ہو گا؟ الله تعالٰی نے فرمایا، ان لو گول کو بتادیں کہ اس کا حقیقی و ذاتی علم تو الله تعالٰی ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تهمیں ڈرستا تا ہوں اور مجھے استے ہی کام کا تھلم دیا گیا ہے۔ اہم ب<mark>ات: آیت می</mark>ں سے نہیں فرمایا کہ الله تعالیٰ نے حضور پر نور سلی الله عابہ والہ ، ملم کو قیامت کا علم نہیں ویا، بلکہ یہ فرمایا کہ بیہ حقیقی و ذاتی علم تواللہ ہی کے پاس ہے۔ بیرالفاظ لاعلمی کے لئے متعین نہیں بلکہ جب معلوم ہونے کے باوجو دیجی اگر بتانا مقصود نہ ہو تو بھی ایسے انداز میں بات کبی جاتی ہے۔ حق میہ ہے کہ الله تعالی نے حضور اقد س صلی الله عليه والبوسلم كو قليامت كاعلم دياہے اور اس پر وہ تمام آحاديث شاہد ہيں جن ميں آپ نے قي<mark>امت</mark> كی علاما<mark>ت ار</mark> شاو فرمائيں حقی كه سال ب<mark>نانے کے علاوہ وقت</mark>، دن اور مہینہ بھی بتاریا۔

آیت 27 🎉 ایں آیت کا خلاصہ سے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کواپنے قریب دیکھیں گے جس کاان ہے وعدہ کیا گیا ہے تو



وَقِيْلَ هٰ لَا الَّذِي اللّهُ وَمَن مُعُونَ وَقُلُ اللّهُ وَمَن مُعَن وَقَيْلُ هٰ لَا الّذِي اللّهُ وَمَن مُعَن وَقِيلُ هٰ لَا اللّهُ وَمَن مُعَن اللّهُ وَمَن مُعَن اللهُ وَمَن مُعَن اللهُ وَمَن مُعَن اللهُ وَمَن مُعَن اللّهُ وَمَن مُعَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

تووہ کون ہے جو حمہیں نگاہوں کے سامنے بہتاہوایانی لادے؟ ٥

کا فرول کے چیرے سیاہ پڑ جائیں گے اور ان کی صور تیں خراب ہو جائیں گی اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ عذاب بھی مذاق کے طور پرتم مانگتے تتھے، دیکچہ لویہ ہے وہ عذاب جس کی تنہیں طلب تھی۔

آیت 28 گئار مکہ ، رسول کریم ملی اللہ علیہ والہ وسم اور صحابہ کرام رض اللہ منہم کی وفات کی آرزور کھتے تھے اس پر اللہ تعالی نے فرما یا اللہ تعالی بھے اور اسے حبیب! ان گفارے فرما دیں کہ جہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالی بھے اور میں جبتر بیں کہ جہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالی بھے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنم کو وفات دیدے تو (اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ) ہم جنت میں چلے جائیں گے اور موت نہ دے بلکہ ہماری مدو فرما کر ہم ہم جنت میں جلے جائیں گے اور موت نہ دے بلکہ ہماری مدو فرما کہ ہم چرے مواسط کے اور ہماری عمرین دراز کر دے تو بھی بہتر ہے۔ دونوں صور تواں میں فائدہ ہمارا ہی ہے اب تم بتاؤ کہ وہ کون ہے ہو محبہ بیں اللہ تعالی کے در دناک عذاب سے بچالے گا؟ جمہیں تواہنے کفر کے حبب ضر ور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اہم بات: جمل موت کے بعد عذاب و جہنم میں داخلہ ہو، وہ ورزندگی بھی معبت کے بعد عذاب و جہنم میں داخلہ ہو، وہ ورزندگی بھی معبت

آیت 29 گارشاد فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان مشر کمین سے فرمادیں کہ جس کی طرف ہم تہمیں دعوت دیتے ہیں وہی رحمن ہے، ہم اس پر ایمان لاے اور ای کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے ای پر تمام اموریش ہجر وسد کیا اور جب تم پر عذاب نازل ہو گاؤتم جلدجان جا؟ کے کہ ہم گمر اہی میں تھے یاتم ؟

آیت 30 گئر الیا کہ اے حبیب! مشر کول ہے ہو چھیں کہ اگر تمہارا پائی زمین کی گہر الی میں وصنس جائے تو کون ہے جو نگاہوں کے سامنے بہتا ہو اپائی تمہارے پائی ہیں کے قدرت میں ہے تواس سامنے بہتا ہو اپائی تمہارے پاس لیے آئے۔اس کے جو اب میں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے تواس وقت ان سے کہا جائے گا کہ وہ بت جو کمی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تم انہیں کیوں عبادت میں اُس قادر پر حق کا شریک کرتے ہو؟

اَلْمَتْزِلُ السَّايِعِ ﴿ 7 ﴾

764

لدرو کا

Sta



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نبایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

## نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا آنُتَ بِنِعْمَةِ مَا بِمَخْنُونٍ ﴿

ن قلم اور اس کی قشم جو لکھتے ہیں © تم اپنے رب کے فضل سے ہر گز مجنون نہیں ہو © اور اس کا تعارف ﷺ یہ سورت مکد مکر مدمیں نازل ہوئی ہے۔اس سورت میں 2رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔اس سورت کی پہلی آیت میں ایٹا تعالی نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی،اس مناسبت سے اس کانام "سورۂ قلم"رکھا گیا۔اس سورت کا ایک نام" سورۂ نوان" بھی ہے اور سے

ہم ان سورت کی پہلی آیت کی ابتد امیں مذکور حرف'' ق'' کی مناسبت ہے رکھا گیا ہے۔ خلاصۂ مضابین: کافروں نے تاجدار رسالت ملی انتہ بار دسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا تواللہ تعالی نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کرکے کفار کے

اں الزام کی 'فی فرمائی اور آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو ہے انتہاء اجر و ثواب ملنے اور آپ کے عظمت و بزرگی والے اخلاق کا ذکر فرمایا۔ کفار کہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی ، پھر کفار و مسلمین کا تقابل بیان کیا گیا۔ کفار کی ایذاؤں پر صبر کرنے اور حکم الٰہی کے

کہ کے سامنے ایک ہاں والوں کی سمال ہوں کی میں اور معارف میں ماہ کی ہیں۔ انظار و پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، حضرت یونس علیہ التلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورت کے آخر میں کفار کے حسد و عناد کاذ کر کیا گیا

اور فرما يا گيا كه قرآن ياسيّد المرسّلين صلى الله عليه واله وسلم ممّام جهانوں كيلئے شرف كا باعث ايل-

تفسيتعليم القرآن



شرع ڑی برتنا جیے لاچ کی وجہ ہے پاکسی <mark>کے مر</mark>تبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی ہے منع نہ کرنا یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو و<mark>ل می</mark>ں برانہ جاننا۔ ورس: وین کے معاملے میں پختگی اور استفامت ضروری ہے۔ خلافِ شریعت کام میں بلاجہ کی خاموشی ایمان کی کمزوری <mark>اور کئی صور توں میں مداہت می</mark>ں داخل ہے۔امام عالی مقام ،سیدناامام حسین رضی الله عنه کی میدان کر بلامیں شہادت، استقامت کے اظہار اور مداہنت ہے انکار کی عظیم مثال ہے، یو نہی ائمہ دین جیسے امام اعظم ابو حذیفہ اور امام احمد بن عنبل منی مند منهانے حق بیان کرنے کی خاطر شدی**د ترین تکلیفیں اٹھائمیں اور بزر گ**انِ دین کا بمیشہ یہی شیوہ رہاہے۔

آیت 10 🦂 کافروں کے متعد دعیوب بیان کر کے دوبارہ ان کی بات ماننے ہے منع کیا گیا ہے۔اس آیت میں دوعیب بیان کئے گئے ہیں کہ وہ "مُحَلّاتْ و صَهین" ہے۔ بیعنی حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قشمیں کھانے والا اور ذلیل ہے۔ زیادہ تنمیں اور جبوئی قشمیں کھانے والا او گول کی نگاہوں میں ذلیل ہو تا ہ<mark>ے۔اہم ہا</mark>ت: جمہور مفسرین کے نز دیک اس آیت ہے لے کر آیت نمبر 16 تک جویڈ موم اوصاف بیان کئے گئے ، بیہ ولیدین مغیرہ کے ہیں ، جبکہ بعض مضرین نے دیگر کئی کافروں کے نام ذکر <u>گئے</u>

یں۔ درس: بات بات پر الله تعالیٰ کی یا قر آن کی متسیں نہیں کھانی چاہئیں۔

آیت 11-13 ﴾ ان تین آیتول بیل سات عیب بیان کئے گئے ہیں: (1)وہ" هَدَّاز" ہے، لِعِنی جولو گول کے سامنے ان کے بکثرت عیب نگالے پابہت طعنے دے۔(2)وہ چغلی کے ساتھ او حر او حر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف میہ ہے کہ لو گوں کے در میان فسا<mark>و</mark> ڈالنے کے لئے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ (3)وہ بھلائی ہے بڑارو کئے والا ہے۔ اس سے مر ادبیہ ہے کہ وہ (ایسا) بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرج کر تا ہے اور نہ دو سرے کو نیک کامول میں خرج کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہنی اللہ عنها فرماتے ہیں : بھلائی ہے روکنے ہے مقصود اسلام ہے روکنا ہے۔(4) لوگول پر ظلم کرنے میں حدے بڑھنے والا ہے۔(5) سخت گنامگار ہے۔(6)وہ طبعی طور پر بد مز اج اور بد زبان ہے (7)اس کا نسب وہ نہیں جو وہ بیان کر تا ہے۔ ایسے تخص سے ضبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ اہم ہاتھی: اس سے تاجد ار رسالت سلی الله علیہ والہ وسلم کی فضیلت ، شان محبوبیت اور بار گاہ الہی میں آپ گامقام معلوم ہو تا ہے کہ والبدئے الله اتعالیٰ کے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی شان میں ایک حجھوٹا کلمہ کہا تھا کہ (مَعَاوَ الله) آپ سلی الله علیہ دا۔ علم مجنون ہیں ، اس کے جو اب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ عیوب ظاہر فرماد سے جو واقعی اس میں موجو دیتھے۔ یہاں تک 9

767

جلددوم

القالم ١٩٠١ ١٧٠٠ ﴿ ١٩٠٤ مَرْكُ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٩٠١ مِنْ ١٧٠٠ مِنْ القَالَم ١٧٠١٠ مِنْ القَالَم ١٧٠٠ مِنْ القَالَم ١٧٠٠ مِنْ القَالَم ١٧٠٠ مِنْ القَالَم المرابع المرابع

# مُعْتَدِ اَثِيْمٍ أَ عُتُلِ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ أَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَبَنِيْنَ أَلِ الْتُل

صدے بڑھنے والا، بڑا گنا ہگار O سخت مزاج، اس کے بعد اس کی اصل میں خطاہے O اس بناپر (بات ندمانو) کہ وہ مال اور بیٹوں والاے O جب البدر

## عَلَيْهِ النُّنَّا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُورِ وَإِنَّا بِكُولَهُمْ

ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں آو کہتاہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں © قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی می تھو تھنی پر داغ دیں گے © ہیں ہم نے انہیں جانجا عیب بیان ہوئے جبکہ د سویں عیب کاذ کر اگلی آیات میں ہے۔

آیت 14 این اور اور میں معنی ہو گا گہاں ہورت کی آیت نمبر 10 ہے جبی ہو سکتا ہے۔ اس صورت بیں معنی ہو گا گہاں حبیب الله عبدول آیت عبدول کے جونے کے ساتھ آپ اس کا فرکی بات نہ ما نیس کہ وہ مالد ار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعدول آیت بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت بیس اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی ہے ہو گا کہ وہ کا فرمال اور اولا و والا ہے، تواہ چاہے ماکہ ان نعمتوں کی وجہ ہے الله تعالی کا شکر اواکر تا اور ایمان لا تالیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولا و کی وجہ سے الله تعالی کا شکر اواکر تا اور ایمان لا تالیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولا و کی وجہ سے الله تعالی کا شکر اواکر تا اور ایمان لا تالیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولا و کی وجہ سے الله کی آیتوں کی آئیوں کی وہ ہو گھوں کی آئیوں کی وہ ہو گھوں کی آئیوں کی ایمان کو سیدالم سید الم سید والہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کئے گئے ہیں۔

است 16 ایک برباطنی کی علامت اس کے چرے پر نمود ارکر دیں گے تاکہ یہ اس کی سور کی ہی تھو سخنی پردان کرائی کا چردیات دیں ہے اسکیلے عار کا سب ہو۔ اہم ہات: یہ خرد نیاش اس دیں گے اور اس کی بدباطنی کی علامت اس کے چرے پر نمود ارکر دیں گے تاکہ یہ اس کیلئے عار کا سب ہو۔ اہم ہات: یہ خبر دنیاش اس طرح پوری ہوئی کہ الله تعالی نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایساذ کیل وڑ سواکیا کہ جس طرح داغ بھی ختم نمیں ہو تااور آخرت شا سیہ خبر اس طرح پوری ہوئی کہ جہنم میں داخل کرنے میں اس کی عالی اس کی ناک پرائی علامت بیہ خبر اس طرح پوری ہوئی کہ جہنم میں داخل کرنے ہی بیلے اس کے چرے کو سیاہ کر دیا جائے گایا الله تعالی اس کی ناک پرائی علامت بناک ہوئی ہوئی اس کے کہ بھی نے تی قالہ اس کی عالی ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں تال ہوئی تال ہوئی ہوئی تال ہو

الرائدالذي ١٩-١٨:١٨ ﴿ الصَّالَ مِدْ ١٨:١٨ - ٢٩

كَابَالُونَا اَصْحُبِ الْجُنَّةِ أَوْا قُسَمُو الْيَصِرِ مُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ فَى وَلاَيَسْتَثَنُونَ وَ وَالْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آیت 18-38 کی ان آیات میں اس واقع کابقیہ حصہ بیان کیا گیاہ جس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے میں سویرے پھل آوڑنے کی جس کھائی اور ان شاغ الله کہنا ہول گئے۔ پھر یہ لوگ تو تسمیں کھا کر سوگئے اور اس باغ پر الله تعالیٰ کے حکم ہے رات میں ایک آگ آئی جو اے تباہ کر گئی اور صح کے وقت تک وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ یہ جس حویرے اٹھے اور ایک دو سرے کو پکار نے لگ کہ اگر تم باغ کا پھل کا نما چاہتے ہوتو تک منہ اند بھرے اپنی باغ کی طرف چلو، چانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دور ان آئیں میں آہت آہت کہتے جاتے تھے کہ آن کوئی مسکیوں تمہارے باغ میں ہر گزند آنے پائے اور وہ خود کو اس اراوے پر قاور سیجھتے ہوئے میں آہت آہت کہتے جاتے تھے کہ آن کوئی مسکیوں تمہارے باغ میں ہر گزند آنے پائے اور وہ خود کو اس اراوے پر قاور سیجھتے ہوئے میں آئیں آہت آہت کہتے جاتے گئے کہ آن کوئی مسکیوں تمہارے باغ تو رہے گئے وہ اور ان اپنی تو بازا جل چکات اور اس بیں پھل کا نام و نشان میں جو رہے گئے کہ کہنا ہو نشان کی خود کہا کہ باغ تو رہے گئے کہ ہو کہ انہوں ہوگئے ہوں کہا ہو ان اور اس جن خود کہائو پہچان لیا کہ یہ میں ہوئے کہ ہو کہ کہا تھاں کی تب تو خود اکی طرف سے سزا ہے۔ اس پر شر مندہ ہو کر کہنے گئے: ہم راستہ نہیں ہوئے کہا ہو کہا تھا تھا کہ تھا اللہ تعالیٰ کی تب کر کے ہم خود اس کے بھل ہے محروم ہوگئے ہیں۔ ان میں ہو جو فقوند تھا اس نے کہا: کیا ہیں تم ہے تھیں اللہ تعالیٰ کی تب کہائی کیا تھیں کہا تھا گئے کہا تھا کہا تھا کہ تھی اور اس وقت وہ طامت کرتے ہوئے ایک وہ میٹ تھاؤن کی قب کا ظام تھے ، اور اس وقت وہ طامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر کار ان مب نے اعتر اف کیا کہ تم صدے تعاؤز کر گئے کہنے گئے: ہائی کی خود کھیے تھے: اس کے تعازی کر گئے کہنے گئے: ہائے تماری خوالی ایک تم صدے تعاؤز کر گئے کہنے گئے: ہائے تماری خوالیٰ میں میں میں میں کرتے ہوئے کی کہنے گئے: اس کے تعازی کر گئے کہنے گئے: ہائے تماری خوالی کی خود کی کہنے تھے: اور اس وقت وہ طامت کرتے ہوئے کی دور کی کہنے گئے: ہائے تماری خوالی کو میں کہنے تھے: تھائے کی کہنے تھے: اور اس می خوالی کی خود کی کہنے تھے: اور اس می خوالی کی دور کی کہنے گئے: ہائے تماری خوالی کی دور کے کہنے گئے: اس میں کو میں کہنے تھے: اور اس کی کہنے گئے کہنے تھے: اور اس کے کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کہنے تھے: اس کر کو کو کر کہنے کی کہن





الْمَنْزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾





ر بنا ہے ہے تھم تک صبر کر واور مچھلی والے کی طرح نہ ہو ناجب اس نے اس حال میں ایکارا کدوہ بہت عملین تقا O اگر اس کے رب کی ثَلَامَاكَهُ نِعْمَةٌ مِّنَ سَّ بِهِ لَنُبِنَ بِالْعَرَ آءِوَهُ وَمَلْمُوُمٌ ۞ فَاجْتَلِهُ مَابُّهُ فَجَعَلَهُ

نوے اے ندیالیتی تووہ ضرور چئیل میدان میں بچینک دیاجا تا اور وہ ملامت کیا ہوا ہو تا O تواے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے مِنَ الصَّلِحِيْنَ @ وَإِنْ يَكَادُالَّذِينَ كَفَهُ وَالَّيْزُلِقُوْ نَكَ بِأَبْصَامِ هِمْ لَمَّا سَمِعُواالذِّ كُرَ

عقد ارول میں کرایان اور بیشک کا فرجب قرآن سفتے ہیں تواہیے معلوم ہو تا ہے کہ گویالیٹی آنکھوں سے نظر لگا کر تنہیں ضرور گرادیں گے

### وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَهَجُنُونٌ ۞ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعُكِمِينَ ۞

اور وہ کہتے <del>ہیں: یہ ضرور عقل ہے</del> دور ہیں 🔾 حالا نکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے تقییحت ہی ہیں 🔾

آیت 48 🏶 ارشاد فرمایا: اے حبیب! کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مد د کو مُوَ فَرْ کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب مزابل کے تھم کا انتظار کریں اور کا فروں کی طرف ہے چینچنے والی ایڈ اؤں پر صبر کریں۔ مزید فرمایا: اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آی<mark>ات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول س</mark>ے کہ جب اُحد کے میدان میں رسول الله ملی الله علیہ دالہ وسلم نے پیٹیے پچیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعاکرنے کاارادہ فرمایا توبیہ آیات نازل ہوئیں اور ایک قول سے ہے کہ جب <u>حضور اق</u>دین سلی الله طلبه دالبه مسلم نے <mark>ثقیف والوں کے خلاف وعاکا ارا</mark>دہ فرمایا توبیہ آیات نازل ہو کئیں اور الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبیب! آپ ایٹی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مجھلی والے کی طرح نہ ہونا تا کہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں منتلانہ ہو جائیں اور وہ وقت یاد کریں جب اُس نے اِس حال میں اپنے رب عزوجل کو پکارا کہ وہ مجھلی کے پیٹ میں بہت عملین تھا۔ اہم بات: بہاں مجھلی والے ہے مراو حضرت یونس طیہ انتلام ہیں۔

آیت 49 🌓 این آیت کی ایک تغییر پہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ النقام کے رب عزوجل کی رحمت ان کی د تنظیمری نہ کر تی اور الله تعالی ان کے عذر اور دعا کو قبول قرما کر ان پر انعام نہ فرما تا تو وہ ضر ور ملامت کئے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان بیں پچینک دیئے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ الله تعالیٰ نے ان پر رحت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کئے ہوئے مجھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ آیت 50 🎉 فرما یا کہ حضرت ہونس ملیہ التلام کی عاجزی، و عااور اپناغذر پیش کرنے کی وجہ سے الله تعالی نے انہیں چن لیااوران کی نیکی کی

مفات کو مزید ترتی دی اورانبیں ہر ایسا کام کرنے ہے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔

آیت 52،51 🤻 آیت کا ایک سیاق و سباق میر ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر نگانے میں شہرہ آفاق تنے اور جس چیز کو اُنہوں نے نقسان پہنچانے کے ارادے ہے دیکھا تو وہ ویکھتے ہی ہلاک ہوگئی ، اس کئے گفار نے اُن سے کہا کہ رسولِ کریم سلی اللہ ملیہ والہ وسلم کو نظر الگائیں آوان لو گوں نے حضور پر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بزگی تیز نگاہوں ہے دیکھا لیکن پڑھ کبھی نے کر سکے۔ آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر جب قرآن نے بیں توبغض وعد اوت اور حسد کی نگاہوں ہے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں،ایسے لگناہے کہ گویالیتی آتکھول کے ساتھ (9) Je - 773



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

#### ٱلْحَا قَدُّ مَا الْحَاقَدُ فَ وَمَا آدُل كَ مَا الْحَاقَدُ فَي كُذُ بَتُ ثَبُودُ وَعَادٌ

یقیتی طور پر داقع ہونے والی 🔾 یقینی طور پر واقع ہونے والی کیاہے؟ ۞ اور تہہیں کیامعلوم کہ دہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیاہے؟ ۞ شمو داور عادنے

نظر لگاکر تنہیں اپنی جگہ سے گرادیں گے اور قرآن من کرنجی کریم سلیاللہ علیہ والہ ملم کو مجنون کہتے ہیں حالا نکہ قرآن تو جونی اور انسانوں کے لئے تھیجت ہے، البذاوہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ اہم ہائے: نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ مدیث مبارک میں ہے کہ " نظر کالگ جانا درست ہے۔ " (بخاری، حدیث 5740) آیت 31 پڑھ کر دم کر نا نظر ید دور کرنے کے لئے بہت مغیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کا ایک نام ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کا ایک نام ہوری ہوری کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لئے اس سورت میں بنایا گیا گیا ہے اس لئے اس سورت کو اس کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لئے اس سورت میں بنایا گیا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا بھی ہوا کہ دوری کر جو اس کی دہشت اور ہودان کی کا کوئی اندازہ نیش مالگا۔ کفار مگہ کو فیصت کرنے کے لئے قوم عاد اور قوم شمود کا انجام بیان ہوا اور سے بیان ہوا کہ وہ دوری کر جو اس کے علاوہ قیامت کی جب اللہ تعالی نے موری کو جسلاتے تھے، نیز فرعون اور اس سے پہلے النے والی بستیوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالی کے رسولوں کو جسٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے موری میں سوار کرکھ کی میں اور سعادت مندوں اور بر بختوں کا حال بیان ہوا اللہ نے تم یاد فرما کر بنایا کہ قیامت کی چند ہولئا کیاں ذکر ہو تیں اور سعادت مندوں اور بر بختوں کا حال بیان ہوا اللہ نے تم یاد فرما کر بنایا کہ قرآن مجبد اللہ تعالی کی و ج ہے کی شاعر کا کلام یاکا بُن کا قول نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں ولیا جی ساتھ دیان ہوا کہ حضور پر نور میں اللہ طرف اللہ میں۔

آیت 1-3 کو فرایا: یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ اس مراد قیامت ہے کیونکہ قیامت کا آنادرست اور ثابت ہے، اس کے آئے میں کو فی شک نہیں بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے۔ مزید فرمایا: یقینی طور پر واقع ہوئے والی کیا ہے؟ یہ سوال قیامت کی عظمت اور بر افی بیان کرنے کے طور پر ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی ججیب اور عظیم اشان ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم پینی ترافی بیان کرنے کے طور پر ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی ججیب اور عظیم اشان ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم پینی تم قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے کیونکہ تم نے اس کی ہولتا کیوں کو انجی دیکھا نہیں ہے، ورند اس کی دہشت، ہولتا کی اور شذت ایک ہے کہ انسان سمی طرح اس کی دہشت، ہولتا کی اور شذت ایک ہے کہ انسان سمی طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی گی موج اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ ورس: کرمی کا موسم آئے ہے کہ انسان سمی طرح اس کی جی تیاری کر لیں۔

آیت 4-6) احضرت صالح ملید النلام کی قوم شمود نے اور حضرت ہو دعلید النلام کی قوم عاد نے اس قیامت کو جملایا جواری دہشتوں ادم

جلدووم



باوجود گفروشرک اور گناہوں سے رکنے میں اپنے اُس رسول کی نافر مانی کی جو الله تعالیٰ کی جانب سے اُن کی طرف بھیجے گئے تھے توالله تعالی نے ان میں ہے ہر قوم کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔

آیت 12،11 کی جب حضرت نوح علیہ النام کی قوم کے توجید و آخرت ورسالت کا انگار کرنے اور گناہول پر قائم رہے گی وجہ سے

11-17:79 W لِنَجْعَلَهَالَكُمْ تَنُ كِرَةً وَّتَعِيَهَا أَذُنَّ وَّاعِيَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوٰ مِ نَفْخَةٌ وَّاحِرَةٌ ﴿ تا کہ اے تمہارے لیے یاد گاربنادیں اور سن کریادر کھنے والے کان اس واقعہ کو یادر کھیں 🔾 پھر جب صور میں (پہلی مرتبہ) ایک پھو تک ماری جائے گی 🕜 وَّ حُبِلَتِ الْاَنْ مُنْ وَالْجِبَالُ فَلُ كَتَادَ كَةً وَّاحِدَةً ﴿ فَيَوْمَ إِنَّوْ فَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ اور رمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک وم چورا چورا کردیئے جائیں گے 🔿 تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِ إِوَّاهِيَةٌ ﴿ وَّالْمَلَكُ عَلَى آنُ جَآبِهَا ﴿ وَيَحْبِلُ عَرُش اور آسان پیٹ جائے گاتو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا ۞ اور فر شنتے اس کے کناروں پر (کھڑے ) ہواں گے اور اس دن آٹھ فر شنے سَ بِكَ فَوْ قَهُمْ يَوْمَيِدٍ ثَلْنِيَةً ﴿ يَوْمَيِدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةُ ﴿ تمہارے رب کاعرش اپنے اوپر اٹھائیں گے 0 اس دن تم سب اس حال میں پیش کئے جاؤگے کہ تم میں ہے کسی کی کوئی پوشیدہ حا<del>لت جیپ نہ تک</del>ے گی<sub>0</sub> <del>طوفان کے پانی نے</del> سر اٹھایااور وہ ور ختوں ، عمار توں ، پہاڑوں اور ہر چیزے بلند ہو گیا تھا تواے لو گو! ہم نے شہب**یں اس وقت حضرت** نوح ملیہ النلام کی تحقق میں سوار کیا جب کہ تم اپنے باب دادا کی پشتول میں تنھے تا کہ ہم مومنوں کو نیجات اور کافروں کی ہلاگت کو تمہارے لیے یاد گار بنادیں کہ بیہ واقعہ لوگول کے لئے عبرت وتصیحت کا سبب ہو اور سن کریاد رکھنے والے لوگ اس واقعہ کی گام کی باتوں کو یاد رتھیں اور اپنی اصلاح کریں۔اہم بات: یہاں آباءے حضرت نوح ملیہ النلام کے تنین بیٹے سام،حام اور یافث مراد ہیں اور سابقہ امتوں کے واقعات اور ان پر آئے والے عذابات اس لئے ذکر فرمائے تاکہ اس امت کے لوگ رسولُ اللہ مسل اللہ علیہ والہ منام کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے ہے ڈریں۔ آیت 13-13 🌯 بیمال سے قیامت کے احوال تفصیلا بیان کئے جارہے ہیں،ان تمام آیات کو ول کے کانوں سے سنیں اور غور کریں کہ کیسا ہولناک دن آنے والا ہے لیکن ہم کس غفلت میں ڈو ہے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ پھر جب صور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گیاادر ز مین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا کرا یک دم چوراچورا کر دیئے جائیں گے تواس دن وہ قیامت قائم ہوجائے گی جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت 13-13 کی بہال سے قیامت کے احوال تفسیلہ بیان کئے جارہے ہیں، ان تمام آیات کو دل کے کانوں سے سنیں اور غور کریں گہا کہ بھو نک ماری جائے گیا اور بھولناک دن آنے والا ہے لیکن ہم کس خفلت میں ڈو ہے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ پھر جب صور میں پہلی مرتبہ آیک بھونک ماری جائے گیا اور بھاڑا لہتی جگہوں سے اٹھا کرایک دم چوراچورا کر دیئے جائیں گے تواس دن وہ قیامت قائم ہوجائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

آسے 17-16 کی قیامت کے دن کی جولنا کی ہے آسان بھٹ جائے گا توابھی اس قدر مضبوط ہونے کے باوجو داس دن آسان انتہا کی کر در مصبوط ہونے کے باوجو داس دن آسان انتہا کی کر ذری کی میں انتہا کی کر در مصبوط ہونے کے باوجو داس دن آسان کے تعدال کے تعمال کے تعمال کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے ، پھر اللہ تعالی کے تعمال کے تعمال کے تعمال کر نیس کا اطاطہ کر لیس گے اور اس دن آٹھ فرشتے تمہارے رہ موجوبل کا عرش اپنے سرول کے اوپر اٹھائیں گے۔ اہم بات : عرش الشائی کا حاصل کی دن ان کی مدد کہلئے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تواس طرح آٹھ ہو جائیں گے۔ یا تھے انسان کی مدد کہلئے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تواس طرح آٹھ ہو جائیں گے۔ یا تھے فرشتے ابھی چار تیاں اور قیامت کے دن ان کی مدد کہلئے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تواس طرح آٹھ ہو جائیں گے۔ یا تھے فرشتے ابھی چار تیں اور قیل میں کی تعداد اللہ تعالی بی جائیا ہی جائیا ہی جائی ہیں جائیں کی تعداد اللہ تعالی بی جائیا ہی جائیا ہے۔

آیت 18 ﷺ اس کا معنی میں ہے کہ دنیا میں تنہاری جو حالت پوشیرہ تھی قیامت کے دن وہ پوشیرہ نہیں رہے گی کیونکہ قیامت، تمام کھوٹ کے احوال ظاہر کروے گی تونیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ ہے خوش ہوں گے اور گنا ہگار اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے غمز دہ ہوں گے۔ وعا: الله تعالیٰ ہمارے عیبوں کو لپنی رحمت ہے دنیاہ آخرت میں چھیائے رکھے اور ہمیں دونوں جہان کی رسوائی ہے محفوظ رکھے۔ آئن

776

وَ الْمُوالَّذِي ١٩ : ١٩ : ١٩ : ١٩ - ٢٧ ) • (الْمُوالَّذِي ١٩ : ١٩ - ٢٧) • (الْمُولِّ الَّذِي ١٩ : ١٩ - ٢٧) وْمُامَنُ أُوْتِ كِتْبَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَا وُمُراقُرَءُ وَاكِتْبِيهُ ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ آنِّي مُلْق نیم عال جے اس کانامیۃ انتال اس کے داکیں ہاتھ میں دیا جائے گاتووہ کیے گا:لومیرا نامیۃ اتلال پڑھ لوO بیٹیک جھے بقین تھا کہ میں اپنے حساب کو حِمَالِيَهُ أَنْ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ سَّاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواوَ مے والا ہوں O تووہ پہندیدہ زندگی میں ہو گا O بلندباغ میں O اس کے کچل قریب ہوں گے O (کہاجائے گا:)گزرے ہوئے دنول میں الْمُرَبُوْاهَنِينًا بِهَا ٱسْكَفْتُمُ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَاصَّامَنُ أُوْتِي كِتْبَهُ شِبَالِهِ یر نے آگے بھیجااس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤاور پیو Oاور رہاوہ جے اس کانامۃ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ویاجائے گا نَيْقُولُ لِلَيْتَنِي لَمُ أُوْتَ كِتُبِيَهُ ﴿ وَلَمُ آدْمِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ لِلَيْتَهَا كَانَتِ نورکے گا:اے کاش کہ جھے میرا نامة اعمال نه ویاجا تا 0 اور میں نہ جانتا کہ میر احساب کیا ہے 0 اے کاش کہ و نیا کی موت ہی (میر اکام) تمام آیت 19ء 20 ﷺ جب بار گاوالہی میں پیشی کے وقت اعمال نامے تقسیم ہول کے توجے اس کانامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیاجائے گاتووہ سے تبچولے گا کہ دہ نجات پانے والول میں ہے ہے۔وہ انتہائی فرحت ہے اپنی جماعت، اہل خانہ اور رشتے داروں سے کہے گا کہ لومیر انامی<sup>و</sup> المال پڑھ لوہ مجھے دینا میں بھین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیاجائے گا،ای لئے میں نے اس کی تیاری کرلی تھی اور حساب دینے ے پہلے اپنامحاسبہ خو و کر لیا تھا۔ ورس: و نیا کی زندگی میں آخرت پراعتقادی یقین رکھنے اور اس یقین کا اپنے عمل سے اظہار کرنے والا بنی کناہوں سے بیخ اور نیکیاں اپنانے والا بیخوشیاں طاصل کرے گا۔ آیت 21-21 ﴿ جے دائیں ہاتھ میں اعمال نامد دیاجائے گاتو دہ عذاب سے محفوظ رہنے اور تواب ملنے کی وجہ ہے بلند باغ میں بہندیدہ زندگی یں ہو گا اس کے پیل کھانے والے کے قریب ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے بآسانی لے سکے گا اور ان سے کہا جائے گاکہ دنیا میں تم نے جو نیک اعمال آخرت کیلئے کئے ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤاور پیو۔ درس، خوب صورت باغات، خوشکوار ہواؤں اور پسندیدہ موسموں سے لطف اندوز ہونے کے لئے لوگ بڑاروں، لاکھوں روپے خرچ کرکے دور دراز کے مقامات پر جاتے ہیں لیکن دنیا کے اس لطف ہے کروڑوں گنازیادہ پر لطف جنت کے لئے جسمانی ومالی مشقت اٹھانے ہے گریز کرتے ہیں۔ع دل میر ادئیا پیشیدا ہوگیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا آیت 25-25 کے جس کا نامۂ اعمال بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا تو وہ جب اپنے نامۂ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال کھے و على كاتوشر منده ورسوا وكر كم كاناك كاش كه بجه مير انامة الحال ندوياجا تا اوريس نه جانباكه مير احساب كيا ب-ال كاش كه دنيا كي موت بى جميشه كيليم ميرى زندگى فتم كرديتي اور مجھے حساب كيليم نه أشخايا جا تا اور اپناا تلمال نامه پڑھتے وقت مجھے بيه ؤلت پيش نه آئی۔ میر اوومال جو میں نے و نیامیں جمع کیا تھامیرے پچھ کام نہ آیا اور وہ ذراسا بھی میر اعذاب ٹال ند سکا۔ میر اسب زور جاتا رہا اور میں و کیل و محتان ہو کر رہ گیا۔ اس ہے اس کی مر اوبیہ ہو گی کہ د نیامیں جو ججتیں میں کیا کرتا تھاوہ سب باطل ہو کنگیں۔ علدود) على المال ا العازل الساع (7)

الْقَاضِيَةَ ﴾ مَا اَغْنَى عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلُطْنِيهُ ﴿ خُذُولُا فَغُلُولُا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه کردینے والی ہو جاتی O میر امال میرے پچھے کام نہ آیاO میر اسب زور جاتارہاO(فرشتوں کو حکم ہو گا)اے پکڑو پچر اے طوق ڈالوO ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْمُ عُهَاسَبُعُونَ ذِمَاعًافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ پھر اے بھڑ کتی آگ میں واخل کروں پھر ایس زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی سر ہاتھ ہے ، بینگ وہ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ عظمت والے الله پر ایمان نہ لاتا تقا0 اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا0تو آج پہاں اس کا هُهُنَاحِيْمٌ فَ وَلاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسُلِيْنٍ فَ لَا يَأَكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَ فَلَا أَتْسِمُ کوئی دوست نہیں ○ اور نہ دوز خیول کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے ○ اسے خطاکار لوگ بی کھائیں گے ○ تو مجھے ان چیزوں کی قتم ہے آیت 30-30 💨 اس کے بعد الله تعالی جہم کے خازنوں کو علم دے گا کہ تم اپنے رب برز بیل کے اس نا فرمان کو پکڑلو، پیر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر طوق میں باندھ دو، پھر اسے بھڑ گئی آگ میں داخل کر دو تا کہ اس کی جزااس کے گناہ کے مطابق ہو، پھر ایک و نجير کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ ہے ستر ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے سمی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ آتیت 34،33 🎻 اے بیہ شدید عذاب اس لئے دیاجائے گا کہ وہ و نیامیں الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کر تا تھااوراس کی عظمت ووحدانیّت کا اعتقاد نہ رکھتا تھااور وہ اپنے گفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو ،نہ اپنے اہلِ خانہ کو اور نہ دوسر وں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایم پاغی (1)اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا کیونکہ مسکین کو کھانادینے والا محض رضائے الجی اور نوابِ آخرت کی اُمید پر مسکین کو دیتا ہے اور قیامت کے منکر کوالیمی کوئی امید نہیں۔(2)مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو پہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اس کے لئے سوال کرنا طلال ہے۔ (3) مسکین کو کھاناکھلائے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ (4) فی زمانہ ہر بھکاری اور مانگنے والے کو نہیں دیناچاہے بلکہ جسے شرعی طور پر سوال كرناجائز موجائے صرف اے مائكنے پر ديناجائے۔

آیت 35-35 ﴾ قیامت کے دن پکڑنے اور طوق ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے پچھ لفع پہنچائے یااس کیا شفاعت کرے اور نہ (اس کے لئے) دوز خیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے جو کہ خطاکار ہیں۔ آیت39/38 ﴾ بیهاں سے قر آن پاک کی شان بیان کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا کہ مشر کین قر آن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں دہ ہر کڑ درست نہیں، مجھے ان چیزوں کی قشم ہے جنہیں تم دیکھتے ہواور ان چیزوں کی قشم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں مَا تُنْهِمُوْنَ ہے مرادوہ مخلو قات جنہیں تم دیکھ کتے ہواور مالا تُبُصِرُونَ سے مراد وہ مخلو قات جنہیں تم نہیں دیکھ کتے یامیا تُنہصرُونَ ہے دُنیااور مَالاً تُنْبِصِرُوْنَ سے آخرت یامنا تُنْبِصِرُوْنَ سے زمین کے اوپر موجو دچیزیں اور منالاَ تُنْبِصِرُوْنَ سے زمین کے اندر موجو دچیزیں یامنا تُنْبِصِرُوْنَ معالمات تغييم القرآن كي الدور م













المتزل الساع (7)



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله ك نام سے شروع جونهايت مهريان، رحمت والا ہے۔

## إِنَّا ٱلْهُ سَلْنَانُوْحًا إِلَّى قَوْمِهَ أَنُ أَنْدِلُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْ تِيَهُمْ عَذَا الْإِلْيُمْ ٥

بینک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وفت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئ<sup>©</sup>

## قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ آتِ اعْبُدُو اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَ أَطِيعُونِ ﴿

اس نے فرمایا: اے میری قوم! بیشک میں تمہارے لیے کھلاڈر سنانے والا ہوں 🔾 کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس ہے ڈرو اور میرا تھم ماٹو 🔾 إِنَّ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَى آجَلٍ مُّسَمَّى ۖ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّىٰ ۗ

وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گااور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا بیٹک الله کی مقررہ مدت جب آ جائے تواہے بیچھے نہیں کیاجاتا۔ وہ اپنے مقررہ نشانوں کی طرف ایسے لیک رہے ہیں جیسے جینڈے گاڑنے والے اپنے جینڈے کی طرف دوڑتے ہیں اوراس وقت ان کی آ تکھیں جھکی ہوئی ہوں گی،ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی اور قیامت کا دن ان کاوہ دن ہے جس کا ان سے دنیامیں وعدہ کیاجا تا تھااور وہ اسے

سورة نوح كالغارف ﴾ يد سورت مكه مكر مديل نازل دو في ہے۔ اس ميں 2ر كوخ اور 28 آيتيں ہيں۔ اس سور<mark>ت مي</mark>ں چو نكه خفرت نوح مليه النلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیاہے اس مناسبت ہے اے ''سور ہوج'' کہتے ہیں۔ خلاصہ مضامین: اس سورت میں حضرت نوح ملیہ النام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

آیت 1 🦠 حضرت نوح علیہ النّام کی قوم بتول کی پُجاری تھی، الله تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ النّام کو ان کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجااور انہیں یہ تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہے ہی ڈرادیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے توان پر دنیاد آخرت کا د<mark>ر دناک عذاب آئے گاتا کہ ان کے</mark> لئے اصلاً کوئی عذر باتی ندرے۔ اہم بات: حضرت نوح علیہ النلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے آپ ملیہ النلام کی قوم پر ہی دُنُنوی عذاب آیا۔

آیت 2-4 ﴾ حضرت نوح ملی التلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم امیں تنہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے کھلاؤر منانے والا ہول اور شہیں تھم دیتاہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کا اقرار کرواور کسی کواس کا شریک نہ بناؤاوراس کی نافر مانیوں ہے چ<u>کر اس ہے ڈرواور ان</u> تمام باتوں میں میر انتخم مانو جنہیں کرنے کا کبوں اور جنہیں کرنے سے منع کروں۔ اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی اور جو چیزیں وے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تم نے ان کی تصدیق کی تواللہ تعالیٰ تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گاجو تم ہے ایمان لانے تک

> اَلْمَتَزِلُ السَّائِعِ ﴿ 7 ﴾





الْمَتَزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



مِمّا خَطِيْرُهُمُ أُغُرِ قُوْافَا دُخِلُوانَا مًا أَفْلَمُ يَجِلُ وَالَهُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اَنْصَامًا ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مر دوں اور سب مسلمان عور توں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرمادے o

آیت 25 گئے۔ چرخرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کے گئے توانبوں نے الله تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد گارنہ پائے جوانبیں الله تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد گارنہ پائے جوانبیں الله تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد گارنہ پائے جوانبیں الله تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد گارنہ پائے جوانبیں الله تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد گارنہ پائیں: (1) اس آیت ہے ثابت ہوا کہ قبر کاعذاب برحق ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ التلام کی قوم غرق ہونے کے بعد بی آگ میں داخل کردی گئی اور یہ جنم کی آگ نبیں ہو سکتی کیونکہ اس آگ میں گفار قیامت کے دن ہی داخل کئے جائیں گے اور ایسی قیامت واقع نبیں ہوئی۔ (2) جس انسان کوعذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرفے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہوا ہے عذاب ہو چاہے مردہ زمین میں وفن ہویانہ ہواور اس عذاب کوعذاب عذاب ہو چاہے مردہ زمین میں وفن ہویانہ ہواور اس عذاب کوعذاب قبر اس کئے کہتے ہیں کہ زیادہ ترمر دے زمین میں ہی دفن کئے جاتے ہیں۔

آیت 27:26 کی جب کی صداول تک تبلیج کرنے کے باوجود قوم کے کفریر ہی قائم رہنے کی وجہ سے حضرت نوح ملیہ اندام کو یقین ہوگیا کہ بید لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں تو آپ ملیہ الندام نے بارگاوالی میں عرض کی: اے میرے پرورد گاراز مین پران لوگوں میں ہے کوئی ہنے والانہ چھوڑ جنہوں نے تیزے بندول کوراہ حق سے بادر گاوالی میں عرض کی: اے میرے پرورد گاراز مین پران لوگوں میں ہے بعض کوز مین پر چھوڑ دے گاتو یہ تیزے بندول کوراہ حق ہے گر اہ کردیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بد کار اور بڑی اظری ہوگی۔ کوز مین پر چھوڑ دے گاتو یہ تیزے بندول کوراہ حق ہے گر اہ کردیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہوئے والدین اور مومن مر دول اور عور تول کے لئے دیا ہے والدین اور مومن مر دول اور عور تول کے لئے دیا گرتے ہوئے بارگاہ الی میں عرض کی: اے میرے دول اور میرے گھر میں ایسان کی حالت میں واضل مورائوں کی بخش وے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ ہوئے والے کو اور قیامت تک آنے والے سب مسلمان عرول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کردیا۔ الله تعالی فرمادے بین حضرت نوح ملیہ النام کی دعا قبول فرمائی البذاب ممکن نہیں کہ انہوں تے جو دعا مسلمانوں کے ہارے میں فرمائی کی خارے بین فرمائی کے والدین مومن شے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انقال کر جانے والے والے الیں معظرت نوح علیہ النام کے والدین مومن شے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انقال کر جانے والے والے معظرت نوح علیہ النام کے والدین مومن شے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انقال کر جانے والے معلمانوں کے بین خوالے معظرت کو عامیہ بوا کہ ان سے انہیں فائد وہ میں معلوم ہوا کہ انقال کر جانے والے والے والے معظرت کی وعائمی فائد وہ وہ تا ہے۔

المتابع الرات بالمرات بالمرات

النعف

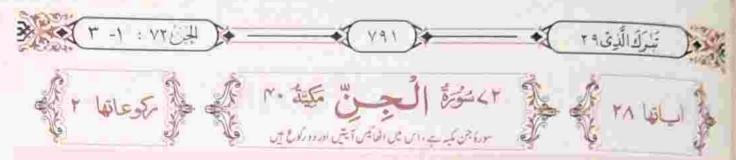

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

### قُلُ أُوْ حِيَ إِلَى ٓ النَّهُ اسْتَهَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ النَّاسِعْنَا قُرُ انَّا عَجَبًا أَ

ے جیب! تم فرماؤ؛ میری طرف وی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے (میری تلاوت کو)غورے سناتوانہوں نے کہا: بیشک ہم نے ایک عجیب قر آن سنا<sup>©</sup>

## يَهُدِئَ إِلَى الرُّشُدِ قَامَنَا بِهِ \* وَكُنُ يُشُوكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴿ وَآثَةَ تَعْلَى جَدُّى بِنِا

جو بھالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اتو ہم اس پرائیمان لائے اور ہم ہر گز کسی کواپنے رب کاشریک ند مخسبر انمیں گے ⊙ اور میر کد ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے ،

اوران کے آقوال ذکر کئے گئے ہیں اس مناسب ہے اس کانام "سورہ جن" کا گیا۔ خلاصہ مضامین: اس سورت میں چو نکہ جنّات ک انوال اور ان کے آقوال ذکر کئے گئے ہیں اس مناسب ہے اس کانام "سورہ جن" کھا گیا۔ خلاصہ مضامین: اس سورت میں بیان فرما یا گیا کہ حضور پُرنور صلی الله علیہ والہ وسلم کی زبان اقد س ہے قرآن مجید کی تلاوت من کر جنّات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا۔ جنّات کا انیان کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا اور سے بتایا گیا کہ جنّات فرشتوں کی با تیں چوری چُھے سننے کے لئے آسانوں کی طرف جاتے تھے اور سیّد المرسلین صلی الله علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آسانوں پر پہرے بھا دیے گئے۔ جنّات بھی الله تعالی کی مخلق ہیں اور ان میں مجمی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں اور ان میں مسلمان اور کافر، نیک اور بدہر طرح کے جنّات ہیں۔ آخر میں ہے بتایا گیا کہ الله تعالی اپنے پہندیدہ رسولوں کو غیب کاعلم عطاکر تا ہے اور الله تعالی اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرما تا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

المان لے آئے توقم بھی ایمان لے آؤ۔

الْعَنْزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

مَا اتَّخُنَ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدًا فَ وَ انَّهُ كَانَ يَعُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَ وَ اَنَّا ظَنَنًا اللهِ مَا عَلَى اللهِ شَطُطًا فَ وَ اَنَّا ظَنَنًا اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ شَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رسول نہ بھیجے گا(یا ہمر گزشمی کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے آن ان کو چھوا تواہے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں ہے۔ اور ہی کور تا تھا اور ہم نے توبیہ خیال کیا تھا کہ آ دمی اور جن ہمر گز الله تعالی پر سجھوٹ نہ باند ھیں گے اور اس پر بہتان نہیں لگا گیں گے۔ اہم باتھی: (1) مذکورہ جنات اس ہے پہلے مشر کے بھے، آقا کر یم سلی الله علیہ والہ وسلم ہے قر آن من کر مو من ہوئے۔ (2) جیسے انسانوں بیس آقا کر یم سلی الله علیہ والہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے سحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے ، ایسے ہی یہ جنات بھی سحالی بین گئے۔ (3) نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے سحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے ، ایسے ہی یہ جنات بھی سحالی بین گئے۔ (3) نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم انسانوں اور جنوں سب کے لئے رسول اور سب کے سر دار ہیں۔ قصیدہ بر وہ میں ہے: محمد سیدی الکونیین والشقلین ، والفی پیقین مین عرب و مین عجم۔ ہمارے نبی شحمہ سلی الله علیہ والہ وسلم دونوں چہانوں اور جنوں اور انسانوں کے سر دار ہیں۔

آیت 6 گاہ دَورِ جاہلیّت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تؤوہ گئے کہ ہم اس جگہ کے شریر جنات نے جنات سے ان کے سر وار کی پناہ چاہتے ہیں ، اس طرح ان کی رات امن سے گزر جاتی ۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ آدمیوں میں سے پچھ مر وجنوں کے پچھ مر دول کی پناہ لیتے تھے اور جب جنات نے انسانوں کی بیہ حالت و مجھے کہ ہم میں بہت قدرت ہے کیونکہ انسان ہمی ہمارے حاجت مند ہیں ، اسی وجہ سے جنات میں سر کشی بڑھ گئی اور وہ شیطانوں کی چیروی گرنے میں زیادہ راغب ہو گئے۔ اہم ہات: آیت الکرسی ، سورۂ فلق ، سورۂ ناس اور حسبنا اللہ و فعم الوکیل۔ یہ وظائف ہر وظفے سے مستنفی کرد ہے والے ہیں۔

آیت آ اس آیت کے دومعنی بیل: (1) ایمان قبول کرنے والے جنّات نے اپنی قوم سے کہا کہ اے جنواانیانوں نے بھی و یہ ہی گان کیا تھا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ الله تعالی نے آخری نبی محمد مصطفی مسلمان ملید والد و سلم کی جیسے گا، پھر الله تعالی نے آخری نبی محمد مصطفی مسلمان مسلمان کی تعریب الله تعالی نے آخری نبی محمد مصطفی مسلمان مسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے، لبند الله جنّات کے گروہ اتم بھی انسانوں کی طرح سیّد المرسملین سلمان ملم رہے بھی انسان کرتے ہے کہ الله تعالی ہر گزئمی کو مرنے کے بعد نہیں الله انتہا گا، پھر جب انہوں نے قرآن سنا قوہ مرنے کے بعد اٹھائے گا، پھر جب انہوں نے قرآن سنا قوہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قرار کرنے گے تو تم بنات کی طرح آخرار کیوں نہیں کرتے ؟

آیت 9،8 ) ان دو آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ جنّات نے کہا: ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسان والوں کا کلام سننے کیلئے آسان و ٹیاری جانا

ہر دیا گیا ہے Oاور مید کہ ہم پہلے آسان میں سننے کے لیے پچھ جیٹھنے کی جگہوں پر بیٹے جایا کرتے ہتھے، پھر اب جو کوئی ہے وہ اپنی تاک میں شِهَابًا يَّ صَدًا أَنْ وَآنَا لَانَدُى مِنْ آشَرُّ أُمِ يُدَبِهَ فِي الْآنُ مِنْ أَمُ أَمَا دَبِهِمُ آل کاشعلہ پائے گا اور سے کہ جمعیں تہیں معلوم کہ کیاز مین میں رہنے والول سے کسی برائی کاارادہ فرمایا کیا ہے یاان کے رب نے ان کے ساتھ مَ بُهُمْ مَ شَكَا إِنَّ وَ أَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَلِكَ لَكُ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا أَ

سی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے 🔾 اور سے کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں O علاقات بول پایا کہ فرشتوں سے سخت پہرے اورآگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنّات کو آسان والوں کی باتیں سننے کے کے آسان تک پہنچنے سے روکا جائے حالا تک ہم نبی کر یم صلی الله علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسان میں پہرے اور آگ کی پنگار پول سے خالی کچھ جاگہوں پر میٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ جاہبیں بھر دی گئی ہیں الذاب جو كو فى منتے كى كوشش كرے كاتووہ اپنى تاك ميں سارے كى صورت ميں آگ كاشعلہ يائے گاجس ہے اس كومارا جائے۔ اہم بات: آسانوں کا نظام خالقِ کا تئات کیسے چلاتا ہے؟ اس کی کچھ تفصیلات ہمیں قر آن وحدیث کے ذریعے بتائی گئیں اور اکثر کا ہمیں ملم نہیں۔ ہم قر آن وحدیث کے ہر فرمان پرائیمان رکھتے ہیں، سائنش کا ان حقائق کو دریافت نہ کر سکنا، سائنس کی کمزوری ہے، نہ کہ فقیت کے موجود نہ ہونے کی دلیل۔

آیت 10 ﴾ اس آیت کی تغییر میں ایک قول سے کہ ایمان قبول کرنے والے جِنّات کو پید ڈرجوا کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے الا ایمان نہیں لائیں گے ،اس پر انہوں نے اپنی قوم سے کہا" ہم نہیں جانتے کہ جس قر آن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اں کا اٹکار کرتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ جِنّات نے تاجد ارر سالت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تلاوت سننے سے پہلے آبی میں کہا کہ ہم نہیں جانبے کہ سیّد المرسکلین صلی الله علیہ والہ وسلم کو انسانوں کی طرف جیج کران کے ساتھ پر ائی کاارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کی بھلائی چاہی گئی ہے کہ اگر لوگ انہیں جھٹلائیں گے تووہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاک کردیئے جائیں گے اور اگر ایمان لے آئیں گے تو

ہدایت یا جائیں گے۔

آیت 11 ﴾ اس آیت کی دو تنسیریں بیریں: (1) ایمان قبول کرنے والے جمّات نے اپنے ساتھیوں کور سول کریم سلی الله علیہ والد وسلم پرائیان لانے کی دعوت دینے کے بعد ایک دوسرے سے کہا کہ قر آن کریم سننے کے بعد ہم میں پچھے مخلص موسن، مُثقی اوراَبرار میں اور کچر کامل نیک نہیں ہیں اور ہم مختلف مذاہب کی طرح مختلف آحوال میں بے ہوئے ہیں۔(2) جِنّات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے پھے بنات حضرت عیسی علیہ النام پر ایمان لانے والے اور الله تعالی کی وحد انتیت کا قرار کرنے والے ہیں اور پھے کا فر الله اورجم مخلف دينول من عيدي عياب-جلدووم

الفرتعليم القرآن

793 الترل الساع (7)

#### وَّ ٱنَّاظَنَنَّا آنُ لَّى نُعُجِزَ اللهَ فِي الْآئُ ضِ وَكَنَ نُعُجِزَةُ هَمَ بَالَ وَ ٱثَّالَبَّاسِعْنَا اور ہے کہ جمعیں یقین ہو گیاہے کہ ہم ہر گزز مین میں الله کوبے بس نہیں کر سکتے اور نہ (زمین سے )جماگ کراہے ہے بس کر سکتے ہیں 🔾 اور ہے کہ ہم نے ہے الْهُلِّ يَامَنَّابِهِ لَمُ قَدَنَ يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا مَ هَقًا ﴿ وَّ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ہدایت (قرآن) کوسناتواس پرایمان لائے توجوایے رب پرایمان لائے اے نہ کسی کمی کاخوف ہو گااور نہ کسی زیادتی کا 0 اور پیہ کہ ہم میں کچھے مسلمان ہیں وَمِنَّا الْقُسِطُونَ لِمَنَ أَسُلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوُ الْمَشَكَا ﴿ وَأَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوالِجَهَنَّهُ اور کچھ ظالم توجو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا ) اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے اید هن حَطَبًا ﴿ وَ أَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَ سُقَيْنُهُمْ مَّا عَ غَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ہوگئے ○ اور بیہ کہ اگروہ راستے پر سیدھے ہوجاتے توضر ور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے ○ تا کہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں آیت 12 🦸 جنّات نے کہا کہ الله تعالیٰ کی آیات میں غور وفکر کرنے کے بعد جمعیں یقین ہو گیاہے کہ ہم زمین کے کسی گنارے میں بھی رہ کر الله تغالیٰ کوبے بس نہیں کر کتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اے بے اس کر کتے ہیں۔ آیت 13 💨 ایمان قبول کرنے والے جنّات نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: ہم نے جب اس قر آن یاک کوسناجو سب سے سید حمی راود کھا تا ہے تو ہم <mark>فوراً اس پر اورالله تعالیٰ پر ائیان لے آئے اور رسولِ کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی توجو اپنے رہ عزوجل</mark> اور قرآن پرایمان لائے تواسے نیکیوں یا ثواب کی کسی کمی کاخوف ہے اور ندبدایوں کی کسی زیادتی کاڈر ہے توسائقیواتم بھی ہماری طر<del>ق</del> قر آن اور نبی کریم صلی الله علیه والہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اہم بات: ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں اور کفرے بڑی بربا دی کوئی نہیں۔ آیت15:14 🌓 ان دوآیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ جنّات نے کہا: قر آن سننے کے بعد ہم مختلف ہو گئے کہ ہم میں ہے کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیااور پچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیااور راہ حق سے پھر گئے تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیاانہوں نے توہدایت کا قصد کیا، اور جو کافر اور راہ حق سے کچرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے ایند ھن ہوں گے۔ اہم باتھیں: (1) کافر جن جہنم کی آگ کے عذاب میں گر فتار کئے جائیں گے۔(2) جِنّات اگر چہ آگ ہے پیدا کئے گئے ہیں لیکن الله تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ کو آگ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دے یا جنّات کی بَیئت تبدیل کر کے انہیں عذاب دے۔ آیت 16 🎉 اس آیت کی دو تغییری این: (1) اے حبیب! آپ اپنی امت سے فرمادیں کہ اگر انسان اسلام کے راہے پر سیدھے ہوجاتے اورا بمان لے آتے توضر ورہم دنیامیں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی عنایت فرماتے۔(2)اے حبیب! آپ فرمادیں کہ اگر کا فر ایٹی گر ابنی کے راہتے پر قائم رہتے توہم ان پر اپنارزق وسیع کر دیتے۔ اہم ہات: مسلمانوں کو رزق کی وسعت غدائے انعام کے طور پر جی ہو<mark>تی ہے اور امتحان کے طور پر بھی کہ شکر کرتے ہی</mark>ں یاناشکری؟ جبکہ کا فرکے رزق میں وسعت اس کے لئے مہلت ہے یاا<mark>س کا متحان۔</mark> آتیت 17 🎉 فرمایا کہ ہم ایمان لانے والول پر رزق اس لئے وسیع کر دیتے تا کہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وو اس پر ہمارا هکر ادا کرتے ہیں یا نہیں اوراے الله تعالی کی رضاحاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ 794 جلددوم



المتزل الساح (7)

اِنْمَا اَدْعُواْ مَ فِي وَكَا أَشُوكُ بِهَ اَحَدًا اَ قُلُ اِنْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَكَالَكُ فِي مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ اَحَدُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَن اللهِ اَحَدُ فَي اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گئے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گئے کہ کس کامد د گار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے © کوہانتے تھے جن کالیمی دین یعنی دین تو حید تھااور جو شرک ہے دور تھے۔

آیت 21 🕻 فرمایا کہ اے حبیب!جو مشرک آپ کی دعوتِ حق کو مستر د کررہے ہیں ، ان سے فرمادیں کہ میں تمہارے لیے کمی نفع نقصان کامالک نہیں کیونکہ ان چیز وں کا(حقیق) مالک وہ الله عزوبل ہے جو ہر چیز کامالک ہے۔ اہم بات: حقیقی مالک صرف الله تعالی ہے، اس کے بعد وہ جے جاہے بادشاہت، عزت، دولت، مرتبہ ،طاقت، معجزہ، کرامت دے ،یہ اس کی <mark>مرضی ہے۔</mark> آیت 22 🚯 فرمایا کہ اے حبیب! آپ ان مشر کین ہے فرمادیں کہ بالفرض اگر میں الله تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور اس کے ساتھ سی کوشریک تھیر اوّں توہر گزمجھے مخلوق میں ہے کوئی الله مزوجل کے عذاب سے نہ بچاہکے گا اور نہ ہی کوئی میری مد د کرے گااور میں سختیوں کے وقت ہر گزاس کے سواکوئی بناہ نہ پاؤل گا۔اہم ہات: حقیقت میں بناہ دینے والی صرف خدا کی ذات ہے ، باقی قر آن مجیداور اجادیث مبار کہ کے مطابق فرشتوں کادنیاو آخرت میں مد دیاحفاظت کرنایاانبیاء علیم السلام کامعجزہ کے ذریعے دنیامیں مشکلات سے ن<mark>جات</mark> جیسے حضرت عیسلی ملیہ السلام کے معجز ات اور شفاعت کے ذریعے آخرت میں جہنم سے پناہ کا ذریعہ بن<mark>نا یہ سب خدا کی م</mark>ر ضی ہے۔ آیت 23 🥡 ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! آپ مشر کین ہے فرمادیں کہ میر اکام یہ ہے کہ میں حمہیں ان چیز وں کی تبلیغ کر دول جن کی تبلیغ کرنے کامجھے اللہ اتعالیٰ نے حکم ویا ہے اور تم تک اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات پہنچادوں جو اس نے مجھے <mark>وے</mark> کر تمہاری طرف بھیجاہے اور جو توحید کے معاملے میں الله تعالی اور اس کے رسول کی یوں نافرمانی کرے گا کہ انہوں نے جس چیز کا بھم دیااور جس چیز کی طرف بلایااس پر عمل کرنے کی بجائے شر ک کرنے لگے تو پیشک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آ ہے۔ 24 ﴾ فرمایا کہ وہ اپنے گفر پر رہیں گے یہاں تک کہ جب( قیامت کے دن) اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیاجاتا ہے تو جان جائیں گے کہ کا فرکے مدد گار کمز در ہیں نیزید کہ اسکے مدد گاروں کی تعداد کم ہے یامومن کے ؟ مرادیہ ہے کہ اس دن کافر کا کوئی مد د گار نہ ہو گا اور جبکہ مومن کے مدو گار ہول گے کہ انبیاء کرام ملیم اللام، اولیاء عظام، شہد اوزی شان، حفاظ قر آن، حاجی صاحبان اور دیگر بہت ہے لوگ شفاعت کے ڈریعے مد د کریں گے۔

جلدوو

ئل إن اَ دُمِ مِنَ اَ قَرِيبٌ مَّا اَتُوعَدُونَ اَ مُر يَجْعَلُ لَكُمَ فِي اَ مَسَانَ عَلِمُ الْغَيْبِ

زورة بين أيس جانا كد جس كى تهيس وعيد سالى جانى جوه فرويد به ياير الرب اس كه لگا يك و تذكر كان غيب كاجان والا

فلا يُظْفِي عَلَى عَيْبِهِ اَ حَسَّا اللهِ إِلَّا مَنِ النَّ تَضَى مِنْ سَّسُولٍ فَا فَلَا يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَنِ يَكِ يَهِ

فلا يُظْفِي عَلَى عَيْبِهِ اَ حَسَّا اللهِ إِلَّا مَنِ النَّ تَضَى مِنْ سَّسُولٍ فَا فَلَا يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكُ يَهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### وَ أَحْطِي كُلُّ شَيْءً عَدَدًا اللهِ

اورای نے ہر چیز کی گنتی شار کرر تھی ہے 0

آیت 25 ﴾ شان نزول: جب مشر کین نے اوپر والی آیت میں دی گئی وعید کو سناتو نفتر بن حارث نے کہا کہ جس عذاب کی آپ جمیں وعید سنا ے ایں بیر کب پوراہو گا؟ اس کے جواب میں بیر آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب! آپ ان مشر کوں ہے فرمادی کد (قیامت گےون)اس عذاب کا <mark>واقع ہو نا تو یقینی ہے البتہ میں اپنے اندازے اور سوج بچارے میہ نہیں جانتا کہ وہ نز دیک ہے یامیر ارب مزوجل اس</mark> نال کرنے کے لئے ایک وقفہ کرے گا۔ اہم بات: آیت میں درایت ہے جانے کی گفی ہے اور درایت اپنے اندازے، تخیینے ہے جانے کو کتے ہیں اور بیہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا قیامت کاوقت جاننا اپنے اندازوں یاسوچ بچارے نہیں تھابلکہ غدا کے بتائے ہے قلاد اس کی ولیل وہ تمام اَجادیث ہیں جن میں رسولِ کریم صلی الله علیه والدوسلمنے قیامت کی علامت اور نشانیاں بیان فرمائیں۔ آیت 27،26 🎉 فرمایا: الله تعالی غیب کاجانے والا ہے تو وہ اپنے خاص غیب پر اپنے پہندید ورسولوں کے علاوہ کسی کو کال اطلاع نہیں دیتا جس ے حقیقت حال تکمل طور پر مُنکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو( اوررسولوں کو )ان میں ہے بعض غیوب کاعلم ، گامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھواس لئے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لئے معجزہ ہواور الله تعالیٰ ان رسولوں کے آگے چیچے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اِنتگاطے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔اہم بات: معتزلہ فرقے نے اس آیت سے اولیاء کے لئے علم غیب ملنے سے انکار کیا ہے اور بیر انکار غلط و باطل ہے کیونکہ یہاں غیب،عام نہیں جس کے بیر معنی ہوں کہ رسولوں کے سواکی کو غیب کا پچھے بھی ملم شہیں، بلکہ یہاں غیب کی خاص قشم مر ادہے اور آیت کامفہوم ہیے ہو گا کہ پچھے غیب ایسے ہیں جو صرف رسولوں ہی کومعلوم ہوتے الله غیررسول کو نبیل معلوم ہوتے۔معتزلہ کو دوسر اجواب میہ ہے کہ آیت میں غیب سے خاص قیامت کا وقت مع تضیلات مراد ہے کہ ال خاص غیب کی اطلاع رسولوں کے سوااورول کو نہیں دی جاتی اوراس پر قرینہ بیہے کہ اوپر کی آیت میں قیامت ہی کے غیب کاذ کر ہے ادراں خاص علم قیامت میں بھی بہت و سعیج و تفصیلی علم میر او ہے ورنہ اکابر اولیاء کو علم قیامت بھی حاصل ہو تا ہے۔ لہذا آیت ہے صرف التامطاب أكلاكه بعض غيول ياخاص قيامت كے وقت كى تعيين پر اولياء كواطلاع نبيل ہوتى نديد كداولياء كوئى غيب نبيس جانتے۔ آیت 28 🎤 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہندیدہ رسولوں کے ہر طرف فرشتوں کا یہ پہرہ اس لئے لگایا جاتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ

تفسي تعليم القرآن

جلدووم



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر پان، رحمت والا ہے۔

### يَّا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا لَى نِّصْفَةَ آوِ الْقُصْمِنْهُ قَلِيْلًا فَ آوُزِدُ عَلَيْهِ

اے چادر اوڑھنے والے O رات کے تھوڑے ہے جھے کے سواقیام کرو O آدھی رات (قیام کرو) یااس سے کچھ کم کرلو O یااس پر کچھالضافہ کرلو

ا نہوں نے اپنے رب کے پیغامات اِنسلاط ہے محفوظ ر کھ کر پہنچا دیئے ہیں اور الله تعالیٰ کووہ سب پچھ معلوم ہے جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے اور اس نے اپنی پیدا کی ہو گی ہر چیز کی گنتی شار کر رکھی ہے۔

سورہ من بیلی آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله تعالی نے اپنے حبیب میں 2رکونا اور 20 آئیس ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اور ھے والاور

اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله تعالی ہے اپنے ماہ ہے بڑے لطف و کرم والے انداز

میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے پچھ ھے میں اپنی عوادت کرنے ، خوب مخبر کھر قر آن مجید کی تعاوت کرنے کا بھم دیا اور انہیں بتایا

معاوت کر نے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گتا خیوں پر رسول کر بم سلی الله تعالی کافی ہے۔ قیامت کے دن کا تعلی کی گااور

معاوت کر نے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گتا خیوں پر رسول کر بم سلی الله تعالی کافی ہے۔ قیامت کے دن کا اللہ کا منازل فرمائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ ون کے مقابلے میں رات کے وقت آپ سے فرمایا گیا کہ جولوگ آپ کواور قر آن مجید کو تبیل آپ کی طرف ہے انہیں الله تعالی کافی ہے۔ قیامت کے دن کا ارک کے مقابلے کہ خولوگ آپ کواور کی آئین گاروں کی گتا نہوں کی گھاور کے ایک اللہ تعالی کافی ہے۔ قیامت کے دن کارے سے فرمایا گیا کہ جولوگ آپ کواور کی آئین کی گھاور کے ایک اللہ فرمائیں میں اللہ تعالی کافی ہے۔ آپ میں آسانی فرمادی گئی۔ سی اس کرے۔ آخر میں امت ہے تبجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادہ کے کیٹوں میں لپ جاتے ہے۔ ایک معالیہ میا ہولیہ والیہ میں میں اللہ میا ہولیہ کی اللہ تعالی کو تبیل میں اللہ میا ہولیہ والیہ اللہ تعالی کی حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر اولیاری ہے۔ میں می معاسلہ میں اللہ عالیہ علیہ والہ وسلم کی ہر اولیاری ہے۔ میں میا سے میں اس کی ہر اولیاری ہے۔ میں می معاسلہ میں اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر اولیاری ہے۔ میں می معاسلہ میں اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر اولیاری ہے۔ میں اس میں اللہ واللہ کو اس کی تعریب میں اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر اولیاری ہے۔ میں میں اللہ میں اللہ تعالی کی صبیب صلی اللہ علیہ والہ واللہ کی سیالہ حالت و سیالہ میں کی اس کی ہر ان کے ایک ان کے اس کی ہر ان کے اس کی ہر ان کی اس کی ہر ان کے ایک ان کے ایک ان کے ایک کی طور میں کی کی میں میں کی کی میں کی ہر ان کی کو اس کی کو ان کے ایک کی کی کی کی کی کی کو ان کے ایک کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

اپناعزیزہ ہے جے تو عزیزہ ہے ہم کو ہے وہ پہند جے آئے تو پہند ایسے 4-2 کے فرمایا: اے چادر اوڑھنے والے حبیب!رات کے تھوڑے جھے میں آرام فرمائے اور ہاتی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریئے اور وہ ہاتی آدھی رات ہو یا اس ہے پچھے کم کر لو یا اس پر پچھے اضافہ کر لو۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کے سجابۂ کر ام دخی اللہ عنم اسی مقد ارکے مطابق رات کو قیام فرماتے اور ان میں ہے جو حصر ات قیام کی مقد ار نہیں جانے تھے تو وہ ساری مات قیام میں رہتے کہ کہیں قیام ، واجب مقد ارہ کم نہ ہو جائے یہاں تک کہ ان حصر ات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر سخف

جلدووم

### وَمَ يُلِوا لُقُوا نَ تَوْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْ لَا ثَقِيلًا ﴿ وَإِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ

ر قرآن فوب عَمْر عَمْر كر پڑھو بيك عقريب بم تم پر آيك بھارى بات والين گ٥ بينك رات كو قيام كرنا في اَشَدُّ وَطُاوَّ اَ قُومُ قِيْدُلُ أَ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَا مِ سَبْحًا طَوِيْدُ لَى وَاذْكُو السَمَ مَا بِنِكَ فِي النَّهَا مِ سَبْحًا طَوِيْدُ لَى وَاذْكُو السَمَ مَا بِنِكَ فِي النَّهَا مِ سَبْحًا طَوِيْدُ لَى وَاذْكُو السَمَ مَا بِنِكَ

زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سید ھی نگلتی ہے 0 بیشک دن میں تو تھہیں بہت ہے کام ہیں 0 اور اپنے رب کا نام یاد کرو

ہوگی اور بعض مفسرین کے نزدیک ایک سال کے بعد ای سورت کی آخری آیت کے اس جھے" فاقد وَ وُالمَائیکسَّرَ وِنْدُهُ" ہے یہ عَلَم منسوخ

ہوگی اور بعض مفسرین کے نزدیک پانچ نمازوں کی فرضیّت ہے یہ علم منسوخ ہو گیا۔ اہم ہا تیں: (1) اس آیت میں قیام ہے مراد تبجد

گرنماز ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک سیّد المرسلین سلی الله علیہ والہ وسلم پر نماز تبجد کی فرضیّت باقی ربی جبکہ امت کے حق میں منسوخ

ہوئی۔(2) تر تیل کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قر آن پڑھا جائے کہ حروف جُداجُدار ہیں، جن مقامات پر وقف کرنا

ہاں کا اور تمام حرکات (اور مدّات) کی ادا میگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ درس: قر آن مجید سیج پڑھنا ضروری ہے لہذا تجوید کے

مطابق قر آن پڑھنا سیکھا جائے تاکہ تر تیل کے قرآنی تھم پر عمل ہو سکے۔

مطابق قر آن پڑھنا سیکھا جائے تاکہ تر تیل کے قرآنی تھم پر عمل ہو سکے۔

آیت 3 ﷺ فرمایا: اے حبیب! ہم عنقریب آپ پر ایک عظمت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے جو اس طور پر بھاری ہے کہ وہ رہے العالمین کا کلام ہے اور اس طرح بھی بھاری ہے کہ اے اپنے اندر سمونے اور لو گوں تک پہنچانے کی ذمہ واری بہت بڑی ہے، للنزا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لئے تیارر تھیں۔

آیت 6 گی ایا کہ رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنادن کی نماز کے مقالبے میں زبان اور دل کے در میان زیادہ نموافقت کا سبب ہاور اس وقت قرآن پاک کی خلاوت کرنے اور سبجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ وفت اطمینان کا ہے ، کامل اخلاص المبیب ہوتا ہے ، ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے ۔ درس: تہجد گزاروں کی خوش نصیبی ہے جنہیں یہ عظیم دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب تو انہیں غیر مسلم بھی ذہنی سکون اور نفسیاتی علاج کے لئے رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی مشقیس کرواتے ہیں۔

آیت 7 ﴾ ارشاد فرمایا: اے حبیب! بیشک دن میں تو آپ بہت ہے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اس لیے پوری میکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی للبندا آپ رات کے او قات کو الله تعالیٰ کی عبادت کرنے اور مُناجات کرنے کے لئے خاص رکھیں۔ گرال بہاہے تراگریۂ سحر گائی اس سے جیرے نخل کہن کی شادابی

عَدِّ مِنْ لِلْمُوالَّذِينَ ٢٩ ﴾ ﴿ المُزْمِلُ الدِّيْ ٢٩ ﴾ ﴿ المُزْمِلُ ٢٧ ؛ ١٤-٩ ﴾ المُزْمِلُ ٢٧ ؛ ١٤-٩

# وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿ مَ بُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآ اللهَ إِلَّاهُ وَفَاتَّخِذُ لأُو كَيْلًا ۞

اور سب سے ٹوٹ کر اُسی کے ہے رہوں وہ مشرق اور مغرب کارب ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تم اس کو اپنا کارساز بناؤ 🔾

### وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُ مُ هَجُرًا جَبِيلًا ۞ وَذَنُ إِنْ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ

اور کافروں کی باتوں پر صبر کرد اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو 🔿 اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑہ

### وَمَهِّلُهُمْ قَلِيُلا ﴿ إِنَّ لَنَ يُنَآ اَنُكَالًا وَ جَحِيبًا ﴿ وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَنَا ابًا الِيُمّا ﴿ يَوْمَ

اور انہیں تھوڑی مہلت دو 🔾 بیشک جمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑ کتی آگ ہے 🔾 اور گلے میں پیھنے والا کھانااور در دناک عذاب ہے 🔾 جس دن

آیت 9 کی فرمایا کہ اللہ تعالی مشرق و مغرب اوران کے در میان موجود تمام چیزوں کارب اوران کا خالق ومالک ہے ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں لہذاتم اپنے وینی اور وُنیّوی تمام اُمور میں اس کو اپنا کارساز بناؤ اوراس پر بھر وسہ کرو۔ اہم بات: حقیقی کارساز سرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اس پر بھروسہ کرنا چاہئے ، لیتنی بندہ اسباب اختیار کرے لیکن ان اسباب کے بجائے حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ بررکھے۔ توکل کے حصول میں مفید طریقہ بہ ہے کہ اہل توکل بزرگوں کے واقعات پڑھے اور خود اپنی زندگی میں خداکی مہریا نیول پر فرد کی ہیں خداکی مہریا نیول پر

آیت 10 کے فرمایا: اے حبیب! کفار قریش الله تعالی کے شریک ماننے اور بیوی اور اولا د ثابت کر کے فرافات بگتے ہیں، نیز آپ سل الله علی الله الله الله تعالی ہے شریک ماننے اور بیوی اور اولا د ثابت کر کے فرافات بگتے ہیں، نیز آپ سل الله علی الله الله کو جاووگر، شاعر ، کا بین اور مجنون کہد کر آپ کی شان میں گتا تھیاں کرتے ہیں اور قر آن گو سابقہ او گوں کی کہا نیاں بتا کر اس کے بارے میں ناز نیا کلمات کہتے ہیں، آپ کا فروں کی ان باتوں پر صبر فرماتیں اوران میں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چیوڑ ویں اوران کا معاملہ ان کے رہ بوز جل کے میر و کر دیں۔ ورس: زندگی میں ہر شے کا جو اب مقابلے میں بول کریا تبھے کہد کر ہی نہیں ویا جاتا، بہت ک چگہوں پر صبر اور خاموشی سب سے بڑا جو اب ہوتی ہے۔

آیت 11 گ فرمایا کہ اے حبیب! آپ کو اور قر آن کو جنلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف ہے انہیں کافی جوں اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعدیہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیئے گئے۔ بعض مضرینا سے مزد یک بیبال تھوڑی مہلت دینے ہے مر اد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے۔

آت 12 ، 13 کی جنہوں نے محمد مصطفی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جبٹلا یا ان کے لئے ہمارے پاس آخرت میں اوہ کی بھاری بیڑیاں ہیں جو کہ عذاب وینے کے لئے ان کے پاؤل میں ڈالی جائیں گی اور بھڑ کتی آگ ہے اور گلے میں پھنے والا کھانا ہے جونہ طلق سے بیچے انزے گا اور نہ حات ہے باہر آ سکے گا اور ایکے علاوہ ان ایسا وروناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکا۔ ورس: قیامت کے دن کفار کے لئے تیار کئے گئے عذاب کے بارے میں پڑھ یا سن کر اللہ تعالی کی پناوہا تکنا اور خداے ڈرنا، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہاہے۔

آیت 14 ﴾ ار شاد فرمایا که جس دن زمین اور پهاڑالله تعالی کی ہیبت اور جلال ہے تھر تھر انمیں کے اور پہاڑا پئی سختی اور بلندی کے باوجود تھرتھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلہ ہوجا نمیں گے وہ قیامت کادن ہوگا۔

رائة اختیار کرے ؟ بینک تمہارار ب جانتا ہے کہ مم اور تمہارے ساتھیوں ہیں ہے ایک جماعت میں دو ہماں رائے ہوئیں ہے۔ ایت 16:15 ﷺ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ ابینک ہم نے اس طرح محم مصطفی سلی اللہ علیہ والدوسلم کو قرعون کی طرف رسول بناکر بھیجا ہو کہ مومن کے ایمان اور کا فرے کفر کو جانتے ہیں جس طرح ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بناکر بھیجا اور جب فرعون کے ایمان اور کا فرک کی طرف رسول بناکر بھیجا اور جب فرعون کے خوات کی مان کو جانتے ہیں جس طرح ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بناکر بھیجا اور جب فرعون کے حضرت موسی علیہ السلام کی در سالت کا افکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لاکر ان کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس کی نافر مانی کی وجہ سے دریا ہیں وہ سے تم پر میں میرے حبیب سلی اللہ علیہ والدوسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر میں میرے حبیب سلی اللہ علیہ والدوسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر میں فرعون کی طرح د نیائیں عذا ب نہ آ جائے۔

ں ہر ہر ہاں ہے۔ اس اور خرمایا کہ اگر تمہارے کفر کے باوجود تم ہے فرعون کی طرح دنیا میں مؤاخذہ نہ ہوا تو تم قیامت کے اس دن کے علا ہے۔ 18-17 کے اس دن کی شدت کی وجہ سے مذاہ ہے بچو گے جو انتہائی ہولٹاک ہو گا اور وہ اپنی دہشت ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور آسان اس دن کی شدت کی وجہ سے بھا اس کے گا، اللہ تعالی نے قیامت کی جولنا کی کو بہت دل بھٹ جائے گا، اللہ تعالی نے قیامت کی جولنا کی کو بہت دل بھٹ جائے گا، اللہ تعالی نے قیامت کی جولنا کی کو بہت دل بھٹ جائے گا، اللہ تعالی نے ایس کی اور کھناز ندگی کا حصہ بنالیں، بالایے والے انداز میں بیان کہا ہے کہ قیامت کے دن کی شدت و سختی بچے کو بوڑھا کر دے۔ اس دن کو یاد رکھناز ندگی کا حصہ بنالیں، بالدیے والے انداز میں بیان کہا ہے کہ قیامت کے دن کی شدت و سختی بچے کو بوڑھا کر دے۔ اس دن کو یاد رکھناز ندگی کا حصہ بنالیں، بالدیے والے انداز میں بیان کہا ہے کہ قیامت کے دن کی شدت و سختی بچے کو بوڑھا کر دے۔ اس دن کو یاد رکھناز ندگی کا حصہ بنالیں، بالدی یاد کی قیامت کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی۔

ں میں اور اس میں اور استان اور طاعت اعتبار کرے اپنے رب وزوجل کی طرف راستان تار کرے۔ اعتبار کرے اپنے رب وزوجل کی طرف راستان تار کرے۔

ای ہے دی کرتے ہوئے کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! پیشک تمہارارب وزین جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت آپ کی ہیے دی کرتے ہوئے کہ میں دو تہائی رات کے قریب قیام کرتی ہے اور مہمی آدھی رات اور کہمی ایک تہائی رات قیام میں گزارتی اپ کی ہے دی کرتے ہوئے کہ ایک تہائی رات کے قریب قیام میں گزارتی ہے۔

801 کے معادروں کے معادروں کے معادروں کے معادروں کے معادروں کی معادروں کے معادروں کے

المتزل الشاح (7)

بیشک الله بهت بخشنے والا برامبر بان ہے O

ہ اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کے آجزااور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر ہائی ہے تم پر رجوع فر مایا اور تم سے مشقت دور کر دی البند تعالیٰ و در ان قرآن میں ہے جتاتم پر آسان ہو اتنا پڑھو اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے۔اس سخفیف کی سخت ہیں ہے کہ اللہ وار پھے لوگ تجارت کے ذریعے تخیف کی سخت ہیں ہے کہ اللہ وور جل کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفارے لاتے رہیں میں اللہ وور جل کا فضل حال کرنے یا علم حاصل کرنے کیلئے سخر کریں گے اور پچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفارے لاتے ہوں گے ،اس وجہ ہ ان پر رات کا قیام وشوار ہوگا تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو اور فرض نماز قائم رکھو اور جوز گوت تم پر واجہ واجہ ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے اسالہ تعالیٰ میں میاز قائم رکھو اور جوز گوت تم پر عبد اللہ تعالیٰ میں میاز قائم رکھو اور جوز گوت تم پر جان گور ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی ہونے کے اس بہتر اور بڑے تو اب کی پاؤ گے اور اللہ تو بی کہ خشش ما گو، بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بیشنی والا اور مہریاں ہے۔ اتم پائیس نام گئی مقد ار منسوخ ہوئی ، پھر (ایک قول کے مطابق ) پائی نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ امت کے حق میں حجہ کا اصل وجوب بھی منسوخ ہوگی۔ (2) اس آیت سے منسوخ ہوگی۔ (4) اس آیت میں حجہ کا اصل وجوب بھی منسوخ ہوگی۔ (4) ایسے قرض ہوگی۔ کرائے علاوہ راہ خدامیں خرج کرناہے جسے رشتہ داروں ہے صلے رشی کرج کرنا۔

جلد دوم

المنزل السّائع (7) (802) (7) (7) (7) (802) (4)

رع ر



ایت 4 فرمایا کدا ۔ حبیب! آپ اپنے کپڑے ہر طرع کی نجاست سے پاک رسمیں کیونکہ نماز کیلئے طہارت ضروری ہے اور نماز ک طادہ اور حالتوں میں مجی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ معادد اور حالتوں میں مجی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔



پھوٹکا جائے گا0 تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا0 کافروں پر آسان نہیں ہوگا0 اسے مجھ پر چھوڑ دو

وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِلَى وَجَعَلْتُ لَدُمَا لَا مَّهُدُودًا إِلَى وَبَنِيْنَ شُهُودًا إِلَى وَمَنْ خَلَقُ لَهُ

جے میں نے اکیلا پیدا کیا O اور اے وسیع مال دیا O اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیئے O اور میں نے اس کے لیے (نعمتوں کو)

آیت 5 کی اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کو (پہلے کی طرح) بتول کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیاہے لبغدا جس طرح مسلمان کے اس قول" ایٹ و با" کا یہ معنی نہیں کہ اے الله ہم ہدایت پر نہیں اس لئے ہمیں ہدایت عطافر ما، بلکہ معنی ہے کہ ہمیں بدایت پر ثابت قدم رکھ آوای طرح اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور اقدس سلی الله علیہ والہ وسلم بتول کی پوجاکرتے ہتے اور اب منع کیا جارہا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتول کی یوجاکرنے سے دور شخصا تی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہنے۔

آیت 6 گی فرمایا کہ اے حبیب! آپ اپنامال کئی گوائی نیت ہے بدیئے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ اہم ہات دنیا بین تخفے اور نیوتے دینے کے معاطع بیس دستورہ کہ دینے والا یہ خیال کر تاہ کہ جس کو بیس نے دیاہے وہ منوقع آئے پر مجھے اس سے بیس تخفے اور نیوٹے دینے کے معاطع بیس دستورہ کہ دینے والا یہ خیال کر تاہ کہ جس کو بیس نے دیاہے وہ منوقع آئے پر مجھے اس سے منع فرمایا گیا کیونکہ اس نیادہ دیند کے اس سے منع فرمایا گیا کیونکہ اس منسسب عالی کے لا گئ بیس ہے کہ رسول کر مجم سلی اللہ علیہ والہ وسلم جس کوجو پچھے دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو اور جسے دیا اس سے نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو اور عام مسلمانوں کو بھی اس اخلاقی بلندی کی بیروی کرنی چاہے۔

آیت 7 ﴾ فرمایا کہ اے صبیب! آپ اپنے رب مزوجل کی رضائے گئے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوع<mark>ات اور ان ایڈ اؤل</mark> پر صبر کرتے رویں جو دین کی خاطر آپ کو (گفار کی طرف ے) ہر واشت کرنی پڑیں۔

آیت8-10 ان آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ جب دوسم ی بار صور میں کھونک ماری جائے گی تو دہ دن عذاب اور برے حماب کے اعتبار سے سخت دن ہو گااور وہ کا فرول پر آسان نہیں ہو گا کیونکہ ان سے سخت حساب لیاجائے گااور ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہا تھوں میں دیئے جائیں گے اور ان کے چبرے سیاہ ہول گے اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رُسواہوں گے ، جبکہ وہ دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔

## تَهُيْدًا أُنْ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ آنِينَ أَوْيُنَ أَوْيُنَ أَوْ كُلًا اللَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِينًا أَن الْمُعَدُ

نوب بچیادیا کا پھروہ طبع کر تا ہے کہ میں اور زیادہ دوں 🔿 ہر گزنہیں ، یقیبنا وہ تو ہماری آیتوں ہے د شمنی رکھتا ہے 🔾 جلد ہی میں اے (آگ کے پہاڑ)

### صَعُوْدًا أَنْ إِنَّا فَكُو وَ قَلَّ مَ أَنْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّ مَ أَنْ قُتِلَ كَيْفَ

### قَلَّى ۚ فَي اللَّهِ فَكُم عَبَسَ وَبَسَى فَ فَكُم الدِّبرواسُتَكُبَرَ فَ قَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ

بات تظہر الی 0 پھر نظر اشاکر و یکھا 0 پھر اس نے تیوری پڑھائی اور مند بگاڑا 0 پھر پیٹے پھیری اور تکبر کیا 0 پھر بولان یہ تووی جادوہ سے (قوم میں) عزت و مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطافر مائی، عیش بھی دیا اور لمبی عمر بھی عطائی، پھر وہ میری ناشکری کے باوجود حرس کی وجہ سے بید امید کرتا ہے کہ بین اسے مال و اولا د اور زیادہ دوں۔ ایسا ہر گزنہیں ہوگا اور آئے کے بعد اس کی تعمقوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور آئے کے بعد اس کی تعمقوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ میری آیتوں سے وشمنی رکھتا ہے اور ان کا افکار کرتا ہے اور جلد ہی میں اسے آگ کے بہاڑ صعود پر چھاؤں گا۔ اہم بات: ولید بن مغیرہ کے دس بیٹوں میں سے تین مُشرق بُر اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک اسلامی اشکروں کے چھاؤں گا۔ اہم بات: ولید بن مغیرہ کے دس بیٹوں میں سے تین مُشرق بُر اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک اسلامی اشکروں کے

مشہور ہے۔ سالار اور ملک شام سے فاتھ حصرت خالعہ بن ولیدر منی اللہ عن ہیں۔

آیت 18-20 کی شان ترول جب بید آیت " خمّ مَی تَنْویْنُ الکیش وی القیالَغِیْنُ الّذِیْنُ الدَیْنُ وَالدِیْنَ الدَیْنُ وَالدِیْنَ وَمِی اللّذِی الدَیْنُ الدَیْنُ وَالدِیْنَ وَمِی اللّذِی الدَیْنَ وَمِی مَی مَیْل بین آگر اس نے کہا کہ خدا کی قسم! بین فیم اللّذ کا دوران اس کی علاوم سب پر غالب مجدا کی قسم! اس کا الله علی ایک کلام سب پر غالب مجدا کی قسم! اس کلام میں تجیب شیر بی تازگی اور دل کئی ہے ، وہ کلام سب پر غالب سبجا نے کے قریش کو اِن باتوں ہے بہت تم ہوا اور ان میں مشہور ہوگیا کہ ولید اپنے آبائی وین ہے مُخْرِف ہوگیا ہے ۔ ایوجہل ولید کو سبجا نے کے لئے اسکے پاس آیا اور یہ کہا: کہ قریش کو یہ خیال ہے کہ تو نے محد (صفافی صلی الله با والد بالله کی الله کی اور ان کے احتیال ہے کہ تو نے محد (صفافی صلی الله با والد میل کی کلام کی احراب کے کلام کی احراب کی کلام کی احراب کے کلام کی احراب کی کلام کی احراب کے کلام کی احراب کی کلام کی احراب کے کہ محد (صلی الله ملی والدو سلم) جو ان کے دستر خوان پر بچھ ہے گا۔ جو ان کی بوان میں مجبی دیو ان کی مرب کے کہا تھو کی اور ان کے اصحاب نے بھی ایر والله میا والله میا ہوئی ان کی اس کی کلام کی کلام کی کلام کی کہا تھو کی کی ایک کلام کی کلام کی کلام کر تیس کیا کہ جو اس کے دار سے اور کیا ہی ہو تا ہے کلام کر تیس کیا کی جو اس نے دار سے اور کیا گی ہو اس کی کلام مرتب کی کلام مرتب کے ہو اس کی کلام مرتب کر لیا۔ اب فرمان اللی ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کلام مرتب کر لیا۔ اب فرمان اللی ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کیا کا مرتب کے کہا ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کہا جو اس کی کلام کر تیس کیا کیا کا مرتب کے کہائی کا کلام مرتب کر لیا۔ اب فرمان اللی ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کلام مرتب کر لیا۔ اب فرمان اللی ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کلام مرتب کر لیا۔ اب فرمان اللی ہو تا ہے کداس کی کلام کر تیس کیا کلام کر تیس کیا کیا کہ کو کا کلام کر تیس کیا کیا کلام کر تیس کیا کیا کلام کر تیس کیا کلام کر تیس کیا کلام کر تیس کیا کیا کہ کو کیا کیا کا کیا کیا کہ کر کیا گوئی کلام کر تیس کیا کیا کہ کو کیا کو کلاک کا کیا کیا کو کیا کیا کیا

المُعَامِّرُان ﴿ 805 ﴾ ﴿ 805 ﴾ أَلَمُنَارِلُ السَّائِعِ ﴿ 7 ﴾ ﴿ الْمُعَارِّلُ السَّائِعِ ﴿ 7 ﴾

المارك الذي ١٩٠٦ ﴿ ١٠٠٥ ﴿ ١٠٠٥ ﴿ المارك الذي ١٩٠٤ ﴾

الله عن الله عن الدور المعلى المعلى

لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات تھیم الگ ہے۔ پھر اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی حمرت انگیز بات تھیم الگ ہے۔ پھر اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی حمرت انگیز بات تھیم الگ ہے۔ پھر اس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھالگی اور منہ بگاڑا۔ پھر اس نے نظر اٹھاکر اپنی قوم کے چیروں کی طرف و بھیاری اور تاجد ار رسالت صلی اللہ ملیہ دالہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف منے بھراری کے خلاف منے بھر تی ہوادہ ہے جو جادو گروں سے منقول جاتا آر ہا ہے اور پیر کسی آدمی ہی کا کلام ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ اے دوز خیرں دھنسادے گا۔

آیت 27-30 کے فرمایا: اے نمخاطب! تہمیں گیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایس جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا علی ، وہ نہ سمی عذاب کے مستحق کو جھوڑ ہے گی اور نہ اس کے جسم پر کھال گئی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو جھائے گی اور لوگ کی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو جلائے گی اور لوگ جل جانے گی اور اس پر انیس فرشتے حضرت مالک علیہ انتلام اور لوگ جل جانے گی، اور اس پر انیس فرشتے حضرت مالک علیہ انتلام اور ان کے اٹھارہ ساتھی دارو نفر کے طور پر مقرر ایں۔ دعا: اللہ تعالی جمیں ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے جمیں محفوظ رکھے۔ امین۔

آیت 31 🎉 شان تزول: "جب پیه آیت نازل ہوئی (جس میں دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بنائی گئی) تو ایو جہل نے قریش سے کہا:



عَنِ الْمُجْرِمِينَ أَنْ مَا سَلَكُمُ فِي سَقَى ﴿ قَالُوْ اللَّمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ مجر موں ہے 0 کون کا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئ؟ 0 وہ کہیں گے:ہم نمازیوں میں سے نبیں سے 0 اور مسکین کو نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَايِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين ﴿ کھانا نہیں کھلاتے تنے 🔾 اور بیبودہ فکر والوں کے ساتھ بیبودہ باتیں سوچتے تنے 🔾 اور ہم انصاف کے دن کو جمثلاتے رہے 🔾 حَتَّى ٱلْنَاالْيَقِينُ ﴿ فَمَاتَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی 0 تو انہیں سفار شیوں کی سفارش کام نہ دے گ⊙ تو انہیں کیا ہوا نصحت ہے مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَا نَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِي اللَّهِ فَلَّ ثُمُّ قُسُو مَا قِ ﴿ بَلْ يُرِيدُ منہ پھیرے ہوئے ہیں 0 گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں 0 جو شیر سے بھاگے ہوں 0 بلکہ ان میں سے كُلُّ امْرٍ يُّ مِّنْهُمْ أَنُ يُّؤُلِّي صُحُفًا مُّنَشَّى ۚ فَي كُلَّا لِبَلِ لَا يَخَافُوْنَ الْإِخِرَةَ فَ

بر مخض چاہتا ہے کہ اے کھلے صحفے ہاتھ میں دیدیے جائیں O ہر گز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں O

ے خبیں تھے کیوفکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسکین کو صدقہ نہیں کرتے تھے اوراللہ تعالیٰ <mark>کی آیات کے</mark> <mark>بارے میں بیہودہ فکر کرنے والول کے ساتھ میٹھ کربیبودہ باتیں سوچتے تتھے اورائلے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تقے اور ہم انصاف</mark> کے اس دن کو جیٹلاتے رہے، پیہال تک کہ جمعیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخ<mark>ل ہو گئے۔</mark> <u>درس: آیت می</u>ں جہنم میں داخلے کے اسباب بیہ بیان ہوئے، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانانہ کھانا، بیہو دہ باتیں کرنا، سوچنا، قیا<del>مت کو جنلانا،</del> <mark>ان میں آخری تو واضح کفر کی صورت ہے جبکہ اس ہے پہلے والے افعال میں اعتقادی صورت مجھی ہے جو کفر بنتی ہے اور عملی صورت مجی</mark> جو حسب حال حرام بنتی ہے۔ ہم غور کرلیں کہ ان میں ہے ہم کسی عملی کو تاہی کا شکار ہیں؟

آیت 48 ﴾ انبیاء کرام علیم النام، فرشتے، شہداءاور صالحین جنہیں الله تعالی نے شفاعت کرنے کا إذن دیاہے ووایمانداروں کی شفاعت کری<mark>ں گے اور کا فروں</mark> کی شفاعت نہیں کریں گے ،لہذا <mark>کا فروں کو قیامت کے دن شفاعت ٹیسٹر نہ ہو گی۔</mark>

آیت 49-51 🎳 فرمایا که مُشرک لوگ، نادانی اور بے و قونی میں گدھے کی طرح ہیں کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوفز دہ ہو کر گدھا بھاگنا ہے اسی طرح میہ لوگ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی تلاوتِ قر آن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قر آن کی نضیحتوں ہے اعراض کرتے ہیں۔ ورس بقر آن پڑھنے ، سننے میں دل لگناا بمان کی نشانی ہے اور تلاوت سے دل کا تنگ اور دور ہوناا بمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آیت 52 ء 53 🌯 کفار قرایش نے نئی کریم ملی الله ملیه والہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہر گز آپ کی پیر وی نہیں کریں گے جب تک کہ ہم <del>میں ہر ایک کے پاس الله تعالیٰ کی طرف سے کتاب ن</del>ہ آئے جس میں لکھاہواہو کہ بیہ الله تعالیٰ کی کتاب ہے اور فلا<mark>ں بن فلاب کے نام ہے</mark> ہم اس میں تمہیں رسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم کی پیروی کرئے کا تقلم دیتے <del>ہیں۔</del> اس پر الله تعالیٰ نے فرمایا کہ ان <mark>میں</mark> ہے ہر تعض میہ <mark>چاہتا</mark> ہے کہ اے اس کے نام پر نازل کتے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دیدیے جائیں ،ایساہر گزند ہو گا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دیدے جائیں بلکہ وہ



### آيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ آلَنَ نَجْمَعَ عِظَامَةُ ﴿ بَلَى قُدِيرِيثِنَ عَلَى آنَ نُسَوِّى

كِاآدى يَ جَمَّابِ كَهُم بِرِ الرَّاسَى بَمِيان بَعْدَ فرمايس كَن كِون فيس بمان بات يرقادرين كراس كالليون ك بورول (ش) و بَنَانَهُ ﴿ بَلُ يُرِينُ الْإِنْسَانُ لِيهَ فَجُرَ أَصَامَهُ ﴿ يَسُكُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ أَفَ فَإِذَا بَرِقَ

شیک کردیں O بلکہ آدمی جاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے O پوچھتا ہے: قیامت کا دن کب ہو گا؟ O توجس دن آنکھ

مجھے قیا<mark>مت کے</mark> دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو بکثرت نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجو د اپنے اوپر اپنی کو تاہیول کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

آیت 3 گا شان نزول: یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوچھا: قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے آحوال کیے ہوں گے؟ نبی اگر م سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسے بتایا تواس نے کہا: اگر میں قیامت کا دن و کھے بھی لوں تو بھی شدمانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، گیا اللہ تعالی بھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ بیں کہ کیا اس کا فرکا ہی گمان ہے کہ ہڈیاں بھر نے، گئے، ریزہ ریزہ ہوکر مٹی بیس ملئے اور ہواؤں کے ساتھ اُڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہوجانے سے ایسی ہوجاتی ہیں کہ ان کو جمع کرناہماری قدرت سے باہر ہے، یہ فاسد نمیال اس کے دِل بیس کیوں آیا اور اس نے یہ کیوں خیس جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قاور ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔

آیت 4 اس کی بڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں کسی فرق کے بغیر ولیمی ہی کر دیں اور اُن کی بڈیاں اُن کے مقام پر پہنچادیں، جب ہم چھوٹی چھوٹی بڈیاں اس طرح تر تیب دے سکتے ہیں توبڑی بڈیوں کا کیا کہنا، انہیں توبدر جہ اُؤلی تر تیب ویے سکتے ہیں۔

آیت 6.5 کی ان دو آیات کے بیان کر دہ مختلف معنی میں ہے 2 سے جین (1) انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کی شہیے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے کہ وہ نہ ان اُڑانے کے طور پر او چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ (2) آدمی گناہ کو مُقدَّم اور توبہ کو مُوخِّر کرتا ہے اور بیمی کہتارہتا ہے کہ اب قوبہ کروں گا، اب عمل کروں گا یہاں تک کہ اے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں بی مبتلا ہوتا ہے۔ اہم پات: بہت ہے مسلمانوں کو جب گناہوں سے کروں گا یہاں تک کہ اے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں بی مبتلا ہوتا ہے۔ اہم پات جو اب ماتا ہے کہ انجمی تو بہت عربر بڑی ہے، لاک جانے ، ان ہے تو بہ کرنے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو ان کا یہ جو اب ماتا ہے کہ انجمی تو بہت عربر بڑی ہے، جب بڑھایا آئے گا تو گناہوں سے توبہ اور نیک افکار کر لیس گے۔ اور بعض مسلمانوں تو ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کی اولا د جوانی میں گاہوں ہے دور اور نیک بیوں کی طرف راغب ہونے گئے تو اے عمر لمبی ہونے کا کہہ کر ان چیزوں ہے روکنے کی کو ششش کرتے ہیں۔ اس کا ذشوی متیجہ تو ہے ہے کہ مسلمان و نیا بھر میں مغلوب نظر آرہے ہیں اور گفار مسلم ممالک پر جیلے کر کے ان کی اینٹ سے انیٹ بجارہ بیل جبکہ اس کا اخرو دی انجام الله تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔

آیت 7 - 9 کان تین آیات میں الله تعالی نے کا فر کے قیامت کے و قوع کے بارے میں سوال کا جواب دیے ہوئے قیامت کی تین علامات بیان فرمائی ہیں۔ اس دن کی ہُولنا کی دیکھ کر آئکھ دہشت اور چرت زدہ ہو جائے گی۔ چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی جس سے وہ



الیت 13-13 کے جاتے ون اوی و بار کا و اور کا جاتے ہے جاتے اور اعلی کا ورق ہے جاتے وت اہلہ ماں کا طرف ہے اس کے سب اسکا پر پوری نگاہ رکھنے والا ہو گا کہ اس کے نفس نے کون کون ہے برے عمل کئے اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف ہے ان برے ملل پر کوئی معذرت پیش کرے لیکن اگر چہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں سلے گا۔

اتمال پر کوئی معذرت پیش کرے لیکن اگر چہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں سلے گا۔

آیٹ 16-19 کے شان فزول: جب حضرت جریل علیہ اشام رسول الله ملی الله علیہ والد وسلم کے پاس وی لے کر آتے تو حضور آقد س سلی الله علیہ والد وسلم حضرت جریل علیہ اشام کے (پڑھنے کے) ساتھ اپنی زبان اور ہو نثول کو حرکت و پاکر تے تھے اور اس ہے آپ سلی الله علیہ والد وسلم کو تک ہو ہو جاتی تھی (الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والد وسلم کی مید معلوم ہو جاتی تھی (الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علیہ والد وسلم کی مید مشقت گوارانہ فرمائی اور) کیس اور فرمایا: اے حبیب! آپ یاد کرنے کی جلد کی بیس قرآن کے ساتھ لینی زبان کو حرکت نہ دیں، بیشک اس کو آپ کے سید گیات نازل کیں اور فرمایا: اے حبیب! آپ یاد کرنے کی جلد کی بیس قرآن کے ساتھ لینی زبان کو حرکت نہ دیں، بیشک اس کو آپ کے سید گیات نازل کیں معذوط کرد بینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر وینا ہمارے قرمہ ہے، لہذا جب ہماری جانب ے پڑھنا جا بھے تو اس سے پڑھنا جا بھے قواس مید گیاک میں معذوط کرد بینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر وینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہماری جانب ے پڑھنا جا بھے تو اس

القيامة ١٥٠٠ ٢٧- ١٦ المُرْكُ الَّذِي ٢٩٠٠ ١٠٠٠ الم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ أَ كُلَّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ أَ وَتَذَكَّرُونَ الْأَخِرَةُ أَ چر بیشک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے 0 خبر دار ابلکہ (اے کا فرو!) تم جلد جانے دالی کو پہند کرتے ہو 0 اور آخرت کو چیوڑتے ہو 0 وُجُوْ \$ يَنُو مَبِدٍ نَّا ضِرَةٌ ﴿ إِلَّى مَ بِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُو ۚ \$ يَنُو مَبِنِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ پکھ چیرے اس ون تر و تازہ ہوں گے O اپنے رب کو ویکھنے والے ہوں گے O اور پکھ چیرے اس دن گڑے ہوئے ہوں گے O تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّوَاقِي ﴿ وَقِيْلَ مَنْ \* وَقِيْلَ مَنْ \* مجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹے توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا 0 ہاں ہاں ، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی 0 اور کہا جار ہا ہو گا کہ جماڑ پھونک و<mark>قت اس پڑھے ہوئے کی اِتباع کر واور جب ہماری طرف ہے ک</mark>چھ نازل ہو تواسے غورے سنیں پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ واری ہے کے اے آپ کی زبان سے بیان کرادیں اور قر آن کے معانی اور اُدکام میں سے جو چیز سمجھنا آپ کو مشکل لگے تواہے بیان کرنااور اس کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل علیہ الثلام آتے تو ٹبئ کریم صلی الله علیہ والہ وسلم اپناس انور جھکا لیتے اور جب وہ چلے جاتے تورسول خداسلی الله علیہ والدوسلم اسی طرح پڑھتے جبیبا کہ الله تعالی نے آپ کو تھکم دیا۔ اہم ہاتیں: (1) حضور پڑنور سل الله عليه والدوسلم الله تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے حافظ ، قاری ،عالم اور صاحب اسر اربیں کسی مخلوق کے شاگر و نہیں۔(2) آیت 18 میں الله تعالی کاحضرت جریل علیه اللهم کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرناان کی عظمت کی دلیل ہے۔(3) حضرت جریل علیه النلام صرف قر آن کے الفاظ لاتے تھے اور قر آن کے معانی، اس کے اَحکام اور اَسر اربلا واسطہ الله تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کو عطاہوتے تھے۔(4)حضورِ اقد س صلیاللہ علیہ دالہ وسلم بلاواسطہ اللہ تعالیٰ ہے سکھنے والے ہیں لہٰذاد نیامیں کوئی آپ جیساعالم نہیں۔ آتیت 20 این الله تعالی نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کا فروں سے فرمایا کہ اصل بات وہ نہیں جوتم ممان کرتے ہو بلکہ تم جلد جانے والی د نیا اور اس کی زندگی کو پیند کرتے ہو اور تم پر دُنْیَوی خواہشات کی محبت غالب آ چکی ہے حتّی کہ تم <del>آخرت کے گھر اور اس کی نعمتوں کو چیوڈر ہے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم انہیں یانے کے لئے عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کرتے ہو۔</del> آیت 22،22 🌯 یہاں مخلص مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہو گی تواس دن کچھ چرے ایسے ہوں گے جواللہ تغالیٰ کی نعمت و کرم پر مسر ور ہوں گے اور ان ہے انوار پھوٹ رہے ہوں گے اور انہیں الله تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے سر فراز کیا جائے گا۔اہم <mark>بات: آیت 2</mark>3 سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کواللہ تعالی کا دید ارجو گا، یہی اہل سنت کاعقیدہ ہے اور اس پر کثیر ولائل موجو دہیں اور میر دیدار کسی گیفیت اور جہت کے بغیر ہو گا۔

دلا ک سوبودوی اور میدو بیراز کی پیسیت اور پہت ہے بیر ہو گا۔ آیت 24 گا اس آیت سے کفار اور منافقین کاحال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چیرے ایسے ہوں گے کہ جب دہ اینکا بد بختی کے آثار دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایو سہو جائیں گے توان کارنگ سیاہ ہو جائے گااور ان سے خوشی کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ آئیت 25 ﷺ فرمایا کہ جب وہ یہ آخوال دیکھیں گے توانہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت اور ہولناک مصائب میں گرفار

کئے جانمی گے

آیت 26-28 کی جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجو د لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ



رہے ہے بعد ہوں۔ انست<mark>35،34 کی</mark> بیاں ابو جہل کو نخاظب کر کے فرمایا گیا کہ تیرے لئے ہے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرالی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لئے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گر فقار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔ اہم بات: قر آن کی خبر پوری ہوئی اور جنگ بدر میں ابوجہل ذلت کے ماتھ ماراگیا۔

ایت 36 اور نہاے کی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیاجائے گا کہ نہ اے کی چیز کا حکم دیاجائے اور نہ اے کی چیز سے منع کیاجائے، نہ وہ مرنے کے بعد اُٹھایاجائے، نہ اس سے انتمال کا حساب لیاجائے اور نہ اُسے آخرت میں جزادی جائے۔ ایسانہیں سے منع کیاجائے، نہ اس سے (813)

سُدَّى ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِيَّ يُّهُنِّي فَيْ أَنَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ چھوڑ دیا جائے گان کیاوہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ جو گرایا جاتا ہے 🔾 پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا پھر شحیک بنایاں عَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوجَيْنِ اللَّهُ كُرَوَ الْأُنْثَى ﴿ النَّيْسَ ذَٰلِكَ بِقُدِمٍ عَلَى آنَ يُحَيَّ الْمَوْتَى ﴿ تواسے مرواور عورت کی دو قسمیں بنائیں 🔿 کیا جس نے بیہ سب پچھے کیاوہ مر دوں کوزندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ 🔾

الما الله المنتخف المستعادة المنتخف ال

#### بسماسهالتوكس

الله کے نام سے شروع جو نہایت مبریان ، رحمت والاہے۔

جو گابلکہ اے و نیامیں اَمر و نہی کا یابتد کیا جائے گا، مرنے کے بعد اُٹھایا جائے گا،اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اے اس کے اعمال کی جزا بھی وی جائے گی۔ ورس: جمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا بلکہ جمیں دنیا کی زندگی میں بہت ہے احکام کا پابند کیا گیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے اورا عمال کے مطابق جزا بھی ملے گی ، لبندا عظمندی بہی ہے کہ آزادی کے نام پر آوار گی کی زندگی نه گزاری جائے بلکه رسول خداسلی الله علیه واله وسلم کی اطاعت واتباع کی پابندی کرے جبنم سے آزادی حاصل کی جائے۔ آیت 37-37 ﴾ أس انسان کی بیداو قات کہاں ہے کہ وہ تکبٹر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے جو منی کاوہ گندہ قطرہ تھا جے عورت کے رخم میں گرایاجا تاہے ، پھروہ چالیس دن کے بعد منی ہے خون کالو تھڑا ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے اس ہے انسان کو بنایاء پھر اس کے اُعضاء کو کامل کیااور اس میں روح ڈالی تواس منی ہے اس نے مر داور عورت کی صورت میں دو قشمیں بنائمیں۔ آیت 40 🦋 فرمایا کہ جس نے بیر سب کچھ کر دیا تو کیاوہ مر دول کوزندہ کرنے پر قادر نہیں ہے حالا تکہ بید پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ے رسول کریم سلی الله علیه واله وسلم جب اس آیت کریمه کی تلاوت فرمائے تو کہتے" سُیٹھانک اللّٰھۃ بَیل" یعنی اے الله! تو (ہر تعمی و عیب ے) یاک ہے ، کیول جیس (اوم دول کوزندہ کرنے پر ضرور قاور ہے)۔

سورة وبركا تعارف 💨 جمہور مفسرين كے نزويك سورة وبر مدينه مُنوّره ميں نازل ہوئي، بعض مفسرين كے نزويك بيا سورت مكم مُكرِّمَه ميں اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی پچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں اور پچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہو کی ہیں۔اس سورت میں 2ر کوع اور 31 آیتیں ہیں۔ لیے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، نیز سورۂ دہر کا ایک نام سورۂ انسان بھی ہے اور یہ دونوں نام اس کیا پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ خلاصۂ مضامین:اس سورت میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان ہوااور یہ بتایا گیا کہ اس کا متحان لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسانوں کی دوقیمیں بیان کی گئیں کہ بعض شکر گزار اور بعض ناشکرے ہیں۔ نیک مسلمانوں کی جزاجنت کے أوصاف بیان کئے گئے اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ ہے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔ یہ بتایا حمیا کہ نبی اکرم سلی الله علیہ والدوسلم پر قر آنِ مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا نیز آپ سلی الله علیہ والدوسلم کو کفار کی ایذاؤل

مِنْ نَطْفَةٍ آمُشَاجٍ \* نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلُ منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیس توہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا بھٹک ہم نے اس راستہ و کھا دیا،

إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُوْمًا ﴿ إِنَّا ٱعْتَدُنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَا وَ ٱغْلَلَا وَّسَعِيْرًا ۞

(اب) یا شکر گزار ہے اور یانا شکری کرنے والا ہے ○ میشک ہم نے کا فروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہیں ۞ پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت کی گئ<mark>ی۔ آخر می</mark>ں بنایا گیا کہ قر آنِ مجید تمام انسانوں کے لئے نصیحت ہے توجو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب عزوجل کی طرف راہ اختیار کرے۔

آیت 1 🎉 اس آیت میں انسان سے مر او حضرت آدم ملیہ انظام ہیں۔اس صورت میں آیت کا معنی میہ ہے کہ روح پھونکیے جائے سے پہلے حضرت آدم ملیه النلام پر چالیس سال کاوفت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے کیونکہ وہ ایک مٹی کاخمیر تھے،نہ کہیں ان کاذکر تھا، نہ ان کو کوئی جانتا تھا اور نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ بعض مفسرین کے نزویک پیہاں انسان سے اس کی جنس لینی حضرت آ د<mark>م علیہ انتلام کی اولاد مر او ہے اور ہر انسان پیدائش سے پہلے آبا وُ اجداد کے وجو د میں جس صورت میں موجو د ہو تاہے وہ</mark>

كوئى قابل ذكر حالت نهيس ہوتى۔

آیت 2 ﴾ الله تعالی نے آدمی کو مر دوعورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا جبکہ قدرت البی انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اس ذریعے کی مقاج نہیں جبیبا کہ الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ التلام کومال اور باپ دونوں کے بغیر ، حضرت حوار نسی الله عنها کو بغیر مال کے اور حضرت میسی علیہ التلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ مزید فرمایا کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت سے اراوہ کیا کہ ہم اے مُگاف کر کے 

آیت 3 🌯 فرمایا که بیشک ہم نے ظاہری اور باطنی خواس عطا کرنے کے بعد انسان کو دلائل قائم کرکے ، رسول بھیج کر اور کتا ہیں نازل فرما گرہدایت کاراستہ د کھا دیا، اب چاہے وہ ایمان قبول کرکے شکر گزار بے یا گفر کرکے ناشکری کرنے والا ہے۔ <mark>درس: ق</mark>ر آن وحدیث کی روش تعلیمات کی صورت میں اب راہ ہدایت واضح ہے ، آگے بندے کی مرضی ہے کیہ شکر کے راہتے پر چلتا ہے یا ناشکر کی پر۔ آیت 4 🚯 فرمایا کہ بیٹک ہم نے آخرے میں کافروں کے لیے زنجیریں تیار کرر تھی ہیں جن سے باندھ کر انہیں دوزخ میں تھسیٹا جائے گا اوران کے لئے طوق تیار کرر کھے ہیں جوان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے اور ان کے لئے بھڑ کتی آگ تیار کرر تھی ہے جس میں انہیں جلایاجائے گا۔ اہم بات: ناشکری کی انتہاء کفروشر ک ہے اور ایسی ناشکری کی سز اجہتم کی بھڑ گتی آگ اور زنجیریں اور طوق ہیں۔ معمد 

النفر ١٠٠١ • النفر ٢١٠ - ١٠٠٠ • النفر ٢١٠ - ١٠٠٠ •

اِنَّ الْا بُرَاسَ بَيْشَى بُوْنَ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْ مَا ﴿ عَيْنَا اللَّهُ مُ بِهِاعِبَا دُاللهِ عِبَادُاللهِ عِبَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ہم م سے نہ ہوی پر کہ چاہے ہیں اور نہ سمریہ کی بیتک میں اپ ارب سے ایک ایسے دن 8 در ہے ہو جہت مراس ہا ہیں گے جس ا آیت 5- 6 کی ان دو آیات میں ایمان والوں کا حال بیان کیا ہے کہ بیتک نیک لوگ جنت میں اس جام میں سے بیٹیں گے جس می کا فور ملاہوا ہوگا، وہ کا فور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نہایت خاص بندے پئیں گے اور وہ اپنے مکانات اور محلوں میں اسے آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے، نیز کا فور ملا جام پینے سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا کیونکہ جنتی لوگ جنت سے جو پچھ کھائیں پئیں گے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ سجان اللہ، دھا: اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نیکیوں کا شوق اور عمل عطاکر کے اہر ار (نیکوں) کے گروہ میں شامل فرمائے اور جنت میں واضلہ عطافر مائے۔ آمین

آیت 7 ﷺ بیبال نیک بندول کے دہ اعمال ذکر فرمائے جارہے ہیں جن کی وجہ سے انہیں پیہ تواب حاصل ہوا۔ پیپلا عمل:الله تعالیٰ کے نیک بندے طاعت وعبادت اور شریعت کے واجبات پر عمل کرتے ہیں حتّی کہ وہ عبادات جو واجب خبیں لیکن مُنت مان کر انہیں ایک بندے طاعت و عبادت و کرتے ہیں جس کی شدت اور ایٹ اور انہیں بھی اداکرتے ہیں۔ دو سمراعمل:الله تعالیٰ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور سختی بھیلی ہوئی ہوگی۔

آیت 8 ان آیت کے دو معنی ہیں: (1) الله تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھاتے ہیں جب
کہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ (2) الله تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو الله تعالیٰ کی محبت میں اور
اس کی رضاحاصل کرنے کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ اہم ہات: مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس پچھ نہ ہو یہاں تک کہ وہ کھانے اور
بدن چھپانے کے لیے اس بات کا محتان ہے کہ لوگوں ہے سوال کرے اور یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکاہو۔
درس: اعمال کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو محبت الٰہی کی وجہ سے سرانجام و یا جائے، نماز صرف ذمہ داری سمجھ کر پڑھی تو کم تواب اور خداکی
محت کی وجہ سے پڑھی توڑیادہ تواب ہے۔

آیت 10،9 ﴾ الله تعالی کے نیک بندے ان ہے کہتے ہیں کہ ہم تنہیں خاص اس لئے کھانا کھلاتے ہیں تا کہ ہمیں الله تعالی کی رضاحاصل ہو اور ہم تم ہے کوئی جزایا شکر گزاری نہیں چاہتے اور اس لئے کھانا کھلاتے ہیں کہ بیٹنگ ہمیں اپنے رب بڑو بل ہے ایک ایسے دن کاڈر ہے۔



## و يَظُو فُ عَلَيْهِمْ وِلْكَ انْ مُّخَلَّهُ وَنَ وَ إِذَا مَا أَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُو لُو لُو المَّنْ ثُو مَا ق اور ان كَ آس پاس بميش رہے والے لاك (خدمت كيكے) پر س كے جب قوانيس ديجے گا قوانوائيس بحرے وہ موق سجے گا وَ إِذَا مَا أَيْتَ ثُمَّ مَا أَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلَكًا كَبِيْرًا ﴿ عَلِيمُهُمْ ثِيبًا ﴾ سُنْدُ إِن خُصْ وَ الْسَبَبُوقُ وَ الْسَبَبُوقُ وَ الْسَبَبُوقُ وَ الْسَبَبُوقُ وَ الْسَبَبُوقُ وَ اللّهِ عَلَيْهُمُ ثِيبًا ﴾ سُنْدُ مِن كَ بَرِ كَبِرْتِ بول كَ اور جب تو وہاں ديجے گا تو نعين اور بہت بڑى سلطت ديجے گا ١٥ ان پرباريك اور مول ريشم كے برزكيڑے بول كَ وَ حُلُّوا اَسَاوِ مَ مِنْ فِضَةٍ وَ سَفْعُهُمْ مَن اللّهُ هُمُ شَرَا بِالطَّهُو مِنَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُنْ بَهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بندے خالص ای چشمے سے پئیں گے جبکہ ان ہے کم درجے والے نیک بندول گی شر ابول میں اس چشمے کا پائی ملایا جائے گا اور میہ چشمہ عرش کے بیچے سے جنّت عدن سے ہو تا ہوا تمام جنتوں میں گزر تا ہے۔ آیت 19 ﷺ ارشاد فرمایا کہ اور ان نیک بندول کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کیلئے پھریں گے ، وہ لڑکے نہ مجھی مریں گے ،نہ بوڑھے ہوں گے ،نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ وہ خدمت کرنے سے اکتابیس گے اور ان کے مُن کا بیہ عالم ہوگا کہ جب تو انہیں دیکھیے گا تو تو انہیں ایسے سمجھے گا جس طرح صاف شفاف فرش پر ٹیکیلے موتی بھرے ہوئے ہوں۔ اس حسن اور پاکیزگی کے

ماتھ جنتی لڑکے خ<mark>دمت میں مشغول ہول گے۔</mark>

آیت 20 ارشاد فرمایا: اے جنت میں داخل ہونے والے! جب توجنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایم نعتیں دیکھے گاجن کاوصف بیان نہیں کیا جاسکتا اور تو وہاں بہت بڑی سلطنت دیکھے گاجس کی حد اور انتہا نہیں ، نہ اے زوال آئے گا، نہ جنتی کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا اور اس سلطنت کی وُسعت کا یہ عالم ہے کہ ادنی مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا توایک بزرار برس کی راہ تک ایسے ہی ویکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو اور توت و دبد ہے کا یہ حال ہو گا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے۔

جیسے اپنے فریب ی جلد دیکھا ہواور کوت و دو بدہ کا میں جائی ہو گا کہ فریب کی جائیں گا اور انہیں چاندی کے اجبر کیا ہیں گا اور موٹے ریشم کے بہر کیڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے (بجی) کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کارب وہ بین انہیں پاکیزہ شر اب پلائے گاجو کہ انہائی پاک صاف ہوگی ، نداے کی کاہاتھ لگاہو گا، ندکس نے اسے چھواہو گا اور نہ وہ پینے کے بعد و نیا کی شر اب کی طرح جسم کے اندر اس کر بیشیاب بنے گی بلکہ اس شر اب کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اس کر بیشیاب بنے گی بلکہ اس شر اب کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اس کر بیشیاب بنے گی بلکہ اس شر اب کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اس کر پیشاب بن کر جسم سے نگلتی ہو اس کے پیٹ صاف ہو جائیں گی۔ بن کر جسم سے نگلتی ہو اس کے بیٹ کی جائے گی ، اسے پیٹے ہے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گی۔ گی اور جس کے انہوں نے کھایاہو گا وہ چائیں گی۔ گی اور ان کی خواہشیں اور رفیتیں پھر تازہ ہو جائیں گی۔ آئیوں نے قربایا جائے گا: بیشک یہ نعتیں اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری اطاعت اور فربانبر داری کا صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے کہ تم سے تمہارار ب مور بی راضی ہوا اور اس نے حتمیں نؤاب عظیم عطافر بایا۔



### يَوُمَّاثَقِيلًا ۞نَحُنُ خَلَقُنْهُمُ وَشَدَدُنَا ٱسْرَهُمُ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَالَهُمُ تَبْدِيلًا

چیوڑ بیٹے ہیں ⊙ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضا اور جوڑ مضبوط کئے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں ⊙ ٳڹؖۜۿڹؚ؋ؾؙۯ۫ڮؘؠۜٷؙٷٙڡؘڽؙۺٙٳٙٵؾۧٛڂؘۮٳڸؠٙٳ۪ڄڛؠؽڵڒ؈ۅٙڡٵؾۺۜٳۧٷ۫ڹٳڷٳٙٲڹؖؾۺۜٳۧٵۺۿؙ بیشک بیہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے 🔿 اور تم کچھ نہیں چاہتے گر بیہ کہ الله چاہے <u>إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْسًا حَكِيْسًا ﴾ يُّهُ خِلُ مَنْ يَثَمَا ءُفِي مَ حُمَتِهٍ ﴿ وَالظَّلِمِ يُنَ أَعَلَّ لَهُمُ</u>

بینک الله خوب علم والا، بڑا حکمت والا ب0 وہ اپنی رحمت میں جے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے عَنَا إِلَا لِيُسًا أَ

وردناک عذاب تیار کرر کھاہے O



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شر وع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

آیت 28 🖏 ہم نے انہیں منی ہے پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کئے تاکہ ان کے لئے کھڑے ہونا، بیٹھنا، پکڑنا اور حرکت کرنا ممگن ہو جائے اور خالق کا حق بیہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اوران کی بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ لے آئیں جو کہ اطاعت شعار ہول۔

آیت 29 🏶 فرمایا کہ بیشک میہ سورت مخلوق کے لئے نصیحت ہے توجو چاہے د نیامیں اپنی ذات کے لئے اپنے رب وربیل کی عبادت کر کے اور اس کے رسول کی چیروی کرکے اپنے رب مزوجل کی طرف راہ اختیار کرے۔

آیت 30 ﴾ تم کچھ نہیں چاہتے مگر تب ہی کچھ ہو تا ہے جب الله تعالی چاہے کیونکہ سب کچھ اس کی مشیّت ہے ہو تاہے، بیشک وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے ادرانہیں پیدا کرنے میں حکمتِ والا ہے۔اہم ہاتیں : (1) انسان پتھر کی طرح بے اختیار نہیں بلکہ اے اختیاراور ارادہ ملاہے۔(2)انسان اپنے ارادے میں بالکل مُستقل ادر الله تعالیٰ ہے بے نیاز خبیں بلکہ ا<mark>س کاارادہ الله تعالیٰ کے ارادے</mark> کے ماتحت ہے ، لہٰذ اانسان مخار مُظلق نہیں ، ای عقبیدے پر مدار ایمان ہے۔

آتیت 31 🏈 الله تعالی ہے چاہتا ہے اے اپنے فضل واحسان سے ایمان عطا فرما کر اپنی جنت میں داخل فرما تا ہے اور کا فروں کے لیے اس نے در وناک عذاب تیار کرر کھا ہے اور وہ ظالم اس لئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں وغیر و کی عبادت کر

سورة سر سلات كا تعازف كاليب سورت مكه مكرمه بيل نازل مونى ب- اس بيل 2 ركوع اور 50 آيتيل بين جنهيس لگا تار جيجا جائے الهيل

تفريقيم الزآن 820 اَلْمَتَوْلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

جلددوم

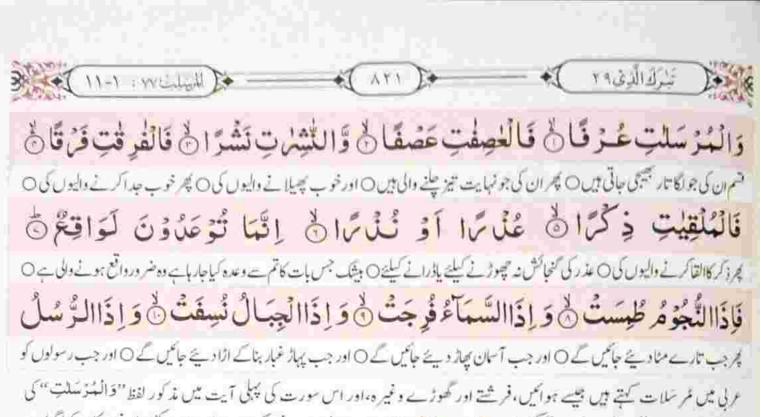

مناسبت ہے اے ''سورہُ مرسلات '' کہتے ہیں۔ خلاصہ مضامین: اس سورت میں مرنے کے بعد دوبار در ندہ کئے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرے کے آخوال بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سر زَئش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قر آن مجید پر

ایمان ندلائے تو پھر تمس کتاب پر ایمان لائٹیں گے۔

آیت 1-5 🚱 ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات کی قسم ارشاد فرمائی اور جن چیز وں کی بیہ صفات بیں ان چیز وں کی تفسیر میں بہت ی وجو ہات ذکر کی گئی ہیں، ان میں ہے 2 ہے ہیں۔(1) مید یا نجوں صفتیں ہواؤں کی ہیں۔اس صورت میں معنی ہیہ ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جولگا تار بھیجی جاتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم جوزورے جھو تکے دیتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ابھار کر اٹھاتی ہیں۔ گھر ان ہواؤں کی قشم جو با<mark>دلوں کو جدا کر تی ہیں۔ گھر ان ہواؤں</mark> کی قشم جن کے زور دار جھونکوں سے در خت اکھڑ جاتے، شہر ویر ان ہو جاتے اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں تواس سے بندول کے دلول میں خوف پیدا ہو تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اِلتجائیں کرتے اور اس کا ڈ کر کرتے ہیں تو گو یا کہ ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر القاکر دیا۔ (2) میہ پانچوں صفین فرشتوں کی ہیں۔اس صورت میں معنی پہ ہے کہ ان فر شتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات دے کر لگا تار بھیجے جاتے ہیں۔ پھر ان فر شتوں کی قشم جو ہواؤں کی طرح تیز چلنے والے ہیں۔ پھر ان فر شتوں کی قسم!جوز مین پر اتر کر اپنے پر وں کو پھیلا دیتے ہیں۔ پھر ان فر شتوں کی قسم!جو حق اور باطل کے در میان فرق کرنے والی چیز لاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم!جور سولوں کے پاس اللہ تعالٰی کی وحی لا کرانہیں اِلقا کرتے ہیں۔ آیت 6 🌯 فرمایا کہ ذکر کا القاکر نااس لئے ہے کہ مخلوق میں ہے کئے عذر بیان کرنے کی کوئی تخوائش شدر ہے یا انہیں (الله تعالی

کے مذاب ہے) ڈرانے کے لئے ہے۔ آیت 7 ﴾ الله تعالی نے پانچ صفات کی قسم ذکر کر کے فریایا کہ اے کفارِ مکہ! مرنے کے بعد اُٹھائے جانے،عذاب ویے جانے اور قیامت کے آنے کا جو تم ہے وعدہ کیا جارہا ہے ہیہ بات ضر ور واقع ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں پچھے بھی شک نہیں۔ آیت 8-10 🎖 ان 3 آیات میں قیامت واقع ہونے کی علامات بیان کی جار ہی ہیں۔اس کی ایک علامت سے کہ اس دن ستاروں کو ہے نور کر کے مٹادیا جائے گا۔ دوسری میہ ہے کہ اس دن آسان الله تعالیٰ کے خوف سے پیٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہوجائیں

کے۔ تیسر می ہے ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بناکے اُڑادیئے جائیں گے۔

آیت 11 🙌 اس ہے وہ وقت مر اد ہو سکتا ہے جس میں رسول اپنی امتوں پر گواتی دینے کے لئے حاضر ہوں گے۔اس سے وووقت مر اد

اُ قِتْتُ ﴿ لِاَ يَ يَوْ مِ اُ جِلْتُ ﴿ لِيَوْ مِ الْفَصُلِ ﴿ وَمَا اَدُلَى مِكَا مَا يَوْ مُرالْفَصُلِ ﴾ وَمَا اَدُلَى مِكَا مَا يَوْ مُرالْفَصُلِ ﴾ وَمَا اَدُلَى مَا يَكُو مُرالْفَصُلِ ﴾ وَمُلَا يَا يَهُ مَا يَكُونُ يَا يَهُ عَلَيْ الْمَا يَعْ اللّهِ اللّهِ يَعْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

آیت 12- 14 ﷺ جبٹلانے والوں کو عذاب دینا، ایمان لانے والوں کی تعظیم کرنااوران چیزوں کو ظاہر کرنا جن پر ایمان لانے کی مخلوق کو وعوت وی جاتی تحقی، جیسے قیامت کا قائم ہونا، بار گاوالٰجی میں حاضری و غیرو، بیہ تمام أمور کس بڑے ون کے لئے مُوَقر کئے گئے تھے! اس دن کے لئے موٹر کئے گئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے در میان فیصلہ فرمائے گااور تو کیا جائے کہ وہ فیصلے کا دن کیاہے اور اس کی ہُوانا کی اور شدّت کا کیاعالم ہے۔

آیت 15 گی تصت کے اس جو لناک دن میں ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جو دنیا میں الله تعالیٰ کی وحدائیت، انہیاءِ کرام عیم انتام کی غیر انتام کی خرابی ہوئے ہے۔

انجمان لانے کی حزید ترغیب دینے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لئے اس سورت میں 10 بارذ کر گی گئی ہے۔

انجمان لانے کی حزید ترغیب دینے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لئے اس سورت میں 10 بارذ کر کی گئی ہے۔

آسے 1-8 کی خرود نے اپنے رسولوں کو جھٹلا یا تو تا علیات ام کی قوم، قوم عاداور قوم خود نے اپنے رسولوں کو جھٹلا یا تو کا ہم ان پر دنیا میں عذاب نازل کر کے اختین بلاک نہ فرمایا اور تم میں سے جولوگ پہلی امتوں میں سے اپنے انہیاء کرام عیم التلام کو جھٹلانے والوں کے رائے پر چل کر میرے حبیب مجمد مضطفی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جھٹلارہے ہیں، ہم انہیں بھی سابقہ لوگوں کی طرح بلاک فرمادیں گئی اور مجمد عرص کے رائے ہم ایسان کرتے ہیں کہ انہیں کفر کرنے اور انہیاء کر ام عیم التلام کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں عذاب آئے گاتواں دن ان کے لئے خرائی ہے۔

ایست 12 کی وجہ سے ہلاک آبات اور اس کے انبیاء کرام عیم التام کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں عذاب آئے گاتواں دن ان کے لئے خرائی ہے۔

آبات 19 کی جب الله تعالی کی آبات اور اس کے انبیاء کرام عیم التام کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں عذاب آئے گاتواں دن ان کے لئے خرائی ہے۔

آبات 20 - 23 گاتواں دن ان کے تحدید میں ایک بے قدریا تی نطفہ سے پیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ یعنی مال کے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ کے معدد سے معدد سے بیدا فرمایا، پیر اس پائی کو ایک محفوظ جگہ کہ میں معدد سے معدد انہیا کی کر ایک کو ایک مورک کے معدد سے معدد سے معدد انہیا کی کو ایک مورک کے ان کے معدد سے معدد سے معدد سے معدد سے معدد کیا کہ میں کو میاں کے معدد سے معدد سے معدد سے معدد کی کو میاں کی کو ایک کو ایک کو ایک کے معدد کیا کے معدد کے معدد کی کو میک کے ا

822

حلددوم



وَيُلْ يَوْمَ إِلِهُ مُكِنِّا بِيْنَ ﴿ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِي مُونَ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے 🔾 ہیے وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے 🔿 اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں 🧿 وَيُلْ يَتُومَ إِلِهُ مُكَدِّبِينَ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ \* جَمَعْنَكُمُ وَالْاَوَّ لِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ اس دن حجلانے والوں کیلئے خرابی ہے 🔾 یہ فیلے کا دن ہے ہم نے شہیں اور سب اگلوں کو جمع کردیا 🔿 اب اگر شہارا عَ كَيْدٌ فَكِيْدُونِ ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْ وَّعُيُونٍ ﴿ وَفَوَاكِهَ

کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلالوں اس دن حجٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے 🔾 بیٹک ڈرنے والے سابوں اور چشموں میں ہو<mark>ں گے 🔾 اور مجلوں</mark>

🔭 🚜 فرمایا: قیامت کے ون ان او گوں کے لئے خرابی ہے جو اس دن کی ہولنا کیوں اور اس دن میں گنا ہگاروں کے احوال کو مجٹلاتے ہیں۔ آیت 35 🚯 فرمایا کہ قیامت کادن وہ دن ہے جس میں کفار نہ بول علین گے اور نہ کوئی ایسی ججت پیش کر علیس گے جو ان کے کام آئے۔ حضرت عبدالله بن عباس منی الله عنهانے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت ہے مواقع ہوں گے جن میں ہے بعض مواقع پر کفار <mark>کلام کریں</mark> گے اور بعض میں کچھ بول نہ سکیں گے۔

آیت 36 🎻 قیامت کے دن کفار کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہو گالیکن عذر بیان کرنے کی اجازت نہ ہو گی بلکہ در حقیقت اُن کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہو گا کیونکہ دینا میں ججتیں <mark>تمام کر دی کئیں اور</mark> آخرت کیلئے میں عذر کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ،البتہ انہیں بیہ فاسد خیال آئے گا کہ کچھے حیلے بہانے بنائمیں میے حیلے پیش کرنے کی

آیت 37 🦨 فرمایا کہ قیامت کے دن ان لو گول کے لئے خرابی ہے جنہوں نے ان خبروں کو اور اپنے پاس آنے والی اُن حق باتوں کو مجتلایا جو یقینی طور پر د<mark>ا قع ہوں گی۔</mark>

آیت39،38 🏶 یہ قیامت کا دن جنتیوں اور جہنمیوں کے در میان فیصلے کا دن ہے اور اے میرے حبیب محمر مصطفیٰ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حِشلانے والوا ہم نے تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کر دیا جو تم ہے پہلے انبیاءِ کر ام علیم النلام کو جھٹلاتے تھے، تمہارااوران **کاسب کا حسابِ کیا** جائے گااور متہبیں اورا نہیں سب کوعذاب دیاجائے گاءاب آگر عذاب سے بیچنے کے لئے تمہبارے یاس کوئی داؤ ہو تو مجھے پر چلالواور سی طرح اپنے آپ کوعذاب سے بچانکتے ہو تو بچالو۔ یہ انتہا درجہ کی ڈانٹ ہے کیونکہ یہ بات تو وہ بھی بھینی طور پر جانتے ہوں گے کہ نہ آن کوئی داؤ چل سکتاہے اور نہ کوئی حیلہ کام دے سکتاہے۔

آیت 40 🎤 فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن جمع کئے جانے کا انکار کریں۔

آیت 44-41 کی ہے شک وولوگ جو دنیامیں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے تھے وہ آخرت میں جنتی ور غنوں کے سابوں اور جنت میں جاری چشمول میں ہول گے اور جن مجلول ہے ان کا تی چاہے گا ان سے لذت اٹھائیں گے اور جنتیوں ہے کہا جائے گا کہ اپنے ان نیک جلددو)

الْعَيْرِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



825

اَلْمَازِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

جلدووم



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام بے شروع جونہايت مهربان، رحت والا ہے۔

# عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ فَ الَّذِي هُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ فَ كُلّا

لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ 0 بڑی خبر کے متعلق 0 جس میں انہیں اختلاف ہے 0 خبر دار!

# سَيَعْلَمُونَ أَنْ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَنْ صَالِمَ الْ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا أَ

وہ جلد جان جائیں گے 0 پھر خبر دار! وہ جلد جان جائیں گے 0 کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ 0 اور پہاڑوں کو میخیں 0

سور کہ تہا گاتھ اور ت کے مگر مدیں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی میں خبر کو ''نَبا" کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت ہے اس ''سور دُنبا'' کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ نشاؤل اور سورہ عُنما تھا ہور ہوں گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت ہے ماخو ذہیں۔ خلاصہ مضائین: اس سورت میں مختلف والا کل سے مرفے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، نیز قیامت کے بارے میں مشر کین کی باہمی گفتگو، قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلا کل، قدرتِ اللی کے چند آثار، دوبارہ زندہ کئے جانے اور مخلوق کے در میان فیصلہ کئے جانے کا وقت اور بیر بنایا گیا کہ جہنم کا فروں کے انتظار میں ہے۔

آیت 1-3 اور آب بی کریم ملیاللہ علیہ والہ علم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت اور مر نے کے بعد زندہ کئے جانے کی خبر دی اور قر آب کریم کی اور قر آب کی اس بیات آبات اور کو جھنے گئے کہ مجمد (سلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کیسادین اللہ بی گفتگو کو بہاں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں کفار قر بیش ایک دو مرے ہے پوچھ کی کہ کہ کررہے ہیں جو بیس انہیں اختلاف ہے۔ اہم ہا تھی: (1) اس آیت میں حقیقتا سوال نہیں کیا گیا گیا ہے۔ (2) ہوئی خبر سے قر آب پاک نوجو کہ بیر اے میں بیان کیا گیا ہے۔ (2) ہوئی خبر سے قر آب پاک مر اد ہے اور اس میں افتلاف سے مر اد ہے کہ کفار میں سے کوئی قو قر آب پاک کو جادوہ کوئی شعر ، کوئی کہائت اور کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ یا بوی خبر سے در سول خداسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت اور آپ گا وین مر اد ہا اور اس میں افتلاف سے مر اد ہے ہور اس میں افتلاف سے مر اد ہے ہور اس میں افتلاف سے مر اد ہے اور اس میں افتلاف سے مر اد ہے ہور اس میں افتلاف سے مر اد ہور کی اس میں ہور ہور کی کا میں کہتا ہے۔ یا بور کی خبر سے مر نے کے بعد زندہ کے جانے کا مسئلہ مر اد ہور اس میں افتلاف سے مر اد ہے کہ کفار میں ہور ہون ہور ہور کی میں ہیں۔

یہ گھر خبر دار ہو جائیں کہ اس وقت وہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے۔ پیا گھر خبر دار ہو جائیں کہ اس وقت وہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے۔

آے۔ 16-6 فرمایا: کیا ہم نے زمین کو بچھونانہ بنایا تا کہ تم اس پر رہو اور وہ تنہارے تخبرنے کی جگہ ہو، اور کیا ہم نے پہاڑول کو میفیل







جَزَآءً قِنْ تَن تِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ تَن إِللَّهُ لِمَا إِلَّهُ مُا إِلْكُهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْ (پہ)بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا 🔾 وہ جو آسانوں اور زمین اور جو پچھ ان کے ور میان ہے سب کا رب ہے ، الرَّحْلِنِ لَا يَمْلِكُوْ نَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْوَحُ وَالْمَلْإِكَةُ صَفًّا الْ نبایت رحم فرمانے والا ہے ،لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے O جس دن جبریل اور سب فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہول گے۔ رُيَتَكُلَّمُوْنَ إِلَّا مَنُ أَ ذِنَ لَهُ الرَّحْلِنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَٰ لِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ \* فَمَنُ کوئی نہ بول سکے گا گر وہی جے رحمٰن نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو 🔾 وہ سچا دن ہے، اب جو شَاءَا تَّخَذَ إِلَى مَ إِنِهِ مَا بًا ﴿ إِنَّا آنُذَ مُ نُكُمُ عَذَا بًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُا لَمَرُءُ ہا ہے رب کی طرف راہ بنالے O بیٹک ہم تنہی<mark>ں ا</mark>یک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈراچکے جس دن آدمی وہ دیکھے گا

مَاقَكَ مَتُ يَلُهُ وَيَقُولُ الْكُفِي لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا ﴿

جواس کے ہاتھوں نے آگے بھیجااور کافر کیے گا: اے کاش کہ میں <sup>کسی</sup> طرح مٹی ہوجاتا ©

آیت38-36 ﴾ الله تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں ہے جو وعدہ فرمایا ہے ہیہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طر<mark>ف</mark> ہے نہایت کافی عطا ہے اور تمہارارب <mark>وہ ہے</mark> جو آسانوں اور زمین اور جو پچھے ان کے در میان ہے سب کا ہ ہے اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جس دن حضرت جبریل علیہ التلام اور سب فرشتے صفیس بٹائے کھٹرے ہول گے تواس دن لوگ الله تعالیٰ کے رعب وجلال اور خوف کی وجہ ہے اس ہے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھادینے کی بات کرنے کا اختیار ندر تھیں گے البتہ جے رحمٰن عزوجل نے کلام کرنے یاشفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس نے و نیامیں ٹھیک بات کہی ہو اور اُتی کے مطابق عل کیاہو تووہ بار گاہ البی میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ٹھیک بات سے کلمہ کلیبہ لا الله الله مر او ہے۔ اہم بات: ہیں، فر شنوں اور دوسر ہے نیک او گوں کی شفاعت برحق ہے۔

آیت39 ﷺ فرمایا کہ قیامت کا داقع ہونابر حق ہے،اب جو چاہے نیک اعمال کرکے اپنے رب مزومل کی طرف راہ بنالے تا کہ اس دن میں

آئے۔ 40 🏀 فرمایا کہ اے کفار مکہ اہم و نیامیں تمہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا کیکے ہیں جو کہ قریب آگیا ہاور سے عذاب اس دن ہو گاجس دن ہر محض اپنے تمام ایٹھے برے اعمال اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھیے گااور کا فرکھے گا: اے ہ آل کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تا کہ عذاب ہے محفوظ رہتا۔ اہم ب<mark>ات: قیامت کے دن جب جانور وں اور چو پایوں کو اٹھایا جائے گا اور</mark> الکن ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد وہ سب خاک کر دیتے جائیں گے ، پیر دیکھ کر کا فرتمنا کرے گا کہ کاش! میں بھی ان کی طرح شاک کر دیا جاتا۔

829 المتزل الساع (7)



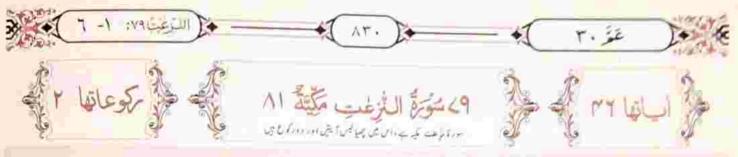

#### <u>بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِن الرَّحِيْمِ</u>

الله كے نام سے شر وغ جو نہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

# وَالنَّذِعْتِ غَرْقًا ﴿ وَالنَّشِطْتِ نَشَطًا ﴿ وَالسَّبِحْتِ سَبُحًا ﴿

ختی ہے جان کھینچنے والوں کی مشم⊙ اور نرمی ہے بند کھولنے والوں کی⊙ اور آسانی ہے تیرنے والوں کی<mark>⊙</mark> إ قَالسَّبِقْتِ سَبُقًا ﴿ فَالْهُدَبِّرْتِ آ مُرَّا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿

پھر آ گے ہڑھنے والوں کی ⊙ پھر کا نئات کا نظام چلانے والوں کی (اے کافروائم پر قیامت شرور آئے گی) ⊙جس دن تھر تھر انے والی تھر تھرائے گی ⊙

سور گاز عات کا تعارف 🚱 پیہ سورت مکہ مکر مد میں نازل ہو تی ہے۔اس میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔انسانوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قشم ارشاد فرمائی گئی ، اس مناسبت ہے اسے "سور وُناڑعات" کہتے ہیں۔ خلاصۂ مضامین:اس سورت کامر کزی مضمون سیہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے <mark>کے بعد دوبارہ</mark> ڑند و کئے جانے کا بیان ہے اور اس کے علاوہ اس سورت میں قیامت کے دن کفار کو دوبارہ زندہ کیا جانے کا ذکر، قیامت کے <mark>دن کی</mark> دہشت ہے کفار کا حال، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائے کا اٹکار کرنے میں کفار کے آقوال کا بیان اور ان کفار کارد، حضرت مو<mark>کل</mark> علیے ابتلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہو ااور بیہ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے ویکھے کر اپنے تمام وُنیَوی اعمال یاد آ جانمیں گے ا<mark>ور</mark> جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پرتز بھے دی تواس کا ٹھکانہ جہنم ہے ادر جو اپنے رب مزوجل کے حضور کھٹرے ہونے <mark>سے ڈرا</mark> اوراس نے اپنے تفس کوخواہش کی بیروی کرنے ہے روکاتواس کا ٹھکا نہ جنت ہے۔

آیت ا 🜓 فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم!جو کا فروں کے جسموں ہے ان کی روح سختی ہے تھینچ کر نکالتے ہیں۔

آیت 2 🥻 فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم اجو مومنوں کے جسموں سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں۔

آ ہے۔ 3 🥒 فرمایا کہ اور ان فرشتول کی قسم اجو زمین اور آسان کے در میان مومنین کی روحیں لے کر آسانی ہے تیرنے والے ہیں۔

آیت 4 🧗 فرمایا که پھران فر شتوں کی قسم اجواپی اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں۔

آیت 🗗 🎻 فرمایا کہ پھر ان فرشتوں کی تشم!جو دنیا کے کامول کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں،ان تمام قشمول کے ساتھ کہاجا تاہے کہ اے گفار مکہ اٹم ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤگے اور ضرور تم سے حساب لیاجائے گا۔ اہم ہاتیں:(1)قدرتِ البی توبہ ہے کہ ہر چیوٹابڑا کام کسی وسلے کے بغیر خو داسی کے حکم ہے جو جائے، لیکن قانون میہ کہ کام وسلے کے <mark>ذریعے ہو کیو مکہ دنیاکا</mark> ہر کام کا ئنات کا نظام چلانے پر مقرر فر شتول کے سپر د ہے۔ (2) بعض نام الله تعالی اور مخلوق کے در میان مُشتر ک ہیں، جیسے علی، سمجا، بصير النيل بيل سے مُدَيِّر بھی ہے کہ رب مزوجل بھی مُدَیِّر ہے اور فرشتے بھی مُدیِّرات امر لیعنی کا موں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔

آیت 7-6 👫 اے کا فرواتم اس دن ضر درزندہ کئے جاؤ گے جس دن (ایک سینگ میں) پہلی پھونک ماری جائے گی تواس دن زمین ادر پہاڑ

مر الترقيم الرآن



TT-T.: VALUE LEID ATT ATT

إِلَّ مَ بِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَالْهِ مَهُ الْهِ يَةَ الْكُنُولِي فَ فَكُنَّ بَوَ عَلَى ﴿ ثُكُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَكُمُّ تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تؤڈرے ⊙ پھر مو کئے اے بہت بڑی نشانی د کھائی ⊙ تواس نے جھٹلا یااور نافرمانی کی ⊙ پھراس نے آدُبَرَيسُلِي فَ فَحَشَرَ فَنَا ذِي فَ فَقَالَ آنَامَ اللَّهُ الْرَعْلَ فَ فَاخَذَهُ الله (مقابلے گی) کوشش کرتے ہوئے پیٹے پھیر دی 🔾 تو (او گوں کو) جمع کیا پھر پکارا O پھر بولا: میں تمہاراسب سے اعلی رب ہو<mark>ں O تواللہ نے</mark> ع نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبُوةً لِّمَنْ يَخْشَى ﴿ وَالْأُولَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبُوةً لِّمَنْ يَخْشَى ﴿ وَالْأُولَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبُوةً لِّمَنْ يَتَخْشَى ﴿ وَالْأُولُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَنَّهُمْ اے دبیاو آخرت دونوں کے عذاب میں بکڑا 🔾 میٹک اس میں ڈرنے والے کے لئے عبرت ہے O کیا(تمہاری سمجھ کے مطابق)تمہارا اَشَكُ خَلْقًا آمِ السَّمَاعُ لِبُنْهَا فَيَ مَنْكُهَا فَسَوْمِهَا فَ وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اخْرَجَ بنانامشکل ہے یا آسان کا؟ اے اللہ نے بنایا 0 اس کی حبیت او نجی کی پھر اے ٹھیک کیا 0 اور اس کی رات کو تاریک کیااور <del>اس کے نور کو</del> ضُحْهَا ﴿ وَالْاَثُ مَا صَابَعُكَ ذَٰ لِكَ دَحْهَا ﴾ أَخُرَجَ مِنْهَامَا ءَهَاوَ مَرْعُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ ظاہر کیا 🔾 اور اس کے بعد زمین مچیلائی 🔾 اس میں ہے اس کا پائی اور اس کا چارہ نکالا 🔾 اور پہاڑوں کو مشغول ہو کر کفر،شرک،منخصیت اور نافرمانی ہے پاکیزہ ہو جائے؟ اور کیاتواس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ میں تھے تیرے رب عزوجل کی ذات وصفات کی معرفت کی طرف راہ بتاؤں تا کہ تواس کے عذاب سے ڈرے؟ کیونکہ اس کے عذاب ہے ڈرات<mark>ی و</mark>قت لگے <mark>گا</mark> جب اس کی حمہیں معرفت ہو گی۔ پھر حضرت مو کی علیہ الثلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کوروشن ہاتھ اور عصا کی بہت بڑی نشانی د کھائی تواس نے حضرت مو کی علیہ التلام کو حجٹلا یااور الله تعالی کی نافر مانی کی اور اس نشانی کو جاد و کہنے رگا، پھر اس نے مقابلے اور فساد انگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے منہ موڑ لیااور اس نے جادوگروں کو اور اپنے کشکروں کو جمع کیا، جبوہ جمع ہو گئے تو فرعون نے انہیں یکارااور ان ہے کہا: میں تمہاراسب سے اعلیٰ رب ہوں ، تواللہ تعالیٰ نے اسے دیزاو آخرے دونوں کے عذاب میں اس طرح پکڑا کہ دنیا میں اے غرق کر دیااور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بیشک فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوااس میں الله تغالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے عبرت ہے۔

آیت 27 کے جمہ میں دوبارہ بنانامشکل ہے یا آسان کو بنانا؟ تم یہی کہوگہ کہ آسان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کر نازیادہ آسان ہے کیو مگہ وہ تعالیٰ کے لئے جمہیں دوبارہ بنانامشکل ہے یا آسان کو بنانا؟ تم یہی کہوگہ کہ آسان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کر نازیادہ آسان ہے کیو مگہ وہ آسان ہے بہت چھوٹا اور کمزورہ ۔ تو تہماری جھے مطابق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر نااللہ تعالیٰ پرزیادہ آسان ہے تو پھر تم اس کا انکاد کیوں کرتے ہو؟ اہم بات: خدا کی قدرت ہر چھوٹی بڑی چیز کے لئے برابرہ، یہاں کاام لوگوں کی سمجھ کے مطابق کیا گیا ہے۔

کا انکاد کیوں کرتے ہو؟ اہم بات: خدا کی قدرت ہر چھوٹی بڑی چیز کے لئے برابرہ، یہاں کاام لوگوں کی سمجھ کے مطابق کیا گیا ہے۔

آست 28 – 33 گھڑ اس کی مقابلے نے آسان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیراس کی جھت او پُی کی، پھر اسے ایسا شیک کیا کہ اس بیس کھیں کو گھٹ کیا گور اس کی بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو کو گھٹ کیا تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی اور اس میں سے چھے جاری فرماکر اس کی روشنی چکائی اور اس کے بعد زمین پھیلائی نہ گئی تھی اور اس میں جھٹے جاری فرماکر اس کی روشنی چکائی اور اس کا جیارہ و نکالاجے جاندار کھاتے گیا اس سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی اور اس میں سے چھے جاری فرماکر اس کا بیانی اور اس کا طارہ و نکالاجے جاندار کھاتے گیا



ار دنیا کا زندگی کو ترجیح دی تو بینک جہم ہی (اس کا) ٹھکانہ ہے اور رہا دہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰ ی ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْهَاٰوٰ ی ﴿ بَیْسَتُلُوْ نَكَ عَنِ السَّاعَةِ

اور نفس کو خواہش سے روکان تو بیشک جنت ہی (اس کا) ٹھکانہ ہے 0 تم سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں کہ وہ اور پہاڑوں کوروئے زمین پرجمایا تا کہ اس کو سکون ہواور جو پچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کیلئے ہے۔ ورس: آسان وزمین، وریا، پہاڑ، پانی وغیرہ خدا کی قدرت کی دلیلیں بھی ہیں اور اس کے فضل واحسان کا ثبوت بھی، لہذا اان سے خدا کی عظمت پر ایمان میں اضافہ مجھی کریں اور اس نعمتوں پر خدا کا شکر بھی کریں۔

المت 34-34 جبدوسری بار ضور میں پھونک ماری جائے گی اور اس وقت مردے زندہ کردیے جائیں گے تواس دن آدمی کواپے اندال
اے دیکھ کروہ تمام اچھے برے اندال یاد آ جائیں گے جو اس نے و نیائیں گئے سے اور اس دن جہنم ظاہر کردی جائے گی اور تمام مخلوق اے
دیکھے گی تو جس نے سر کشی کی اور کفر اختیار کیا اور و نیائی زندگی کو آخرے گی زندگی پر ترجے دی تو پیشک جہنم ہی اس شخص کا دائمی شمکانہ ہے ،
اور وجو اپنے رب عزوجا کے حضور کھڑے ہونے و ڈرااور اس نے جانا کہ اے اپنے رب عزوجان کے حضور حساب کے لئے حاضر ہونا ہے
اور اپنے نفس کو حرام چیز وں کی خواہش ہے رو کا تو پیشک ثواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا شمکانہ ہے۔ در س، بیہ آیات بہت سبق آسموز جی کہ
اور اپنے نفس کو حرام چیز وں کی خواہش ہے رو کا تو بیشک ثواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا شمکانہ ہے۔ در س، بیہ آبیات بہت سبق آسموز جیل کہ
اور اپنے تعمل اپنے اعمال کو یاد کرے گا، نیک اعمال ہوئے تو خوش ہو گاور ڈن چیج تائے گا، پھر جہنم سامنے ہوگی تو دنیا کا سارا کر و فر اور شان و
شراع ہوں جائے گا۔ اس کے بعد سر کش و کا فر ہو اتو جہنم شمکانہ ہو گا اور گناہ گار ہو اتو بھی جہنم کا خطرہ موجود ہوگا لیکن اگر د نیا بیس خدا اے
افران ہو تی تعمل ہو گا۔ اس کے بعد سر کش و کا فر ہو اتو جہنم میا مرح ہام حہا کہ پھر جنت شمکانہ ہوگا۔

الت 46-42 الله تعالی نے ان کے طور پر الله تعالی کے حبیب سل الله علیہ والدوسلم ہے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ الله تعالی نے ان کے سوال کاجواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بیارے حبیب اکفار مکہ آپ ہے قیامت کے بارے بیں اپوچھے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوگی اور سی وقت قائم ہوگی؟ آپ کی بید ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں یہ بتائیں بلکہ قیامت کے واقع ہونے کے علم کی انتہا آپ کے رب مزوجل میں وقت قائم ہوگی؟ آپ کی بید آپ ان اوگوں کو قیامت کی جولنا کیون سے ڈرائیں جو ڈرائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کافر میں سے آپ کو اس کے جیجا گیاہے کہ آپ ان اوگوں کو قیامت کی جولنا کیون سے ڈرائیں جو ڈرائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کافر جس قیامت کو ویکھیں کے قوائی کی جولنا کی اور دہشت کی جولنا کی اور دہشت کی جولنا کی اور دہشت کی دورہ نیا ہیں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی دورہ نیا ہیں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی

# ٱيَّانَ مُرُلسهَا أَ فِيهُمَ ٱنْتَامِنُ ذِكْرُمِهَا ﴿ إِلَّى مَا إِلَّكَ مُنْتَهُمُ اللَّهِ إِنَّهَا آنْتَ مُنْهِمُ

اب کے لیے تھبری ہوئی ہے ⊙ تمہارااس کے بیان ہے کیا تعلق؟ ⊙ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہاہے ⊙ تم تو فقط ا**ے ڈرانے والے ہو** مَنْ يَخْشُهَا ﴿ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَالَمْ يَلْبَثُوۤ اللَّاعَشِيَّةَ اَوْضُحْهَا ﴿

جواس ہے ڈرے O گویا جس دن دواہے دیکھیں گے (تو سمجھیں گے کہ)وہ صرف ایک شام یاایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی تخریرے تھے O



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شر وع جو نہایت مہر پان، رحمت والا ہے۔

### عَبَسَ وَتُوَلَّى أَنْ جَآءَ الْأَعْلَى أَوْ مَا يُدُمِ يُكَ لَعَلَّمُ يَزُّكُ فَي أَوْيَلًا كُنَّ كُ

تیوری چڑھائی ادر منہ پھیر ا0 اس بات پر کہ ان کے پاس نامینا حاضر ہوا0 اور تمہیں کیامعلوم شایدوہ پاکیز وہوجائے 0 یانصیحت حا<mark>صل کرے</mark>

رہے تھے۔اہم بات: قیامت کے متعلق یہ جواب پاتوا س وقت کے اعتبارے ہے جب قیامت کے وقت کاعل<mark>م آپ سلی اللہ علیہ والہ دسلم کو</mark> عطائبیں فرمایا گیا تھا، پھر بعد میں عطاکر دیا گیا، یابیہ جواب اس لئے اس انداز میں ہے کہ اس علم کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔

سور کا میں کا تعارف 👫 میہ سورت مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 142 یتیں ہیں۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانااور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت ہے اس "سورؤ عبس" کہتے ہیں۔ خلاصہ مضامین: اس سورت میں الله تعالی نے ا ہے حبیب سلی الله علیہ دالہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی اور حضرت عبد الله بن أمّ مکتوم رضی اللهُ عنه **کاواقعہ بیان فرمایا۔ یہ بتایا گیا کہ** قر آن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لئے نصبحت ہیں، جو حیاہے ان سے نصبحت حاصل کرے اور جو حیاہے ان سے اعراض گرے۔الله تعالیٰ کی نعبتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی حمی اور الله تعالیٰ کی وحدانیّت و قدرت کے ولائ**ل بیان کئے گئے۔ آخر میں** 

قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کا فروں، فاجروں کاعذاب بیان کیا گیا۔

آیت ۱- 10 کا شان ٹڑول: نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرواروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ای دوران حضرت عبد الله بن أمّ مكتوم رسى الله عنه حاضر ہوئے جو كه نامينا تھے اور أنہوں نے نبي كريم صلى الله عليه والدوسلم كو بار بار نداكر كے عرض كى ك الله تعالى نے جو آپ كو سكھايا ہے وہ مجھے تعليم فرمائے۔ حضرت عبدالله بن ألم مكتوم رضى الله عند نے بير نه سمجھا كه حضور أقدى صلى الله عليه والدوسلم دوس واسے گفتگو فرمارہ ہیں اور میرے نداکرنے ہے قطع کلای ہوگی۔ یہ بات حضور پر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چیرؤ آقد س پر نمایاں ہوئے یہاں تک کہ حضورِ اگر م صلی الله علیہ والبہ سلم اپنے دولت سر ائے اقد س کی طرف واپس تشریف کے آئے۔ اس پر سے آیات نازل ہوئیں اور ان وس آیات میں فرمایا گیا کہ نبی صلی الله علیہ والمہ وسلم نے اس بات پر اپنے

تغييرتعليم القرآن 834



بِأَيْرِئُ سَفَرَةٍ ﴿ كَمَا مِرِبَرَ مَةٍ ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱكْفَرَةُ ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے ( ککھے ہوئے ) 0 جو معزز نیکی والے ہیں 0 آ دمی ماراجائے ، کتنا ناشکرا ہے وہ 0 الله نے اے کس چیز ہے خَلَقَهُ ٥ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّى اللَّهِ السَّبِيلَ يَسَّرَ لَا أَثُمَّ المَّاتَهُ پیداکیاہے؟ ۱۰ ایک بوندے اے پیدافرمایا، پھر اے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا O پھر راستہ آسان کر دیااہے O پھر اے موت دی مجراے قبر میں رکھوایا © پھر جب چاہے گا اے باہر نکالے گا © یقینا اس نے اب تک پورانہ کیاجواللہ نے اسے تھم دیا تھا © تو آوی کوچاہیے إِلْى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبُنَا الْمَاءَ صَبًّا أَن ثُمَّ شَقَقُنَا الْأَنْ مَن شَقًّا أَن فَكَتُنَا فِيهَا حَبًّا فَ اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا کھر زمین کو خوب چیرا کو اس میں اناج اُگایا ہیں۔اہم باتیں:(1)جن کاغذوں پر قر آن لکھا جائے، جن قلموں ہے لکھا جائے اور جو اوگ لکھیں سب حرمت والے ہیں۔(2) قرآن پاک کوسب سے اونچار کھاجائے،اد ھریاؤں یا پیٹے نہ کی جائے اور ناپاک آدمی اسے نہ چھوئے۔(3) قر آنِ پاک کو حفظ کرناچاہئے۔ آیت 17 – 22 🖐 کا فرآ دی مارا جائے، وہ کتناناشکراہے کہ الله تعالیٰ کی کثیر نعبتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجو داس کے ساتھ کفر کرتا ہے، کیااس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ وہ حقیر چیز منی کے یانی کی بوند ہے، تواس کی بیہ او قا<mark>ت</mark> کہاں ہے کہ وہ الله اتعالٰی کے احکامات ماننے ہے تکبر کرے اور اس کے ساتھ کفر کرے۔ اس نے انسان کوماں کے پیپ میں پچھ عرصہ <u>نطفے کی شکل میں ، پچھ عرصہ جمے ہوئے خون کی صورت میں اور پچھ عرصہ گوشت کے فکڑے کی شان میں رکھا، پھر اس کے ہاتھہ، یاؤں</u> آ تکھیں <mark>اور دیگر اُعضاء بنائے یہاں تک کہ اے انسانی صورت کا جامہ پہنا دیا۔ پھر اس کیلئے مال کے پہیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان</mark> کر دیا۔ بھراے ڈٹٹوی زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد موت دی <mark>ب</mark>ھراہے قبر میں رکھوایا تا کہ وہ موت کے بع<mark>د در ندول کی خوراک</mark> ندے۔ پھر اس کی موت کے بعد الله تعالی جب چاہے گا ہے حسا<mark>ب و جزا کے لئے قبرے باہر نکالے گا۔ اہم بات: قر آن مجید نے</mark> عقل کو بہت اہمیت دی ہے اور بار بار تفکر و تد ہر کا حکم دیاہے کیونکہ عقلمند انسان کا نئات اور نظام زندگی میں غور کرے گا تواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف ماکل ہو گا۔

آیت 23 ﴾ کافرانسان کوتکبر ہے ،کفرے ،توحیداورم نے کے بعد اٹھائے جانے کاانکار کرنے پر اصر ارکرنے ہے روکا گیا تھالیکن اس کافرنے اب تک الله تعالیٰ کے اس تھم پر عمل کرتے ہوئے ایمان قبول کیاہے اور نہ ہی وہ اپنے تکبرے باز آیاہے۔

ہ ہرے ہیں ہوں ہوں کو چاہے کہ وواپنے کھانے کی ان چیز ول کو غورے دیکھ کے جنہیں وہ کھاتا ہے اور وہ چیزیں اس کی زندگی کا سبب بیس کہ ان میں مجی اس کے زندگی کا سبب بیس کہ ان میں مجی اس کے رب ہوت ہتا گیا ہوں کہ ان میں مجی اس کے رب ہوتہ ہتل کی قدرت نظاہر ہے ، انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ پنتی بیس اور کس طرح رب ہوتہ بل وہ چیزیں عطافر ما تا ہے۔ کھانے کی بیہ چیزیں ملنے کا قدرتی نظام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باول سے زمین پر انہیں اور کس طرح بارش کا پانی ڈالاء پھر اس نے زمین کو چیر نہ دیٹا تو



### عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ تَرُهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ أُولِيلِكَهُمُ الْكَفَى تُوالْفَجَى تُولَ

اس دن گر دیژی ہوگی ۱0 ان پر سیابی چڑھ رہی ہوگی 0 ہے لوگ وہی کا فرید کار ہیں 0



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شر وع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

إِذَ الشَّيْسُ كُوِّ مَتُ أَ وَإِذَ النُّجُومُ النَّكَ مَنْ أَنَّ وَإِذَ النَّجِبَالُ سُيِّرَتُ أَ وَإِذَا

جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا0 اور جب تارے جھڑ پڑیں گے0 اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے0 اور جب

الْعِشَائُ عُظِلَتُ أَنْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِهَاتُ أَنْ وَإِذَا لَبِحَامُ سُجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا

دس ماہ کی حاملہ او نٹنیاں جھوٹی پھریں گی 0 اور جب وحثی جانور جمع کئے جائیں گے 0 اور جب سمندر سلگائے جائیں گے 0 اور جب

سورہ تکویر کا تعارف کے یہ سورت مکہ مگر مدیل نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا اور اس سورت کی ابتدائی 13 آیت میں قیامت کے چند کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں نہ کور لفظ "کُوِّدُتْ " ہے ماخو ذہے۔ خلاصہ مضامین: اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک اُمور بیان کرے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تواس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون می نیکی یابدی اپنے ماتھ لے کربازگاہِ الٰہی میں حاضر ہوئی ہے۔ اللے اور سیدھے چلنے والوں، شاروں، رات کے آخری جھے اور صبح کی قشم ارشاد فرما کر فرمایا گیا کہ بیشک قرآن مجید حضرت جربل علیہ النلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ حضور پُر نور سلی اللہ علیہ والدوسلم اور قرآن مجید پر کئے گئے کفار

کے اعتراضات کاجواب دیااور بیہ بتایا گیا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسل<mark>م غیب کی باتیں بتانے می</mark>ں بیخیل خبیں ہیں۔

آیت ا – 14 کا ان اللہ آیات میں 12 چزی ذکری گئیں ہیں: (1) جب سورج کا نور زائل کر دیا جائے گا۔ (2) جب سارے جمز کر بارش کی طرح آسان سے زمین پر گر پڑیں گے۔ (3) جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح آسان سے زمین پر گر پڑیں گے۔ (3) جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح آسان اڑتے پھریں گے۔ (4) جب وہ اون نیزیاں جن کے حمل کو دس مہینے گزر چکے ہوں گے ، آزاد پھریں گی کہ ان کو نہ کوئی چرانے والا ہو گا اور نہ ان کا کوئی گر ان ہو گا۔ (5) جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جائے ہوں گے ، آزاد پھریں گی جائیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کروئے جائیں۔ (6) جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جائیں گے ، پھر وہ خاک ہوجائیں گے۔ (7) جب جانوں کے جوڑ بنیں گے ۔ یعنی نیک نیکوں کے ساتھ ملادی ساتھ اور برے لوگ بروں کے ساتھ کا دی سے بایہ معنی ہیں کہ جانیں اپنے جسموں کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملادی جائیں گی۔ وہ بی سے اسے ملادی جائیں گے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جانیں اپنے جسموں کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملادی جائیں گی۔ وہ بی سے اسے مائی کا کہ کس خطاکی وجہ سے اسے قبل کیا گیا؟ یہ سوال قاتل کی سر زنش کے جائیں گی۔ وہ گاتا کہ دو لڑی جو اب دے کھولے جائیں گے۔ (9) جب نامہ اعمال حساب سے لئے کھولے جائیں گے۔ (10) جب طرح گاتا کہ دو لئی کو بر بی سے گئیں گئی گئی اور کی جائیں گے۔ (9) جب نامہ اعمال حساب سے لئے کھولے جائیں گے۔ (10) جب طرح گاتا کہ دو لئی گئی ہو گاتا کہ دو لئی جو اب سے لئے کھولے جائیں گے۔ (9) جب نامہ اعمال حساب سے لئے کھولے جائیں گے۔ (10) جب

الْمَدِّلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾ الْمَدِّلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

جلددوم

النَّفُوْسُ ذُوِّ جَتْ ﴾ وَإِذَا الْمَوْعَ دَقَّ سُلِكَ ﴾ با مِن ذَبِ عَن الْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ادرات کی جب پیٹے بھیر کر جائے O اور صبح کی جب سانس لے O بیٹک سے ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے O جو قوت والا ہے،

آ مان اپنی جگہ ہے ایسے تھینج لیا جائے گا جیسے ذیح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال تھینج کی جاتی ہے۔ (11) جب جہنم کو الله تعالیٰ کے بھڑ کا یا جائے گا۔ یعنی بروز قیامت جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ (12) جب جنت کو الله تعالیٰ کے پیاروں کے قریب لا یا جائے گا۔ اس کے بعد فرما یا کہ جب بید 12 چیزیں واقع ہوں گی تواس وقت ہر جان کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون پیلیوں کے قریب لا یا جائے گا۔ اس کے بعد فرما یا کہ جب بید 12 چیزیں واقع ہوں گی تواس وقت ہر جان کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون کی نیکی یابدی اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ اہم بات: بید وین اسلام کائی عظیم کارنامہ ہے جس نے بیٹیوں کو زمین میں زندہ و فن کر دیے والے لوگوں کو اس ظلم کا احساس ولا یا اور ان لوگوں کی نظر وں میں بیٹی کی عزت اور و قار قائم کیا اور بیٹیوں کے فضائل بیان کر دیے والے لوگوں کو اس خور توں کو ہر طرح کے ظلم سے بچاتا کہ معاشرے میں جو بو ایک اسلام عور توں کو ہر طرح کے ظلم سے بچاتا کے معاشرے میں خوف خدا پیدا ہو۔

الله تعالی کے اسرار وزموز میں امانت دار ہیں۔





شَيْطُنِ سَّ جِيْمٍ ﴿ فَا يُنَ تَذُهَبُونَ ﴿ إِنْهُو اللَّهِ خَرُ لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ لِمَنْ شَاءَمِنْكُمْ

شیطان کا پڑھا ہوا نہیں O پھر تم کدھر جاتے ہو؟ O وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے O اس کے لیے جو تم میں ہے

# اَنُ يَّسُتَقِيْمَ ﴿ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا اَنُيَّشَاءَ اللهُ مَ اللهُ الْعُلَمِينَ ﴿

سیدها ہونا چاہے O اور تم کچھ نہیں چاہ <del>سکتے</del> مگریہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کارب ہے <del>O</del>

آیت 22 🎉 یہ بھی اس سے پہلی آیات میں مذکور قشم کاجواب ہے کہ کفار مکہ جو میرے حبیب سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں ایسا ہر گزشہیں ہے۔ اس سے بار گاہِ الٰہی میں رسولِ خدا سلی الله علیہ والہ وسلم کا مقام معلوم ہوا کہ رسولِ کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کی شان میں <mark>گستاخی گفارنے</mark> کی اور ان کی گستاخی کاجو اب خو درب تعالی نے دیا۔

آیت 23 🎉 اس کا معنی سے ہے کہ مبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر حضرت جبر مل علیہ التلام کوان کی اصلی

آیت 24 🌓 تفسیر بغوی میں ہے: یعنی میرے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کو علم غیب آتا ہے، وہ تھہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلک منہیں بھی بتاتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے: نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جو غیب کی با<mark>نٹیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بحل نہیں</mark> کرتے ۔ اہم ب<mark>ات:</mark> رسولِ خداصلی الله علیہ والہ وسلم کو الله بتعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اور آپ صلی الله علیہ والہ وسلم لے سینکڑوں احادیث میں ہزاروں نیبی باتیں صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بتائی تھیں۔

آیت 26،25 🥌 کفار مکہ میہ کہتے تھے کہ کوئی جن یاشیطان حضورِ اقد س سلی الله ملیہ والہ وسلم کو بیہ کلام سنا جا تا ہے ، ان کارو کرتے ہوئے النا دوآیات میں الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قر آن، مر دود شیطان کا پڑھاہوا نہیں ہے، پھر تم قر آن کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہواور کیو**ل** قر آن ہے اعراض کرتے ہو، حالا نکہ اس میں شفااور ہدایت ہے۔

آیت28،27 🍪 قرآن عظیم تمام جنّوں اور انسانوں کے لئے تصیحت ہے اور اس ہے وہی تصیحت حاصل کر سکتا ہے جے حق کی ویرونی کرنا، اس پر قائم رہنااور اس سے نفع حاصل کرنامنظور ہو۔اہم ہ<mark>ات؛ قر آن سے نصیحت پانے کے لئے بندے کی اپنی خواہش اور میلان</mark> ہونا بھی ضروری ہے۔نفیحت کے طلب گار بن کر جو قر آن پڑھتے سنتے ہیں،ان کے ایمان وعمل میں پاکیز گی بڑھتی رہتی ہے۔ آیت 29 ﴾ قرمایا کہ تم الله تعالیٰ کے چاہے بغیر پھر چاہ بھی نہیں کتے ، تمہاراارادہ اور چاہنا الله تعالیٰ کے ارادے کے تالع ہے۔ اہم یا تک (1) انسان اپنے اختیاری کام میں مختار ہے، لیکن بندے کا عمل اور اراوہ دونوں ہی اراوہ البیہ کے تابع ہیں۔(2) و نیا کا ہر کام الله تعالیٰ کیا مشیت اورارادے ہے ہمراس کی پسندید کی ہے تہیں۔

> جلدووم 840 تغريقليم القرآن 💽 🕶 اَلْمَتَزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



#### · بِسْمِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

إِذَاالسَّهَآعُانُفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَاالُكُوَا كِبُانُتَثَرَتُ ﴿ وَإِذَاالْبِحَامُ فُجِّرَتُ ﴿ وَإِذَا جب آسان پھٹ جائے گا0 اور جب شارے جھڑ پڑیں گ0 اور جب سمندر بہادیے جائیں گ0 اور جب الْقُبُوْ مُابُعُثِرَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتُ وَ اَخَّرَتُ ۞ يَا يُبْهَا الْإِنْسَانُ قبریں کریدی جائیں گیO ہر جان کو معلوم ہوجائے گاجو اس نے آگے بھیجا اور جو چیچیے جپوڑاO اے انسان! تجھے کس چیز نے مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويْمِ أَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ فَعَدَلَكَ فَ فِي آيِّ صُوْرَ الْإِ اپنے کرم والے رب کے بارے میں وحو کے میں ڈال دیا 0 جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر اعتدال والا کیا 0 جس صورت میں سورة انفطار كا تعارف ﷺ بيه سورت مكه عكر مدين نازل ہو كى ہے۔ اس مين 1 ركوع اور 19 آيتيں ہيں۔ انفطار كا معنى ہے بيث جانا اور اس سورت کا بیانام اس کی پہلی آی<mark>ت می</mark>ں ند کور لفظ" اِنْفُطَنَتْ" ہے ماخوذ ہے۔ خلا<del>صیہ مضامین</del>: اس سورت میں قیامت قائم ہوتے وفت گا گنات میں ہونے والی ہیب ناک تبدیلیاں بیان کرکے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کووہ سب کچھ معلوم ہو جائے گاجواس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان کو عطا کی جانے والی تعتیں بیان کر کے اسے جھنجوڑا گیا کہ کس چیزنے تھے اپنے رب عز ابل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیااور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ میہ بٹایا گیا کہ ہر انسان پر کراماً کا تبین دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آتھال اور آقوال کے تکہبان ہیں۔ اس سورت کے آخر میں نیکوں اور بد کاروں کا نجام اور احوال قیامت بیان کئے گئے ہیں۔ آیت 1-5 ﴾ جب آسان فرشتوں کے نازل ہونے کے لئے بہت جائے گا اور جب ستارے اپنی جگہوں ہے اس طرح جھڑ کے گر پڑیں گے جس طرح پروئے ہوئے موتی ڈوری ہے گرتے ہیں اور جب سمندروں میں قائم آڑ دور کرکے انہیں بہادیا جائے گا اور <del>میٹھے اور</del> گھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مروے زن<mark>دہ کر</mark>ئے نکال ویئے جائیں گے ت<mark>و اس دن</mark> ہر جان کو معلوم ہو جائے گاجو اس نے نیک یابر اعمل آگے بھیجااور جو نیکی بدی پیچھے چھوڑی<u>۔ درس: یہی وہ کڑاو ق</u>ت ہے جس کی تیاری ضروری ہے اور ای کی فکر کرنے کا قر آن مجید میں ہیں ول جگہ تھم دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم قیامت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ آست6-9 اے انسان التھے کس چیزنے اپنے کرم والے رب ور بال کے بارے میں و حوے میں ڈال دیا کہ تونے اس کی نعت اور کرم کے باوجوداس کا حق نہ پیچانااور اس کی نافرمانی کی جو تھیے عدم ہے وجود میں لے کر آیا، پھر ایس نے تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا، پھران اعضاء میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں ہے چھوٹایا کمیا نہیں، پھر شہیں کمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوب صورت یا بدصورت، گورایا کالا، مر دیاعورت جس صورت بین چاہا جوڑ دیا،اور تم الله تعالیٰ کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں جلدووم علدووم

مَّاشَاءَ مَ كَبُكَ ﴿ كُلّا بَلْ تُكَلِّ بُوْنَ بِاللّهِ يَنِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كَمَامًا عَلَا مِن مَرْدِين هُو وَ اور يَبَكُ مَ يَر خرور يَحَدِي مَبان مقررين موز كَا تَجِيدُ فَي بَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْاَبْرَا مَلَغِي نَعِيدُم ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّامُ مَن الْمَافَ مَعَ اللّهُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

#### وَالْاَ مُرُيِّوْ مَيْنِ لِللَّهِ اللَّهِ

اور ساراتهم اس دن الله كابو گان

رکے بلکہ تم انساف کے دن کو مجٹلانے گے۔ درس: اگرچ الله تعالی کرم فرمانے والا بے لیکن اس کے کرم کو بیش نظر رکھ کراس کی نافر ہائی کرنے گئی ہے۔

کرنے کی جر اُت نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کی پکڑاوراس کے عذاب کواپنے سامنے رکھتے ہوئاں اور اُقوال کے نگہان ہیں، ووفر شتے الله تعالی کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تہبارے اقوال اور انمال لکھ رہے ہیں تاکہ متہیں ان کی جزادی جائے، وہ تہبارے ساتھ رہنے کی وجہ ہے تہبارا کاہ میں معزز ہیں اور تہبارے اقوال اور انمال لکھ رہے ہیں تاکہ متہیں ان کی جزادی جائے، وہ تہبارے راستی رہنے کی وجہ ہے تہبارا ہیں ہو تہبارے انہال اور انمال لکھ رہنے ہیں وجہ ہیں تہبار کو الله تعالی کے کام اس کے جرنے کی طرف منسوب ہوسکتے ہیں کو نہ واقع اور راستی کی طرف منسوب ہوسکتے ہیں کو کہ طافظ و ناصر رب تعالی ہے، مگر فرمایا کہ فرشتے تفاظت کرتے ہیں۔ (3) فرشتے ہار گوالئی معزز دوالے کر عمور ہیں، دیگر مخلوق پر میں کو لکھ لیتے ہیں۔ ورس: ہم و نیا میں معزز اور کی طرف منسوب ہوسکتے ہیں گرمائے کہ عزت والے فرشتے ہروفت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان ہے توزرہ ہم وزیا میں معزز اور کی سامنے گناہ کرنے میں شرماتے ہیں جبکہ عزت والے فرشتے ہروفت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان ہے توزرہ شرم کرنی چاہد میں اور وہ انسانی کو اور وہ انسان کو جائے کر و کھایا، پر ضرور کو گوں کے سامنے گناہ کہ خرج سے کو اور انسان کو جائے کو المیں اور وہ انسان کو توزرہ ہیں جائے والے ہیں اور وہ انسان کو توزرہ ہیں جائے والے ہیں اور وہ انسان کو اور وہ ہی اس جہر ہی کا ور اس کی کا فر جائی کو گو جائے گا وہرائی دین ایس جھر ہے کہ کہر ہے گی اور اس دن سارا تھم الله تعالی کا مور کہ ہی اسے ڈرنا چاہم ہائے تا ہے وہ ایس کی کافر جائی کو توزرہ کی کار اس کی اس کو کہر کارہ ہائے گا۔ اہم ہائے تا ہے وہ کہر کی کافر جائی کو گا کو کا اس کو کہر کا کا کا کہر کو کا کا کو کا کو گوئی کی کو کہر کی کا کو کا کہر کی کو کہر کو کی کا کو کا کہر ہائے گا دائی کو کہر کی کو کہر کو کیا گا کہ کا کا کا کہر ہیں کہر کی کو کہر کا کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کو کی کو کہر کو گا کہر کی کو کہر کو کی کو کہر کو کی کو کہر کو کی کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کو کو کے کا کو کا کو کا کو کا کو کہر کی کو کہر کو کی کو کر کو کی کو

عن اوردو مر ن بات به قد برده

83

842

جلد دوم



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہايت مبر بان، رحمت والا ہے۔

#### وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِيْنَ أَلُ الَّنِيْنَ إِذَا كَتَالُوْاعَلَى النَّاسِ بَيَسْتَوْفُونَ أَ وَإِذَا كَالُوْهُمُ مَ وَلِيْ وَالوں كَ لِيْ خَرابى ٢٥ وه لوگ كه جب دوسرے لوگوں ہے ناپ لیں قوپورا وصول كرین اور جب انہیں ناپ

اَوْ وَذَنُوهُ هُمْ يُخْسِرُ وَنَ ﴿ اَلا يَظُنُّ اُولَيِكَ اَنَّهُمْ هَبَعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِعْلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِعْلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِعْلِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سور المنظیمین کا تعارف ﷺ بیرسورت مکید ہے اور ایک قول بیرہ که مدنیہ ہے اور ایک قول بیرے که بیرسورت ججرت کے زمانے میں مکه مکر مه اور مدینہ طعبہ کے درمیان نازل ہوئی۔اس میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ منطقیقین کامعنی ہے:ناپ تول میں کمی کرنے والے،اوراس <mark>مورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجو دے ،اس</mark>ی منا سبت ہے اے ''سورہ مُنطقفین '' کہتے ہیں۔ خلا<mark>صہ مضاش</mark>ل :اس سورت کی ابتد امیں ناپ قول میں کمی کرنے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ میہ بتایا گیا کہ کفار کااعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سیجین میں لکھاہو اے اور جس دن وہ المال نامہ نکالا جائے گاتواس دن قیامت کے منکروں <mark>کے</mark> لئے خرابی ہے۔ نیزیہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو سرتمش اور گناہ گار ہی حجشلا تا ہے۔ قرآن مجید کوسابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہنے والوں کارد کیا گیااور یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ د نیامیں الله تعالیٰ کی وحداثیت گا قر ارکرنے ہے محروم رہے ای طرح بروز قیامت دیدار البی ہے محروم رہیں گے اور ان کاٹھکانہ جہنم ہو گا۔ نیکوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزابیان ہوئی۔ آخر میں بیان ہوا کہ دنیامیں جو کافر مسلمانوں پر ہنتے تھے بروز قیامت ان کا نجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ آیت 1-6 ﴾ جب رسول کریم صلی الله علیه داله وسلم کی مدینه منوره میں تشریف آوری ہوئی تواس وقت بیبال کے لوگ اور بالخصوص ابو جہینہ ، ناپ تول میں خیانت کرتے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہو تمیں اور ان 6 آیات میں فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کیلئے خرابی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں ہے ناپ لیس تؤپورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کردیں، کیا جو اوگ ہے گام کرتے ہیں وہ لیقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا، اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبر وں سے نکل کررۂِ العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لئے گھڑے ہول گے۔ اہم ہ<mark>ات:</mark> ناپ تول میں کی کرنے کی تمام صور نیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کیڑانا ہے وقت کچک دار کیڑے کو تھینچ کرناپنا، الاسکک کو تھینچ کرناپنا، باٹ کم ر کھنا، باٹ تو پوراہو لیکن تولئے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کوزورے تر ازومیس ر کھ کر فوراً اٹھالینا، ترازو کے پلزوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن الکیشرونک آلات کی سینتگ میں یامیٹر میں تبدیلی کرتے کم تول کے دیناو غیرہ۔ یہ سب طریقے حرام ہیں۔

يُّومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ أَنَّ كُلَّا إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّا بِ لَغِي سِجِيْنِ أَنَّ وَمَا اُدُلِي لِكَ جن دن بول رب العالمين عضور محز عبون عن يقياء على بكادون كانامه المال ضرور حين يس م اور تج كاسلام كم مَا سِجِيْنُ فَي كُلُّ بَنْ يُكُومُ اللَّهُ يَّوْمَ إِلَيْهُ كُلِّ بِيْنَ فَي اللَّهُ كُلِّ بِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّتَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آیت 15 گ فرمایا کہ یقیناً پیشک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب وہ بل کے دید ارہے محر دم ہوں گے۔ اہم بات: ثابت ہوا کہ موسمین کو آخرت میں الله تعالی کا دید ارہ وگا، کیونکہ دید ارہ محر وی کفار کے لئے وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے اور جو چیز کفار کے لئے وعید الله تعالی کا دید ارہ وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے اور جو چیز کفار کے لئے وعید اور تبدید ہووہ مسلمان کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ الله تعالی کا دید ار آخرت کی سب سے بروی نعیت ہے۔ آیت 17-16 گا کھارات کے دیدارے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیئے جائیں گے، پھر ان سے جہنم کے غازن کہیں

هٰ ذَا الَّذِي كُنُتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٥ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْآبُرَا مِلَغِي عِلِّيِّينُ ٥ ہے وہ ہے جے تم حجلاتے تھے0 یقینا بیٹک نیک لوگوں کا نامہ اٹمال ضرور علیمین میں ہے0 وَمَا اَدُلْ لِكُ مَا عِلِيُّونَ أَ كُتُبٌ مَّرُقُومٌ فَيَثْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ أَوْ إِنَّ الْأَبْرَاسَ اور تھے کیامعلوم کہ غلیمین کیا ہے؟ 0 (وو)مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے 0 قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں 0 ہیشک نیک لوگ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى الْاَسَ آبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْدِفُ فِي وُجُوْهِ مِمْ نَضْمَ قَالنَّعِيْمِ ﴿ ضرور چین میں ہوں گے O شختوں پر نظارے کررہے ہوں گے O تم ان کے چبروں میں تعتوں کی ترو تازگی پیچان لو گے O يُسْقَوْنَ مِنْ سَّ حِيْقِ مَّخْتُو مِ ﴿ خِتْبُهُ مِسُكُ ﴿ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہو گی 🔿 اس کی مہر مشک (گ) ہے اور للچانے والوں کو الْتُتَنَافِسُونَ أَنْ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا لَهُ قَلَّ بُونَ أَنَّ آ ای پر للجانا چاہے 0 اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے 0 ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیس گے 0

گے کہ بیہ وہ عذاب ہے جسے تم دینامیں جبٹلاتے اور اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔

آیت 18 - 21 🏶 بینک یقیناوہ کتاب جس میں سیجے دل ہے ایمان لانے دالے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں ساتویں آسان میں عرش کے نیچے سب ہے او نیچے مقام علیّین میں ہے اور تیجھے کیا معلوم کہ علیّین کی شان کتنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے اور وہ اعمال ناہے عِلَیّین میں مُہر نگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں اور جب وہ کتاب عِلیّین تک پہنچتی ہے تواللہ تعالی کے مُقرّب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔

آیت 22-28 🥒 بیشک نیک لوگ ضرور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے ، دہ جنت میں تختوں پر بیٹے کر الله تعالیٰ کے اگر ام اور الله تعالیٰ کی نعمتوں کود کچے رہے ہوں گے۔جب تم ان کی طرف دیکھوگے تو تم ان کے چبرول میں نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لوگے کہ وہ خوش ہے جیکتے ہوں گے اور ول کی خوشی کے آثار ان چیروں پر نمایاں ہوں گے اور جنت میں انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مُبرِ لگائی ہوئی ہوگی اور آبر ار ہی ان کی مہر توڑیں گے ،اان بر تنول پر لگی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے اور للچانے والول کو الله تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر، ای پر للچانا جا ہے تا کہ انہیں مشک کی مہر لگی ہیہ شر اب حاصل ہواور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو جنت كى سب سے اعلى شراب ہے اور تسنيم شراب كاوہ چشمہ ہے جس سے صرف الله تعالى كے مُقَرّب بندے پئيں گے اور باقی جنتيوں كى شر ابول میں شر اب تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ **درین:** سجان الله، الله تعالیٰ نے کنٹی خوب صو**رت بات** بیان فرمائی که لل<u>جانے</u> واوں کو جنت کی ان نعمتوں پر للجانا جا ہے۔ دنیا کی فانی لذتوں پر کیامر ناا جنت کی تعمتوں کے حصول میں جان توڑ کو شش کرنی جا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوْا مِنَ الَّذِينَ امَنُوْا يَضْحَّكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ بیشک مجرم لوگ ایمان والوں پر بتا کرتے تھے 0 اور جب وہ الن کے پاک سے گزرتے يَتَغَامَزُونَ أَ وَإِذَا انْقَلَبُوٓ الِلَّهَ اللَّهِ مُانْقَلَبُوْ اقْكِمِينَ أَ وَإِذَا توبیہ آپس میں (ان پر) آنکھوں ہے اشارے کرتے تھے 🔾 اور جب یہ کا فراپنے گھرول کی طرف لوٹے توخوش ہو کرلوثے 🔾 اور جب مَ أَوْهُمْ قَالُوْ النَّ هَؤُلا ءِلَضَا لُّونَ ﴿ وَمَا أُنْ سِلُو اعَلَيْهِمْ خَفِظِينَ ﴿ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے: بینک ہیہ لوگ جبکے ہوئے ہیں 🔾 حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر تکہبان بناکر نہیں جیجا گیا🔿 فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوْ امِنَ الْكُفَّا مِيَضْحَّكُوْنَ ﴿ عَلَى الْاَسَ آبِكِ لِيَنْظُرُونَ ﴿ تو آج ایمان والے کافروں پر بنسیں گے 0 تختوں پر بیٹے دیکھ رہے ہوں گے 0 هَلُ ثُوِّبَ الْكُفَّالُ مَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ ﴿

کیابدلہ دیا گیاکا فروں کو اس گاجو وہ کام کرتے تھے 🔾

آیت 29–36 ﴾ بیشک مجرم لوگ جیسے ابو جہل، ولیدین مغیرہ وغیرہ کفار کے سر دار ،ایمان والوں جیسے حضرت عمار ، حضرت خباب اور حضرت بلال وغیرہ غریب مؤمنین پر ہنسا کرتے تھے اور جب وہ غریب مومنین ان مالدار کا فرسر داروں کے پا<del>س سے گزرتے تو پی</del> <mark>سمر دار آپس میں</mark> طعن کے طور پران مومنین پر آنکھوں ہے اشارے کرتے تھے اور جب بیہ کافراپنے گھروں گولوٹنے تومسلمانوں کوبرا <mark>کہہ کر آپس میں اُن</mark> کی ہنمی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے: بیشک یہ <mark>لوگ بہتے ہوئے ہیں کہ</mark> ر سول خداصلی الله علیه والہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دیما کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر جیموڑ دیا۔ الله تعالی فرماتا ہے کہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا گیا کہ وہ اُن کے احوال اور اٹھال پر گرفت کریں بلکہ ان کفار کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیاہے، توجس طرح کا فرونیا میں مسلمانوں کی غربت اور محنت پر ہنتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن ایمان والے کا فروں پر ہنسیں گے، جب چہنم کا در وازہ کھولا جائے گالو کا فرجہتم ہے لگلنے کے لئے در وازے کی طرف دوڑیں گے اور جب وہ در وازے کے قریب پہنچیں گے تودر وازہ بند ہو جائے گا اور بار بار ایسا ہی ہو گا اور مسلمان جنت میں تختول پر بیٹھ کر کفار کی رسوائی اور عذاب کی شدت کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر جنتے ہوں گے اور کا فروں کو ان کے کئے ہوئے ان اعمال ہی کابدلہ دیا جائے گاجو اُنہوں نے دُنیامیں کئے بھے کہ مسلمانوں پر ہنتے تھے۔ درس: جمنی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا جاہیے اور خصوصا یہ حرکت مال دار کا فر ، غریب مسلمانوں کے ساتھ کریں یااہیر مسلمان ہی غریب مسلمانوں یادین داروں کے ساتھ کریں تواس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔

★ (846) ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (10) | ★ (1



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

📗 الله کے نام ہے شر وع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

## إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ أَ وَ أَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَ وَ إِذَا الْآنَ مُ صُّدَّتُ أَى

جب آسان مچٹ جائے گا 🔾 اور وہ اپنے رب کا تھم سے گااور اے یکی لاکن ہے 🔾 اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا 🔾

# وَ ٱلْقَتُ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتُ ﴿ وَ آ ذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ لَيَا يُّهَا الَّا نُسَانُ

اور جو کچھے اس میں ہے زمین اے (باہر)ڈال دے گی اور خالی ہوجائے گی 🔾 اور وہ اپنے رب کا تقلم سے گی اور اسے یجی لا کُق ہے 🔾 اے انسان!

سور وَالشّقاق کا تعارف کی ہے۔ اس میں ارکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ اِنشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس سورت کا بین نام اس کی پہلی آیت میں موجو و لفظ" اِنْشَقَاتُ " ہے باخو ذہبے۔ خلاصہ مضاطن: اس سورت میں قیامت قائم ہوتے وقت کا نئات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی سینیں۔ بہتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد بارگاوالہی میں حاضر ہو کر اپنے انتمال کا حساب ضر ور دے گا اور اپنے افعال کے مطابق جزایا مزایا ہے گا۔ یہ بیان ہوا کہ بروز قیامت جنہیں انتمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی نوشی لوٹے گا اور جنہیں انتمال نامہ پیٹھ کے بیچھے سے دیاجائے گا تو وہ عذاب سے جنگارا پانے کے موت ہا تکمیں گا اور انہیں جنم کی بھڑ کتی آگ میں ڈال دیاجائے گا۔ شغق، رات اور چاند کی قشم ذکر کرکے فرمایا گیا کہ بروز قیامت مشرکین ہولناک اُمور اور مشکل ترین آخوال کاسامنا کریں گے۔ آخر میں کفار ومشرکین اور نگدین وغیرہ گو در دناک عذاب سے ڈرایا گیا اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے تو انہیں دائی ثواب کامر وہ صنایا گیا ہے۔

آیت 1-5 کے قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پھٹنے کے بارے میں اپنے رب مزوجل کا تھم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اور اسے یہی لا کُل ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کا تھم سنے اور جب زمین کو برابر کرکے دراز کر دیا جائے گا اور اس کی اطاعت کرے اور کوئی بہاڑ باقی نہ رہے گا اور زمین اپنے اندر موجو دسب خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی اور خزانوں اور مُر دوں سے خال ہو جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر بھینک دینے کے بارے میں اپنے رب مزوجل کا تھم سنے گی اور اس کی اطاعت کرے گی اور اس کی اطاعت کرے گی اور اے بہی لا کُل ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کا تھم سنے گی اور اس کی اطاعت کرے گی اور اے بہی لا کُل ہے کہ وہ اپنے رب مزوجل کا تھم سنے تو اس وقت انسان اپنے عمل کا نتیجہ تو اب اور عذاب کی صورت میں و کھے لے گی اور اس کی ولادت میں آسانی کے لئے بڑھ تا اور کھھ کر عورت کو تعویذ پہنا دینا بہت ہی مجرب ہے۔

گا۔ اہم بات: یہ پانچ آیات بچے کی ولادت میں آسانی کے لئے پڑھنااور لکھ کرعورت کو تعویذ پہنادینا بہت ہی مجرب ہے۔ آیت گی اے انسان اتواپی موت آنے تک اچھے یابرے عمل کرنے میں محنت ومشقت کر تار جتا ہے ، پھر مرنے کے بعد تھے الله تعالی کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کے مطابق اس کی بارگاہ ہے جزاملے گی۔ دری: ہر انسان کواس آیت میں غور اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا بیا ہے۔ آن کا محاسب، قیامت کے حساب میں آسانی کا سبب ہے گا جبکہ آن کی غفلت، وہاں سختی میں ڈال سکتی ہے۔

علادوم الران بالمران بالمران بالمران بالمروم المراز المالية الران المالية المالي

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيُرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَّى اَهْلِهِ مَسْمُ وَرَّا أَنَّ وَ أَمَّا مَنْ أُونِ كِلْبَهُ

تو عنقریب اس سے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ اپنے گھر والول کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا اور رہاوہ جے اس کا نامیّ انتال

وَسَ آءَ ظَهْدِ لا أَ فَسَوْفَ يَدُعُوا ثُبُّوسًا أَ وَيَصْلَى سَعِيْرًا أَ إِنَّهُ كَانَ فِي ٓ اَهْلِهِ

ال كى پینے كے چیچے سے دیاجائے گا نووہ عنقریب موت مانگے گا ناوروہ بھڑ كتى آگ میں داخل ہو گا ن بیتک وواپنے گھر والوں میں

مَسُهُ وَمَّا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

خوش تقا0 بیشک اس نے سمجھا کہ وہ ہر گزوالیں نہیں اوٹے گا0 ہاں، کیوں نہیں! بیشک اس کارب اے دیکھ رہاہے 0 توجھے شام کے

آیت7-9 کی احداث جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پرخوشی خوشی پلنے گا۔ اہم بات: قیامت کے دن بعض اہل ایمان کو اعمال حساب کے بعدائ جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پرخوشی خوشی پلنے گا۔ اہم بات: قیامت کے دن بعض اہل ایمان کو اعمال نامہ دیائی خبیں جائے گا اور بعض اہل ایمان جب بار گا و الهی میں حاضر ہوں نامہ دیائی خبیں جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور بعض اہل ایمان جب بار گا و الهی میں حاضر ہوں گئے توان ہے تحقیق اور جُرج والا حساب نہیں ہو گا بلکہ صرف ان کے اعمال ان پر چیش کئے جائیں گے، وہ اینی نیکیوں اور گناہوں کو پہنے نیس گے، چھرا نہیں نیکیوں پر تو اب دیا جائے گا اور ان کے گناہوں ہے در گزر کیا جائے گا۔ بید وہ آ سمان حساب ہے جس کا اس آیت میں و کرہے کہ دید شدیدا عمر اضاب کر کے اعمال کی شفیح ہو، نہ رہا جائے کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے ، نہ اس پر ججت قاتم کی جائے۔ ورس: الله تعالی کی بار گاہ میں قیامت کے دن آ سمان حساب لئے جانے کی دعاما شکتے رہنا چاہئے۔

آیت 10-10 گاور ایاں ہاتھ اس کی گرون کے ساتھ ملاکر طوق میں باندھ ویا جائے گااور بایاں ہاتھ کی پیت کردیا جائے گااور بایاں ہاتھ کی پیت کردیا جائے گااور اس میں اس کانامد اعمال دیا جائے گا، اس حال کو دیکھ کروہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں ہے ہے تواس وقت وہ موت کی دعاما نگے گااور یا ثُنٹوز کا ڈیعٹی ہائے موت کے گا تا کہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پاجائے، لیکن اے موت نہ آئے گی اوراہے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔

آیت 13-13 ﷺ قیامت کے دن کافر کامیہ حال اس کتے ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی خواہشوں، شہوتوں اور تکہر میں خوش تھا،
اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنے رب عزوجل کی طرف نہیں اوٹے گا، بلکہ وہ ضرور اپنے رب عزوجل کی طرف لوٹے گااوراس کے اقبال
کا حساب کیا جائے گا، جیشک اس کارب عزوجل اس کے کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل الله تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں
ہے۔اہم بات جو شخص دنیا کی رگاینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، وہ آخرت میں نقصان میں ہوگااور حقیقت
ہیں غفات بندے کو مرواتی ہے۔

آیٹ16 ﴾ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہو ئی چند چیزوں کی قشم ارشاد فرمائی ہے تا کہ لوگ ان میں غور و فکر کرے عبرت عاصل کرنے کی طرف ماکل ہوں۔

علادوم علادوم علادوم علادوم علادوم علادوم المراق الماجع ( 7 ) المستقرل المساجع ( 7 ) المستقرل المساجع ( 7 )

معانققة



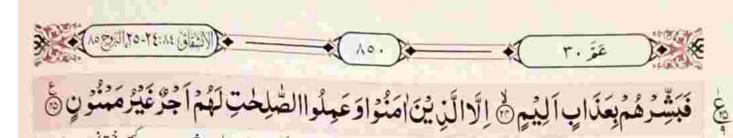

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا <mark>ہے-</mark>

مرنے کے بعد دوباروزندہ کئے جانے کو اپنے باپ دادا کی پیروی کی وجہ سے یا حمد کی وجہ سے بیاا س خوف کی وجہ سے جھٹلار ہے ایس کھ اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا توان کاؤٹیوی منفب اور دنیا کے فوائد ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے تواسے حبیب! ثم انہیں ان کے کفر اور عناد پر دردناک عذاب کی بشارت سنادو مگر ان میں سے جولوگ کفر سے توبہ کر کے سے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے ایجھے انمال کئے توان کے لیے آخرت میں وہ ثواب ہے جو بھی ختم نہیں ہو گا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ درس:ان مسلمانوں کو بھی اپنی حالت پر غور کرنا چاہئے جو دنیا کی عزت، وجاہت، دولت اور مرتبے ختم ہونے کے خوف سے اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے خود بھی دور بھا گئے ہیں اور فقط بھی کجھار نماز پڑھ لینا یا تھوڑا بہت اللہ الله کرلینا اپنی آخر وی نجات کے لئے کافی سجھتے ہیں۔

کرلینا اپنی آخر وی نجات کے لئے کافی سجھتے ہیں۔

سورہ بڑوئی کا تھارف کے بیہ صورت مکیہ ہے۔ اس میں ارکوٹ اور 22 آپٹیں ہیں۔ شاروں کی مغزلوں کو بُرون کہتے ہیں اور اس سورت کیا آپت میں اللہ تعالی نے بُرجوں والے آسان کی قشم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت سے اسے ''سورہ برون '' کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔ خلاصہ مضابین: اس سورت میں آسان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قشمیں ذکر کرکے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑ کتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ سابقہ امتوں جسے اسحاب الاُنفدوو، فرعون اور مُحمود کے واقعات بیان کئے گئے اور بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عور توں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ کفر پر مرگے توان کے لئے جنہم کا عذاب ہے۔ بیہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کی ظالم کی پکڑ فرما تا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور دو مُردوں کو وہاروز ندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ کرنے والوں کو بخشے والا، نیک بندوں سے محبت فرمانے والا، عزت والے عرش کامالک ادر بھیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت صاصل کرنے کی بجائے نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ تو بہت بزرگی والا بھی دار وہ کو خلائے میں حالا نکہ وہ تو بہت بزرگی والا کہ وہ اور اور محفوظ میں تکھا ہوا ہے۔

# وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُورِ إِنْ وَالْبَيُومِ الْمَوْعُودِ فَي وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ فَ

برجوں والے آسان کی متم اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں (اوگ) طاخر ہوتے ہیں 0 تُتِلَ اَصْحُبُ الْاُ خُدُو دِ ﴿ النَّاسِ ذَاتِ الْوَقُو دِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى

کھائی والوں پر لعنت ہو ⊙ مجتر کتی آگ والے ⊙ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے ⊙ اور وہ خود اس پر آیت آگ فرمایا:برجوں والے آسان کی قشم۔ آسان میں موجو د ہرجوں کی تعداد بارہ ہے اور ان کی قشم اس لئے ارشاد فرمائی گئی کہ ان

میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات ممودار ہیں۔

تنم إجس ميں آد م<mark>ي اور فرشتے حاضر ہوتے ہي</mark>ں۔

آیت 7-4 ﴾ ان چار آیات میں فرمایا که گفار قریش بھی ای طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑ گئی آگ والی کھائی والوں پر اس وقت لعنت کی گئی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کر سیاں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے اور شاہی لوگ باد شاہ کے یاں آگرایک دوسرے کے لئے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے تھم کی تغمیل کرنے میں کو تاہی نہیں کی اورایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ یہاں کھائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیااس ہے متعلق مزید کچھ تفصیل ہیہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک باد شاہ تھااور اس کا ایک جادوگر تھا،جب وہ جادو گر بوڑھاہو گیا تواس نے باد شاہ سے کہا: اب میں بوڑھاہو گیاہوں، آپ میرے یاس ایک لڑ کا بھیج دیں تا کہ میں اسے جادو سکھادوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے لئے ایک لڑ کا بھیج دیا،وہ لڑ کا جس رائے سے گزر کر جادو گر کے پاس جا تا اس رائے میں ایک راہب رہتا تھا،وہ لڑ کا(روزانہ)اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی با تیس سفنے لگا اوراُس راہب کا کلام اِس لڑ کے کے ول میں اثر تا جارہا قل ایک مرتبہ ایک بڑے درندے نے لوگوں کاراستہ بند کر دیا، لڑے نے سوچا: آج بیں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یاراہب؟ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایااور کہا: اے اللہ! موتو جل، اگر مجھے راہب کے کام جادو گرے زیادہ پیند ہیں تو اس پتھرے جانور کو ہلاک گر دے تاکہ لوگ رائے سے گزر علیں۔ چنانچہ جب لڑک نے پتھر مارا تووہ جانوراس کے پتھرے مرگیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جاکر اے اس واقعے کی خبر دی تواس نے کہا: اے بیٹے! آج تم مجھے افضل ہو گئے ہو، تمہارام تبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جے میں دیکھ رہاہوں۔ عنقریب تم مصیبت میں گر فقار ہو گے اور جب تم مصیبت میں گر فقار ہو تو تھی کو میر اپتانہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی وعائیں قبول ہوئے لگیں اور اس کی دعاہ مادر زاد اندھے اور برص کے مریض ایتھے ہونے لگ گئے۔ باد شاہ کو اس کے بارے میں علم ہوا تو اس سے گہا: اے بیٹے! تمہاراجادو پہاں تک پہنچ گیاہے کہ تم مادر زاداند ھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو،بر ص کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہواور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔اس لڑے نے کہا: میں شفانہیں دیتابلکہ شفاتومیر االلہ تعالی دیتاہے۔باوشاہ نے اے گر فتار کر لیا الداس وقت تك آذيت ويتار باجب تك اس في راجب كاپتاك بتاويا- پيم راجب كولايا كيااور دين عند پيمر في ك سبب اس قل كر 851 تفسيتعليم القرآن 💽 🗨

عر ١٠-٨ : ٨٥٢ ١٠٠٨ ١٠٠١ ١٠٠٨ ١٠٠١ ١٠٠٨ ١٠٠١

#### 

ویا گیا۔ پھرائ لاکے کو بلایااور کہا کہ اپنے دین ہے پھر جاؤ۔ اس لاک نے انکار کیا تو باد شاہ نے اے قبل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کے لیکن کامیاب نہ ہوںکا۔ پھرائ نے باد شاہ کوایک طریقہ بتایاتوائ کے مطابق عمل کرنے پر وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ باد شاہ کوائ واقعے کی خبر دی گئی توائ نے گلیوں کے دہانوں پر بحند قیس کھودنے کا تھا دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ باد شاہ کوائ واقعے کی خبر دی گئی توائ نے گلیوں کے دہانوں پر بحند قیس کھودنے کا تھا دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ باد شاہ نے تعلم دیا کہ جواپنے وین ہے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنا مچھ دیا کہ کھدائی مکمل ہوئی توان میں آگ میں ڈال دو۔ چنا مچھ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے۔ اہم ہا تیس: (1) اس واقعہ میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور گفار مکہ کی ایڈ ارسانیوں پر مخمل کرنے کی انداز سے ذیادہ ہے۔ میں ایک کرامات برحق ہیں۔ (3) ہزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے ذیادہ ہے۔

آیت 9.4 گی باد شاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری گلی کہ وہ اس الله عزوجل پر ایمان لے آئے جو عزت والد اور ہر حال میں تعریف کے لائق ہے اور اس کے گئے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور الله تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اہم با تیں: (1) کا فر ، مو من کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے اور کوئی مو من ، مو من رہتے ہوئے کفار کو خوش کرنے کی اعمال کو جانتا ہے۔ اہم با تیں: (1) کا فر ، مو من کے ایمان اس سے خوش رہیں، کا فروں کی خوشی کی طلب بربادی ہے۔ جو کفار کو خوش کرنے کی نہیں کر سکتا۔ (2) مو من کو چاہیے کہ اہل ایمان اس سے خوش رہیں، کا فروں کی خوشی کی طلب بربادی ہے۔ جو کفار کو خوش کرنے کا کوشش میں مصروف ہووہ وہ دین میں گداہتے کہ اہل ایمان اس کے اخلاق و کر دار پر انگی نہ اٹھا سکیں۔ اس سے ان مسلمانوں کو فیجت حاصل کرنی چاہیے جن پر تو باطل اعتراض کر سکیں لیکن ان کے اخلاق و کر دار پر انگی نہ اٹھا سکیس۔ اس سے ان مسلمانوں کو فیجت حاصل کرنی چاہیے جن کے برے اخلاق کو چیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کیا جارہا ہے۔

آیت 10 گ فرمایا: بینک وہ جنہوں نے مسلمان مر دوں اور مسلمان غور توں کو آگ میں جلا کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اس سے تو بہند کی اور اپنے کفرے بازند آئے توان کے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ ای آگ نے انہیں جلاڈالا اور یہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا بدلہ ہے یا آگ کے عذاب کا معنی ہے کہ تو یہ نہ کرتے والوں کے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ عذاب ہے اور ان کے لئے (قبر میں بھی) آگ کا عذاب ہے۔





## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام ے شروع جونہايت مبريان، رحمت والا ہــ

پیداہو، یہ بھی ثواب اور مطلوب قر آن ہے۔ اس لئے قر آن مجید میں کفار کے افعالِ بد اور انجام بدکے علاوہ نیکوں کے افعالِ خیر اور انجام خیر کا بکٹرت ذکر ہے، للبذ اچھیلی امتوں کے واقعات کا بیان ہو یا امت محدیہ علی صاحبا السلاۃ والسلام کے اولیاو صالحین کے واقعات کا بیان، دونوں بی بہت عمدہ ہیں اور بیہ تلقین ونصیحت عرس کے نام پر ہو یا سیمینار کے نام پر، دونوں ہی مقصدِ قر آنی کو پورا کرنے والی ہیں، البتہ خلافِ شریعت کاموں ہے بچنا بہر حال ضروری ہے۔

آیت 19:09 کی ان دو آیات کا خلاصہ میہ ہے کہ انے حبیب! گفارنے نہ صرف سابقہ امتوں کے گفار کے حالات س کر نفیجت حاصل نہ کی بلکہ دواس کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں کی طرح آپ کو اور قرآن پاک کو بھی جبٹلانے میں گلے ہوئے ہیں حالا نکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں گھیرے ہوئے ہے اور وواس بات پر قادرہے کہ اِن گفار پر بھی ویسائی عذاب نازل کر دے جیسالان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا۔

آیت 22.21 گی قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر اور کہائت ہے،اییا ہر گزشیں ہے بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور اس کا مرتبہ الله تعالیٰ کی نازل کر دہ تمام کتابوں ہے تواب کے اعتبار ہے بڑا ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اہم بات: قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر عسل فرض ہوائے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، وضو کے بغیر است قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، وضو کے بغیر است جونا منع ہے اور قرآن پاک دو مرول کو الیسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں ہے افضل، جس مہینے میں آیا وہ نہاں تمام زبانوں سے وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل اور جس محترم نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں علیم النام ہے افضل ہیں۔

سورة طارق كالتحارف الله يه سورت مكيه ب- اس مين 1 ركوع اور 17 آيتين إين - أس شارے كوطارق كتے إين جو رات مين خوب چيكتا بے نيز رات مين آنے والے شخص كو بھى طارق كہتے إين، اور اس سورت كى پہلى آيت مين الله تعالى نے اس شارے كى قسم ارشاو فرمائى ہے اس لئے اے "سورة طارق" كہتے ہيں - شلاصة مضامين: اس سورت مين آسان اور رات كے وقت خوب چيكتے والے شارے كى قسم ذكر كرك ميد فرمايا كيا ہے كہ ہر انسان پر حفاظت كرنے والا ايك فرشتہ مقرر ہے - انسان كو اپنی تخليق كى ابتد اين غور كرنے كا حكم ديا كيا ہے ۔ يہ بتايا كيا

على المراق الماج (7) الماج (7)



الیت الله اور اس کے جیسے الله تعالی کا ایک مات رسول خداسی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ابوطالب کچھ ہدید لائے ، بی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم الله علیہ والہ وسلم کے خرا ایک سے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ ہے بھر گئی۔ ابوطالب گجرا کر کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ بی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ الله تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے۔ ابوطالب کو اس سے تعجب ہوا تو الله تعالی نے (اپنے حبیب صلی الله علیہ والہ وسلم کی تصدیق میں ) یہ آیات نازل فرمائیں۔ چنانچہ الله تعالی نے آسان کی اور رات میں خوب چینے والے ستارے کی تسم ذکر کرے فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب عود جان کی طرف سے ایک تاہمان مقررہ ہو اس کے اعمال کی تگہبانی کر تا اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے۔ یہاں تکہبان سے مر اد فرضتے ہیں۔ اہم بات: رب تعالی کے بعض نام اس کے بندوں کو دے تھے ہیں، جیسے الله تعالی کا ایک نام حافظ ہا اور یہاں آیت میں فرضتوں کو حافظ بتایا گیا، البذاہم سے کہ سے ہیں اس کے بندوں کو حافظ بتایا گیا، البذاہم سے کہ سے ہیں کا اس کے بندوں کو حافظ بتایا گیا، البذاہم سے کہ سے ہیں کا ایک کا ایک نام حافظ ونا صریباں آیت میں شفاعت کے ذریعے نجی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کا اداری حفاظت و نصرت فرمانا تو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔

آیت 5 گی بیباں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدامیں غور کرنے کا تھکم دیاجارہاہے تاکہ وہ جان لے کہ جس نے اسے پہلی بارپیدائیاہے وہ اُس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لئے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادرہ، لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اس دن کے لئے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیاجائے گااور اسے جزاد کی جائے گی۔

رہے ہیں دن اے روہ رہ ہر ہو ہو ہوں کا جیس کر نگلنے والے پانی یعنی مر دادر عورت کے نطفوں سے پیدا کیاجو کہ عورت کے رخم میں مل کر آیت 7،6 کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھل کر نگلنے والے پانی یعنی مر دادر عورت کے نطفوں سے پیدا کیاجو کہ عورت کے رخم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور بیہ نطفعہ مر دول کی پیچھا اور عور تول کے سینول کے در میان سے نکلتا ہے۔

ایک ہوجائے ہیں اور پیا تسلید سراروں کی ہیں ہوں۔ <mark>آیت8 کی فرمایا گیا کہ انسان کا اپنی تخلیق میں غور کرنے کا متیجہ سے کہ جس رب تعالی نے انسان کو نطفہ سے پہلی بارپیدا کر دیا تو وہ انسان کی موت کے بعد اے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر خاص طور پر قادر ہے۔</mark>



# يَوْمَ تُبْلَى السَّرَ آبِرُ فَ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِدٍ أَوَ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجِعِ فَ

جس دن چچی باتوں کو جانچاجائے گا0 تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہو گی اور نہ کو کی مد د گار ۱ اس آسان کی قشم جو لوٹ لوٹ کربرستا ہے 🔾

وَالْاَثُمْ ضِ ذَاتِ الصَّدَعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ ﴿ وَمَاهُ وَبِالْهَزُلِ ﴿ إِنَّهُمُ

اور پھاڑی جانے والی زمین کی 🔾 بیٹک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے 🔾 اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے 🤿 بیٹک کا فر

كَيْنُدُونَ كَيْدًا فَي وَ اكِيْدُ كَيْدًا فَي فَهَمِّلِ الْكَفِرِيْنَ الْمُعِلَّهُمْ مُويْدًا فَي

اپنی چالیں چل رہے ہیں ○ اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما تاہوں ⊙ تو تم کافروں کوڈ نقیل دو، انہیں کچھ تھوڑی <mark>ہی مہلت دو ⊙</mark>



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

آیت 10،9 گل جمل دن چیپی باتوں کو ظاہر کر دیاجائے گاتواس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ گئے جانے کاانکار کرنے والے آدی کے پاس نے کوئی ایسی نے کوئی ایسی توت ہوگی جس سے وہ عذاب کوروک سکے اور نہ اس کا کوئی ایسا مدد گار ہو گاجو اُسے عذاب سے بچا سکے اہم ہات: چیپی باتوں سے مراد عقائد، غیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدی چیپا تا ہے۔ ورس: ہندے کے عقائد، غیتیں اور اعمال اگر چہ دنیا میں پوشیدہ ہوں، لیکن قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا۔

آیت 11-11 اور آن آسان کی قسم جس سے باربار بارش اترتی ہے اور اس زمین کی قسم جے سبزہ نکالنے کیلئے بھاڑا جاتا ہے، بینک قر آن عفرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دینا ہے اور قر آن کوئی بنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو علی اور ہے کار مور اربیں ہو۔ اہم بات: آسان جس سے باربار بارش اترتی ہے اور بھاڑی جانے والی زمین ان دونوں میں قدرت الہی کے بے شار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔

آیت 15-15 ﷺ خدافرماتا ہے کہ الله تعالیٰ کے دین کو منانے اور رسول خداسلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تکلیف پہنچائے کے لئے کھاریکہ طرح طرح کی چالیس چل رہے میں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی اخبیں خبر نہیں تواہے حبیب! کھار کی ہلاکت کی وعانہ کریں بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چندروز کے لئے بچھ تھوڑی میں مہلت دیں کیونکہ وہ عنقریب ہلاک کر دیتے جائیں گے ، چنانچہ ایساہی ہوا اور غزوۂ بدر میں انہیں عذاب الٰہی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔

سؤرہ اعلیٰ کا تعارف ﴾ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں ارکوع اور 19 آیتیں ہیں۔اعلیٰ کامعنی ہے سب سے بلند ،اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجو د ہے ، اس مناسبت ہے اسے ''سورہ اعلیٰ '' کہتے ہیں۔ خلاصۂ مضامین: اس سورت میں الله تعالیٰ کی شبیع کا عظم دیا گیا اور الله تعالیٰ کی قدرت، وحد انتیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر کئے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ الله تعالیٰ نے اپنے حبیب سلیالله



إِنْ تَفَعَتِ اللِّ كُولَى ﴿ سَيَنَّ كُنَّ مَنْ يَخُشِّى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي

اگر نصیحت فائدہ دے O عنقریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے O اور نصیحت سے وہ بڑا بدیخت دور رہے گاO جو

پیارے حبیب! ہم حضرت جبریل علیہ النلام کے ذریعے تنہیں قرآن پڑھائیں گے توجو پچھ آپ کے سامنے پڑھاجائے گا آپ اے شہیں
ہولیس گے۔ یہ الله تعالیٰ کی طرف ہے اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت
کے بغیر عطاب و گی ہے اور یہ آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ اہم با تعین: (1) حضرت جبریل علیہ النلام حضور أقد س سلی الله علیہ والہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ وہ الله تعالیٰ کے پیغام اس کے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کی خد مت میں پہنچانے پر مامور ہیں۔ (2) حضور انور سلی وسلم کے استاد نہیں بلکہ وہ الله تعالیٰ کے بعد اللہ علیہ واللہ وسلم کا علم سب سے اعلیٰ ہے کہ خدا کے سکھانے ہے ۔ (3) انہیاءِ کرام علیم النلام ہے ہونے والی بھول بھی الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوئی ہیں اور اس میں بڑا ارباحکمتیں ہوتی ہیں ، لہذا ہماری اور انہیاءِ کرام علیم النلام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔
طرف ہے ہوئی ہیں اور اس میں بڑا رباحکمتیں ہوتی ہیں ، لہذا ہماری اور انہیاءِ کرام علیم النلام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔

آیت آگے فرمایا: مگر جواللہ چاہے۔ اس استناکے بارے میں مختلف اقوال ہیں: (1) اگر اللہ تعالی اپنے حبیب سلی اللہ ملے والہ بسلم کو کوئی چیز ہوا تا اور قدارت رکھتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں چاہا یعنی جو قر آن امت کے لئے محفوظ رکھنا تھا اس کا کوئی ایک لفظ مجھی آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نہ ہولے بلکہ پوراپوراامت تک پہنچایا۔ (2) اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے حبیب! آپ (قر آن مجید میں مجھی آپ سلی اللہ تعالی خو دچاہے گاوہ آپ کو مجلادے گاور ہے) جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھے نہ مجولیں گے البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تعالی خو دچاہے گاوہ آپ کو مجلادے گاور اس کی صورت ہے ہوگی کہ اللہ تعالی اس آیت کی تلاوت اور تھی دونوں منسوخ فرمادے گا۔ مزید فرمایا: بیشک وہ ہر کھی اور چچی بات اس کی صورت ہے ہوگی کہ اللہ تعالی اس آیت کی تلاوت اور تھی دونوں منسوخ فرمادے گا۔ مزید فرمایا: مجھی خبر دار ہے۔ درس: کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بندوں کے ظاہر کی افعال اور اقوال جانتا ہے اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے مجھی خبر دار ہے۔ درس: ایمان کا ہے حصہ جاری فکر اور عملی زندگی کا حصہ بن جائے توسب گناہ مجھٹ جائیں۔

آیت 8 گاں آیت کے متعدد معانی ایں: (1) اے بیارے حبیب! ہم آپ کواس طریقے کی توفیق دیں گے جس ہے وہی کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔(2)ہم آپ کوایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں گے جس سے جنت کاراستہ آسان ہو جائے گا۔ (3)ہم آپ پر آسان شر عی احکام نازل کریں گے اوران پر عمل کرنالو گوں کے لئے د شوار نہ ہو گا۔

آیت 9 کی فرمایا: اے حبیب! اگر نصیحت فائدہ دے اور پھے لوگ اس ہے فائدہ حاصل کریں تو آپ اس قر آن مجید ہے نصیحت فرمائی۔
اہم بات: بہال نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے بلکہ نصیحت فائدہ دے یانہ دے، دونوں صور توں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے کیونکہ قر آن پاک کی آیات میں مفہوم مخالف کا حاسم بالد نہیں ہے اور دوسری بات میں ہے کہ سامنے والے کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہو، تب بھی نصیحت کرنے والے کو تو تو اب کا فائدہ مل بی جائے گا، نیز بہت مرتبہ سامنے والا تو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا تا لیکن کی دوسرے شخص کو فائدہ ہو جا تا ہے اور تیسری بات میں کہ جم عام لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ نصیحت فائدہ دے گئی انہیں؟ لہٰذا ہمیں اتو نصیحت کرنے بی کا حکم ہے۔

آیت 10-13 ﴾ اے حبیب!عنقریب آپ کی نصیحت وہ مانے گاجو الله تعالیٰ ہے اور اپنے برے انجام نے ڈرتا ہے اور آپ کی نصیحت سے وہ دور ہو گاجو آپ کا دشمن بن کر بڑا بد بخت کا فر ہے ، اور وہ بد بخت کا فر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں



صحیفوں میں بھی موجو دے۔ اہ**م بات:** آخرت کی زندگی، دنیوی زندگی ہے بہتر ہے کہ وہاں کی نعتیں ہر اعتبارے دنیا کی نعتوں سے افضل ہیں اور ان کے حصول میں کوئی مشقت نہ ہو گی۔

مور کا خاشیہ کا لتحارف 🌯 سے سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز۔ میہ قیامت گاایک نام ہے اور سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجو د ہے اسی مناسبت ہے اے ''سوروَ غاشیہ'' کہتے ہیں۔ <del>خلاصہ مضامین اس</del>



### هَلُ ٱللَّكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ أَ وُجُولًا يَّوْمَبِدٍ خَاشِعَةً أَنْ عَامِلَةً

بينك تمبارك باس جما جانے والى مصيت كى خر آچكى بهت سے چرے اس دن ذليل ورسواءول كى كام كرنے والے، نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصُلَى نَاسًا حَامِيَةً ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا

مشقتیں بر داشت کرنے والے 0 بھڑ کتی آگ میں واخل ہوں گے 0 انہیں شدید گرم چشمے پلایاجائے گا 0 ان کے لیے کا نظے وار

سورت پیل قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بر بختی، مسلمانوں کی خوش بختی، اہلِ جنت اور اہلِ جہنم کے اوصاف بیان کئے گئے۔ الله تعالیٰ کی وحد انتیت، قدرت اور علم و حکمت پر اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا اور آخر میں رسولِ خداصل الله علیہ والہ وسلم ہے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دیناہے اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا الله تعالیٰ آتھے بڑا عذاب دے گا اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزاکے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے گا الله تعالیٰ آتھے بڑا عذاب دے گا اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزاکے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے پاس ایسی مصیبت کی خبر آپھی جو چھا جائے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے جس کی جو لئی اور چیروں پر سیابی چھا جائے گی جبکہ مراد قیامت ہے جس کی جو لئی اور چیروں پر سیابی چھا جائے گی جبکہ مراد قیامت ہے داوں پر خوشی اور چیروں پر سیابی چھا جائے گی جبکہ فرمانبر دار مسلمانوں کے دلوں پر خوشی اور چیروں پر روشنی چھا جائے گی۔

آیت 2 گاہ بہت سے چہرے جو دنیا میں الله والول کے رُوبَرُ واکڑتے تھے، وہاں ہر طرح ذلیل ہوں گے، قبر ول سے سرکے بل چل کر محشر میں پہنچیں گے، وہاں منہ کالے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور گلے میں طوق ہو گا، ہر ور وازے پر بھیک مانگییں گے مگر دھتکارے جائیں گے اورا یک دوسرے پر لعنت کررہے ہوں گے۔

آیت 3-4 کی ان ہے وہ لوگ مرادیں جو اسلام پرنہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کا فرجیے راہب اور پچاری کہ اُنہوں نے اپنی طرف ہے عبادت کے نام پر محنتیں بھی اُٹھائیں، مشقتیں بھی جھیلیں اور نتیجہ بیہ ہوا کہ جہنم میں جائیں گے۔ یو نہی بدند ہیوں کی اپنے باطل عقائد کے تحفظ و تروی میں کو ششیں کر نااور کتابیں لکھناو غیر ہاسب بے فائدہ رہیں گی کیونکہ آخرے میں تواب اور نجات کا مدار دامن مصطفی سل اللہ علیہ والہ وسلم ہے وابستی اور سلم ہے وابستی اور وہ انہیں نصیب نہیں۔ اگر آیت میں مشقت ہم اور آخرے کی مشقت ہے تو یہ مشقت اس لے اٹھائیں گے کیونکہ و نیابیں ایمان و عبادات کی مشقت اٹھانا گوارا نہیں کیا اور مشقت کی صورے قیامت کے دن اس طرح مشقت اس لے اٹھائیں گے۔ دری : ایمان اور عقیدے کی حفاظت، سب ہے اہم چیز ہے۔ ہم اس قول فیل اور فردے دور رہیں جس ہے ایمان کی بربادی کا خدشہ ہو۔ عقیدے کی حفاظت، سب ہے اہم چیز ہے۔ ہم اس قول فیل اور فردے دور رہیں جس ہے ایمان کی بربادی کا خدشہ ہو۔

آیت 5-7 گی جہنیوں کو جب بیاس کلے گی تو انہیں گرم چشموں کا پانی بلا یا جائے گا جو ان کے اندرونی حصوں کو جلا کرر کھ دے گا اور کھانے میں انہیں کا نئوں کی خوراک دی جائے گی جو پہیٹ میں آگ لگا دے گی اور اُن سے غذا کا نفع حاصل نہ ہو گا کیونکہ غذا کے دوہی فائدے ہیں انہیں کا نئوں کی خوراک دی جائے گی جو پہیٹ میں آگ لگا دے گی اور اُن سے غذا کا نفع حاصل نہ ہو گا کیونکہ غذا کے دوہی فائدے ہیں ایک میں گھانے میں ایک قدم ہے۔ اہم یا تیں: (1) قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہو گا اور میں نہیں بلکہ وہ کھانا تو حقیقت میں شدید عذاب کی ایک قتم ہے۔ اہم یا تیں: (1) قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہو گا اور

17-V : MATERIA (171) + (171) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) + (17-1) +

مِنْ ضَرِيْعٍ أَ لَا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْءٍ أَ وُجُوْهٌ يَّوْ مَهِدٍ نَاعِمَةً فَ

گھائی کے سواکوئی کھانا نہیں 🔾 جونہ موٹا کرے گااور نہ مجبوک ہے نجات دے گا 🔾 بہت ہے چبرے اس دن چین ہے ہول گے 🔾

لِسَعْبِهَا مَا ضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَّا تَسْبَعُ فِيْهَا لَا خِيدًا صَاعَيْنٌ جَامِيةٌ ﴿

لین کوشش پر راضی ہول کے 0 بلند باغ میں 0 اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں کے 0 اس میں جاری چھے ہول کے 0

جن اوگوں کوعذاب دیا جائے گا اُن کے بہت ہے طبقے ہوں گے، انہی مخلف اقسام کی وجہ سے قر آنِ پاک میں مخلف مقامات پر جنیوں کے کھانے کیلئے مخلف آشیاء بیان کی گئی ہیں۔(2) آیت نمبر 6 میں ضریع کا لفظ ہے۔ضریع عرب میں ایک خار دار زہریلی گھاس ہے،جو جانور کے پیٹ میں آگ سی لگاویتی ہے، نہایت بد مز واور سخت نقصان دوہوتی ہے۔

آیت 8 گی بہاں ہے مومنین کے آحوال بیان فرمائے کہ بروز قیامت بہت ہے چیرے عیش وخوشی میں اور نعمت و کرامت میں ہوں گے۔ مراد سے ہے کہ قیامت میں پر ہیز گار مومنین چین میں ہول گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تیپش، نہ انہیں خوف ہو گانہ غم، نہ رب ہزد جل کا عمّاب ہو، نه فر شقول کی لعن طعن، نه قیامت کی گھیر اہمت، کیونکہ یہ و نیامیں خوف خدا ہے ہے چین رہے اور و نیامیں خوف خدا ہے ہے چین کا ذریعہ ہے، لیکن یہ حال جنت میں تو ہر مومن کا اور حساب کتاب میں کا میا لی کے بعد ہر کا میاب گاہو گا ور نہ میدان قیامت میں مسلمان بھی گرمی اور تکایف سے دوچار ہول گے۔

اور اکلیف سے دوچار ہول گے۔

آیت 9 کے فرمایا کہ قیامت میں جب مسلمان اپنام تبدادر ثواب دیکھیں گے تووہ دنیامیں کئے جانے والے اپنے نیک اٹمال پر راضی اور فوش ہوں گے اور حقیقتا نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے کیونکہ اپنے انجام کی خبر نہیں، لہذا جب محشر میں اٹمال کی مقبولیت دیکھیں گے توخوش ہوں گے ، یونجی مومنوں کے نیک اٹمال نہایت اچھی شکلوں میں ان کے ساتھ ہوں گے ، جن کو دیکھ کر انہیں دلی شاد مانی ہوگی۔

آیت 10 گائیں اٹمال کرنے والے جنت میں ہول گے جو کہ شان کے لحاظ سے مجھی بلند ہے اور مکان و جگہ کے لحاظ سے بھی او ٹجی ہے۔ مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت میہ ہے کہ چونکہ مومن و نی<mark>ا میں عاجز و</mark>مسکین بن کر رہے، تکبر اور غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تعالی انہیں بلندی اور شان عطافر مادے گا۔

آیت 11 ﴾ جنتی جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جبوٹ، فیبت اور نہی تکلیف دہ باتیں جیسے لعن طعن اور تشنیع۔ یونمی جنتی نہ کوئی ہے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بہودہ بات اور نہ دوز خیوں کی جنتی نہار جس سے ان کے عیش وآرام میں عَلَل آئے۔ اس آیت کوئی ہے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بہودہ باتوں سے بچنانیک لوگوں کا شیوہ ہے۔ ورس: آخرت میں لوگوں کو مند کے بل جہنم میں گرائے میں زبان کے اجھے استعمال کا بہت اثر ہے۔ مثل ہے اور بخشش و نجات میں زبان کے اجھے استعمال کا بہت اثر ہے۔

آیت 12 🌎 جنت میں بہت ہے چشم ہول گے جن کا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔

# فِيهَاسُ مُ مَّرَفُوْعَةً ﴿ وَآكُوا بُمَّوْضُوْعَةً ﴿ وَنَهَامِ قُ مَصْفُوْ فَةً ﴿

الى مين بلند تخت بون ك٥ اور ركم بوئ كان بون ك٥ اور صف در صف كادَ عَلَم عَلَى بون ك٥ وَ وَلَى السَّمَاء وَ وَرَ مَن الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللَّهُ وَ إِلَى السَّمَاء

اور عمرہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے0 تو کیا دہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیما بنایا گیا ہے0 اور آسان کو،

كَيْفَ رُفِعَتُ أَنَّ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ أَنَّ وَإِلَى الْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتُ 🕝

کیسا اونچا کیا گیا ہے 0 اور پہاڑوں کو، کیسے قائم کیا گیا ہے 0 اور زمین کو، کیسے بچھائی گئی ہے 0 آیت 13 ﷺ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی سوگز ہوگی مگر جب جنتی ان پر چڑھنایاان سے اتر ناچاہیں گے تووہ تخت خود بخو داویر یانیجے آجائیں گے۔

آیت 14-14 ﷺ چشمول کے گناروں پر ترتیب سے گائی رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جنتی جب ان گلاسول سے دودھ، شہد، شراب وغیر ہابینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیس گے۔ ان کے گھروں میں قالین بچھے ہوں گے۔ جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے اور صف در صف گاؤ تکیے گئے ہوئے ہوں گے۔ اہم بات جنت کی اشیاء میں این بچھے ہوں گے۔ اہم بات بجنت کی اشیاء میں این خاست اور حسن ترتیب ہوگی اور میہ چیزیں اسلام میں ایندیدہ ہیں، البذا گھرکی آشاء نفاست وصفائی اور ترتیب ہوگی اور میہ چیزیں اسلام میں ایندیدہ ہیں، البذا گھرکی آشاء نفاست وصفائی اور ترتیب ہوگی اور میہ چیزیں اسلام میں ایندیدہ ہیں، البذا گھرکی آشاء نفاست وصفائی اور ترتیب ہوگی اور میہ جو گ

میں نفاست اور حسن ترتیب ہوگی اور میہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ ہیں، لہذاگھر کی آشیاء نفاست وصفائی اور ترتیب ہے رکھنی چاہیں۔

ایست 17 کے جنت کی نعمتوں کا ذکرین کر کفارنے تعجب کیا اور انہیں جبٹا یا تواللہ تعالی نے انہیں جائیات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ ویکھیں، فور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایس مجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پید افرمانا کس طرح قابل تعجب اور لاگتِ انگار ہو سکتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ کیا ہداونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے ؟ اونٹ قدرت کی جیب صنعت ہے اور اس میں چند چیزیں بہت مجیب ہیں، جانور زینت کے لئے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی ہاڑی کے لئے، یا ہو جھ لادنے، یا سواری کے لئے، یا ہو جھ لادنے، یا سواری کے لئے، یا دورہ میں ایس کی اورہ میں کی اورہ میں کے لئے، یا دورہ کی کہ اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارو کر لیتا ہے اور دس پندرہ دن بغیر کھانے یائی کے نکال لیتا ہے۔

آیت18ﷺ فرمایا: کیا کفار مکہ نے آسان کو اس طور پر نہیں دیکھا جس کاوہ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ستونوں اور کی سہارے کے بغیر کیسااو نجا کیا گیاہے۔

آیت 19 گفرمایا کہ کیا کفار نے ان پہاڑوں کو نہیں و یکھا جنہیں زمین میں نُسب کر دیا گیا کہ نہ وہ ہوا ہے اڑتے ہیں اور نہ زلزلہ ہے گرتے ہیں بلکہ زمین کیلئے سہارااور اس کیلئے میخوں کے قائم مقام ہیں اورانسانوں کیلئے ہز ارہافوا ٹدپر مشتمل ہیں، چنانچہ ان میں ہے لعل، ہرے متحد نیات، چشمے دریاو غیرہ ہزارہافتھم کی چیزیں نگلتی ہیں۔ اہم ہات: الله تعالی کے اولیاد حیا الله میہم روحانی پہاڑ ہیں جو مجھی راوحتی ہیں۔ جنہیں بھٹنے ہیں بھٹنے ایس جنگتے، اپنے معتقدین کو قائم رکھتے ہیں، ایم اول کے سم جھٹے ہیں، اسر ارالہید کے خزانے اِن سے ہر آ مہ ہوتے ہیں جن کا سلمار تا قیامت قائم رہے گا۔

آیت 20 🎻 فرمایا کہ جس زمین پر کافر چلتے پھرتے ہیں، کیا اس کی طرف انہوں نے یوں نہیں دیکھا کہ یہ کیے بچھائی گئی ہے۔اگر یہ



ر المراد الله تعالی کی در میں اور طاق کے بارے میں متعدد آقوال ہیں۔ (1) جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ جس دن تج کے اہم آفعال سرانجام دیئے جاتے ہیں اور طاق سے مراد مخلوق اور طاق سے سرانجام دیئے جاتے ہیں اور طاق سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد کوت والی میں اور طاق سے 12 اور 4ر کوت والی میں اور طاق سے 12 اور 4ر کوت والی نماز یعنی مغرب مراد ہے۔

آیت4 کی فرمایا: اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ رات کے چلنے ہے مراد ہے کہ گزرنے گئے۔ اس رات ہے خاص مُزولفہ کی رات مراد ہے جس میں بندگانِ خدا طاعت البی کے لئے جمع ہوتے ہیں بلکہ اس رات اور مقام مزولفہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ یااس سے شب قدر مراد ہے جس میں رحمت کا نزول ہو تا ہے اور جو ثواب کی کثرت کے لئے مخصوص ہے اور جس کے بارے میں خود قرآن یاک کی اپوری سورت موجود ہے۔ نیز ایک قول سے بھی ہے کہ اس سے ہر رات مراد ہے کہ رات بذاتِ خود بہت سے

عجائبات وأسرار پر مشتمل ہے۔

آیت 5 ﷺ گُزشتہ آیات میں پانچ قسمیں ارشاد ہوئی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ بیٹک یہ مذکورہ بالا چیزیں عقل والوں کے نزدیک ایک عظمت رکھتی ہیں کہ خبروں کوان کے ساتھ مُوَّلُد کرنا بہت مناسب ہے۔ اِن ساری قسموں کا جواب یہ ہے کہ کافر کوضر ورعذاب دیاجائے گا۔ اِس جواب قسم پراگلی آئیٹیں دلالت کرتی ہیں۔

آیت 7،6 🌓 متعدد قسمول کے بعد جواب قسم یہ تھا کہ کافروں کوعذاب دیاجائے گا۔ کافروں کا آخرت کا عذاب تو قطعی ہے البتہ بارہا



اور فرعون (ك ماته) جو ميخول والا تقان جنهول نے شرول ميں مركش كان پر ان ميں بہت الفَسَاد الله فَصَبَّ عَكَيْهِم مَن بُلُكَ سَوْ طَعَدَا إِن أَنْ مَن بَلَكَ لَبِالْبِرُ صَادِ أَنَّ الْفَسَاد أَنَّ مَن بَلَكَ لَبِالْبِرُ صَادِ أَنَّ مَا لَكُولُ لَبِالْبِرُ صَادِ أَنَّ

فاو تھیلایا و ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا میشک تمہارا رب یقینا دیکھ رہا ہے 0

د نیامیں انہیں عذاب دیا گیاچنانچہ ای کی مثالوں کے طور پر یہاں ہے متعدد قوموں کے عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ قوم عاد کی دونشمیں ہیں: (1) عادِ اُدلی (2) عادِ اُخریٰ۔ یہاں عادِ اُدلی مر اد ہے جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عادِ ارم بھی کہتے ہیں۔ کفار کو سمجھایا گیا کہ عادِ اُدلیٰ جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل تھے اور وہ خو د نہایت قوی تھے، انہیں الله تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو یہ کا فراپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الّٰہی سے کیوں بے خوف ہیں۔

آیت 8 ﴾ قوم عاد کی طاقت اور قدو قامت کے بارے میں بہت کچھ مر وگ ہے جس میں بہت کچھ امر ائیلی روایات میں ہے ہے لیکن یہ بات قطعی ہے جو قر آن میں بیان کی گئی کہ وہ غیر معمولی قوت وطاقت اور قد کا ٹھھ والے تھے۔

آیت 9 الله فرمایا کہ کیاتم نے ند دیکھا کہ تمہارے رب مزوجل نے قوم شود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے اپنی قوت وطاقت سے پہاڑ کاٹ کر مضبوط مکانات تعمیر کئے گر الله تعالی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اہم ہات: قوم شمود نے حجر سے واد کی قرکی تک بہت سے بڑے بڑے شہر آباد کئے تھے، سنگ تراشی میں استاذ تھے، بہت قد آور اور مالد ارتھے۔ حضرت صالح ملیہ النام ان میں نبی ہو کر تشریف لائے اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے کفار شمود ہلاک ہوئے۔

آیت 10 کی فرمایا: کیاتم نے نہ دیکھا کہ تنہارے رب عزوجل نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں میں گاڑ کر سزائیں دینے والا تھا۔ فرعون نے جس کو سز ادینی ہوتی اس کے ہاتھ یاؤں میخوں ہے باندھ دیتا یاہاتھ یاؤں میں ہی میخیس گاڑ دیتا تھا۔

آیت 11-13 کی ان تین آیات بین او پر بیان کردہ قوم عاد، قوم شمود اور فرعون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور گر ابی میں انتہا کو پہنچے اور فرعون نے توبندگی کی حدے گزر کر خدائی کا دعویٰ کر دیا نیز انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے دمین میں فساد بریا کیا تو ان کا جوانجام ہوا وہ اگلی آیت میں فذکور ہوا کہ ان پر الله تعالی نے عذاب کا کوڑا بر سایا اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دری: خدا کا نظام ہے ہے کہ سر کشوں کو بالآخر ہلاک کرکے دو سری قوموں کو ان کی جگومت نہیں ملتی۔

آست14 ﷺ یہاں گزشتہ قوموں کا آحوال مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے پوشیدہ نہ تھے، ان کاہر حال اللہ تعالی پر کھلا ہوا تھااورا نہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب ویا گیا۔ یو نہی موجو دہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی گلہبانی بیں ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں اور ہر ایک کاہر عمل، ہر حال، ہم حرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔

# قَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَكُ مَ بُّهُ فَا كُرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ مَ قِنَّ اكْرَمَنِ فَى وَبِرِ مِل آدَى وَبِ اس كارب آناك كراس وَرَت الدنت دے وَاس وقت وہ كتاب كرير عرب نے يحد وَن وَ اللّه عَلَي وَ اللّه عَلَيْهِ مِن وَ قَدُ فَي قُولُ كَى فِي اللّه عَلَيْكِ مِن وَ قَدُ فَي قُولُ كَى فِي اللّه عَلَيْكِ مِن وَ قَدُ فَي قُولُ كَى فِي اللّه عَلَيْكِ مِن وَ قَدُ فَي قُولُ كَى فِي اللّهُ وَقَلَ مَا مُؤْلُ اللّهُ وَقَلَ مَا عَلَيْهِ مِن وَ قَدُ فَي قُولُ كَى مِن الله عَلَي اللّه وَ اللّه واللّه واللّه

تم یتیم کی عزت نہیں کرتے 🔾 اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی تر غیب نہیں دینے 🔾 اور میر اٹ کا سارامال جمع کرکے

آیت 15 اگر الله تعالی بندوں کوبال ودولت اور نعت و عزت دے کر بھی آزباتا ہے اور واپس لے کر بھی آزباتا ہے۔ اس میں مومن اور مطبح تو ہر حال میں رضائے البی پر راضی رہتا ہے کہ نعت پر شکر کر تا ہے اور مصبت پر صبر ، لیکن غافل اور جابل کو اگر نعت و عزت کے ذریعے آزبایا جائے تو وہ خو و پہندی کا شکار ہوجاتا ہے اور اس نعت پر الله تعالی کا شکر اوا کرنے اور الله تعالی کا فضل قرار دیتا ہے اور اس نتیت پر الله تعالی کے شکر اوا کرنے اور الله تعالی کا فضل جے۔ اور جب الله تعالی اُسے موجولیت کی ولیل قرار دیتا ہے اور اس دولت کی بجائے اپنا حق مجھتا ہے اور اپنا کمال قرار دیتا ہے اور الله تعالی ہے شکوہ و شکایت کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے جا کر واویا کر تا ہے اور اس مقبولیت کی ولیل قرار دیتا واویا کر تا ہے اور میں انہ کی کوالله تعالی کے ہاں مر ووزیت کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ تمام کا تمام طرز عمل حقیقی مسلمان کی جائے اور میں میں ہوجو دولت کی سبب نافر مانی ہے۔ اہم ہات: ان آبات میں میں موجودہ پس جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے یہ حقیقا کفار گا ہے لیکن افسوس کہ آن کل کے بہت سے نافر مانی ہے۔ اہم ہات: ان آبات کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نام کہا دیں جالا تکہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات جیوڑنے کی وجہ سے جاور کفار کی ترتی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات میں بہت ساری چیز ول پر عمل کی وجہ سے ہور کفار کی ترقی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات عیں ان میں بہت ساری چیز ول پر عمل کی وجہ سے ہور کفار کی ترقی اسلامی تعلیمات میں بہت ساری چیز ول پر عمل کی وجہ سے ہور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی

آیت17 ﴾ فرمایا که عزت و ذلت کامعیار وہ ہر گزنہیں جوتم نے سمجھا ہے کہ عزت، دولت کی وجہ سے اور ذلت، غربت کی وجہ ہے ہوتی ہے، اصل عزت و ذلت کا معیار طاعت و منعصیت پر ہے لیکن کفار اور ان کے جامل مُقلّد اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ الله تعالیٰ کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب بیہ ہے کہ تم پیتم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجو د اُن کے ساتھ ا پیچھے سلوک نہیں کرتے اور اُن کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔

آیت18 گھنرید قرمایا: تمہاری ذات کا دوسرا سب بیہ ہے کہ تم خو دمجھی کھانے کی خیر ات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہو۔

آیت 19 ﴾ ذلت کا تیسراسب بیہ ہے کہ تم میراث کامال کھاجاتے ہو اور حلال وحرام میں تمیز نہیں کرتے اور عور توں اور پچوں کے وراشت کے جھے خو د کھاجاتے ہو، جاہلیّت میں بہی وستور تھا۔ اس بیان کر دہ ظلم میں بہت می صور تیں داخل ہیں اور فی زمانہ جو بچا، تایا، مقتم کے لوگ میتی ہجتیجوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں یاروٹین میں جو بہنوں، بیٹیوں یا پو تیوں کو وراشت نہیں دی جاتی وہ بھی اس میں داخل ہے کہ شدید حرام ہے۔



کتاب کا تھم، اور لوگوں کا فیصلہ ہے بیعنی قیامت کے دن یہ احکام آعیں گے۔ میدانِ محشر میں ہر آسان کے فرشتوں کی علیحدہ قطاریا

دوزخ اور جنت پر مقرر کر دہ فرشتوں کی علیحدہ قطاریں یا مُقرّب فرشتوں یا اور اقسام کے فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ قطاریں ہوں گیا۔ آیت 23 🕻 قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، چنانچہ جہنم کی ستر ہزار ہاگیں ہوں گی ہر باگ پر ستر ہزار فرشتے جمع ہو کراس کو تھینچیاں گے اور وہ جوش وغضب میں ہو گی بیمال تک کہ فرضتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے ،اس روز سب تفسی کہتے ہول گے ، سوائے سنید انبیاسلی الله علیہ والمہ وسلم کے کہ حضور اکرم سلی الله علیہ والہ وسلم 'فیّارَبِّ اُمَّیِّتی 'اُمّیتی''فرماتے ہوں گے۔اس دن انسان سوچے گا

اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کو سمجھے گالیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہو گا اور اس وقت کاسوچنا سمجھنا پچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور اس سوچنے ے صرف حسرت حاصل ہو گی اور ای وجہ ہے قیامت کا ایک نام یَوْمُ الْحَصْمَةِ یعنی حسرت کا دلن بھی ہے۔

آیت24 ﴾ فزمایا: قیامت کے دن آدی کیے گا کہ اے کاش! میں نے اپنی دنیا گی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی یا کاش میں نے اس دائی ژندگی کے لئے پچھے دیاہو تا، ساری عمر فانی زندگی کے لئے کمایااور خدا کویادند کیا۔ کفارے لئے یہ پچھٹانا بھی عذاب ہوگا۔

جلدووم

فَيَوُ مَهِنٍ لَا يُعَنِّ بُ عَنَا ابَكَ اَحَدُ فَى وَلا يُوْتَى وَ ثَاقَةَ اَحَدُ فَى لَيَ يَتُهَا النَّفُسُ قال ون الله ك عذاب كى طرح كونى عذاب نبيل دے كا ٥ اور اس كے بادھنے كى طرح كونى نہ بادھے كا ٥ اے اطمينان وال المُطْمَيْنَةُ فَي الله جِعِنَى إلى مَ بِيكِ مَا ضِيعةً مَّرُ ضِيَّةً هَ فَادُ خُلِلْ فِي عِبْ لِي كُ فَى بان ٥ اپ رب كى طرف اس حال ميں واپس آكہ تواسے راضى مودہ تھے ہے راضى مون پر مرے خاص بندوں ميں داخل موجان

#### وَادُخُلُ جَنَّتِي ﴿

اورمیری جنت میں داخل ہو جا 🔾



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان، رحمت والاہے۔

آیت 26،25 کی الله تعالی کے عذاب جیسا بخت عذاب کوئی نہ دے سکے گااور نہ ہی الله تعالیٰ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا کہ الله تعالیٰ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر، آگ کے گھر میں، آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔

آیت 27 کی جن کی زندگی الله تعالیٰ پرسچے ایمان اور اطاعت و عبادت میں گزری، ذکر خداہ جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم دے، ان حضرات ہے موت کے وقت کہا جائے گا: اے اطمینان والی جان! اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہو گا۔

آیت 28 کی مخلص مومن ہے کہا جائے گا کہ اپنے دب وز بنل کی طرف اس حال میں واپس آگہ تواس سے راضی ہو وہ تجھ ہے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اہم بات: رب مزوجن کی طرف لوٹے ہے مراداس کی رحت، قرب اور حضور کی میں حاضر ہونا ہے۔ درس؛ جو و نیا میں خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہے اور تسلیم و تفویض کو اپنا شیوہ بنا گے، اے بیہ بشارت الن شاء الله ضرور ملے گی۔

بشارت الن شاء الله ضرور ملے گی۔

آیت 30،29 ﷺ نفسِ مُطْنَبَهِ آن خاص بندگانِ خدائے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا جائے گا۔ اہم ہات: آیت 29 سے نیکوں کی مَعِیَّت کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ نے پہلے اسے نیک بندوں کی مَعِیَّت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں جانے کا فرمایا۔ واقعی نیکوں کی صحبت اصلاحِ قلب اور دخولِ جنت کا ذریعہ ہے۔





# لُّبُدًا أَ أَيَحُسُ أَنُ لَّمُ يَرَ فَأَ حَدُّ أَ المُ نَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿

ختم کر دیا<sup>©</sup> کیا آدمی سے سیحتا ہے کہ اے کس نے نہ دیکھا<sup>©</sup> کیا ہم نے اس کی دو آٹکھیں نہ بناگیں © ا<mark>ور ایک زبان اور دو ہونٹ ©</mark>

وَهَدَيْنُهُ النَّجُدَيْنِ أَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ أَ وَمَا اَدُل كَمَا الْعَقَبَةُ أَهُ فَكُ

اور ہم نے اے دورات دکھاۓ ٥ پھر بغیر سوچ تھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا ٥ اور تھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ ٥ کی بندے کو قبَدَةٍ ﴿ اَ وَاللّٰهِ مُنْ كَنُو مِر ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَّتِيْسًا ذَا مَقُى بَةٍ ﴿ اَ وُ مِسْكِنْنَا ذَا مَتُو بَةٍ ﴿

کی گردن چیزانان یا بھوک کے دن میں کھانا دینان رشتہ دار پیٹیم کون یا خاک نشین ممکین کون

انجام بہت سخت ہے۔ گناہ کے کاموں، فلمیں اور سینما بنانے، نیزشادی کی ناجائز رسمیں پوری کرنے کے لئے مال خرج کرنے والول کے عجرت ہے کہ کیادہ سے سجھتے ہیں کہ انہیں خداد کھے نہیں رہا؟ ہر گزنہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اور حرکت خدا کو معلوم ہے۔

آیت 8-10 کے ببال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعتوں کاذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کاموقع ہے، چنانچہ فرمایا کہ کہا ہم نے اس کافر کی دوآ تحصیں نہ بنائیں جن ہے وہ ویکھتا ہے اور کیاہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے ول کی بات بیان میں لا تاہے اور کیاہم نے اسے دوہ و نئے ہیں اُن بیان میں لا تاہے اور کیاہم نے اسے دوہ و نئے میں اُن کے بیان ہیں گار اور کیاہم نے اسے مال کے دودہ ہے بحرے پیتانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ اُن سے دودھ پیتا اور غذا ہے حاصل کر تاربا۔ یہاں" دَخِدُدُن "کے بارے میں ایک قول سے بحی ہے کہ اس سے اچھائی اور برائی کے دوراسے مر او ہیں جو جنت یا جہم حاصل کر تاربا۔ یہاں" دوراسے مراد ہیں جو جنت یا جہم حاصل کر تاربا۔ یہاں" دوراسے مراد ہیں جو جنت یا جہم تک گئی ہم کر تاربا۔ یہاں" دوراسے مراد ہیں کو زبان عطاکی، جس سے زندگی کے معاملات میں نہایت آسانی ہے، ورنہ اشاروں سے زندگی ہم کر خدا کا شکر ادا کرے اور انہی باتوں کے علاوہ انسان کم کلام زندگی ہم کے اور انہی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فاکدہ کلام نہ کرے۔

آیت 11 ﴾ جب الله تعالی کی نعتیں ظاہر اور وافر ہیں تواس پر لازم تھا کہ وہ ان نعتوں کا شکر اواکرے لیکن اس نے نیک اعمال کرکے ان عظیم نعتوں کا شکر اوانہ کیا۔اہم بات: جس طرح گھاٹی میں چلنااس پر وشوار ہے ای طرح نیکیوں کے راہتے پر چلنانفس پر وشوار ہے، اس لئے نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کو دنے ہے تعبیر کیا گیا۔

آیت 12-10 اور تیجے کیا معلوم کہ وہ گھائی کیا ہے اور اس میں کو دنا کیا ہے، وہ گھائی اور اس میں کو دنامیہ ہے: (1) کی بندے کی گردن غلام سے چھڑ انا۔ یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کمی غلام کو آزاد کر دے یااس طرح ہو کہ کمکا تب غلام کو اتفامال دیدے جس ہے وہ آزاد کی حاصل کر سکے یا کسی غلام کو آزاد کر انے میں مدد کرے یا کسی قیدی یا قرض دار کور ہاکر انے میں ان کی مدد کرے دی قطاور منگی کے دن رشتہ دار میتیم کو یاخاک نشین مسکین کو کھانا دینا ہو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اور صفے کے لئے چھے ہو اور نہ بچھانے کے لئے پچھے ہو ، کیونکہ دشکل میں چینے لوگوں کو رہائی دلانا، بچوکوں کو کھانا کھانا، ہے گھر وں گوگھر دینا، مقر وضوں کے قرضے اداکر نا، پتیموں کا سہارا بننامیہ سب اعمال زندگی میں شامل کرنے جائیں تاکہ عمل کی ان گھائیوں کو عبور کرنے کے وسلے سے قیامت کی گھائی سے پار گزرنا آسان ہوجائے۔



#### ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُو اوَ تَوَاصُوْا بِالصَّبْرِو تَوَاصُوْا بِالْمَرْحَةِ فَ اُولَيِكَ اَصَحْبُ پریان می ہودوا مان لاے اور انہوں نے آپی میں مبركی تفییق كيں اور آپی میں مہرانی کا كيديں كيں ٥ بى اوگ وائي طرف الْمَيْمَنَةِ فَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمِتِنَاهُمُ اَصْحَبُ الْمَشْتَمَةِ فَى عَلَيْهِمُ نَائَ مُّوْصَلَةٌ فَى والے میں ١٥ ورجنہوں نے ماری آیوں كے ماتھ كفركيا وى بائي طرف والے میں ٥ ان پر ہر طرف ہوئی آگ ہوگی٥

العام الله على المستورة الشهر مرات المستورة المس

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان، رحت والا ہے۔

آیت 17 ﴿ فرمایا گیا کہ یہ تمام عمل اُس وقت مقبول ہیں جب یہ اعمال کرنے والاصاحب ایمان ہواوران لوگوں کے گروہ میں شامل ہوجو
ایک دوسرے کو گناہوں سے بازر ہے، عبادات بجالانے اور مشکلات پر صبر کی نصیحتیں کرتے ہیں اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں
کرتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کابر تاؤ کریں۔ جو ایمان سے محروم ہے اس کے سب عمل بیکار ہیں۔
آیت 18 ﴿ جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ واکی طرف والے ہیں جنہیں ان کے نامہ انتمال وائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ
عرش کی دائیں جانب سے جنت میں واخل ہوں گے۔ اہم ہات: آپس میں صبر کی نصیحتیں اور مہربانی کی تاکیدیں کرنے والے مسلمانوں کا
الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ، رتبہ اور درجہ بہت بلند ہے۔

آیت 19،19 کے جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامہ اُٹھال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب ہے جہنم میں واخل کئے جائیں گے اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگ کہ نداس میں باہر ہے ہوا آسکے گی اور نداندرہے وحوال باہر جاسکے گا۔

سورہ علی کا تعارف کی ہے۔ اس میں ارکو گا اور 15 آیتیں ہیں۔ سورج کو عربی میں حمل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قشم ذکر فرمائی گئی اس مناسبت ہے اسے "سورہ علی ہے ہیں۔ خلاصہ مضابین: اس سورت میں الله تعالی نے سورج، چاند، دن، رات، آسان، زمین، انسانول کے نفس اور اپنی ذات کی قشم ذکر کرکے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہرائیوں سے پاک کر لیاوہ کا میاب ہو گیا اور جس نے نفس کو گزاہوں میں چھپادیا وہ ناکام ہو گیا۔ کفار مکہ کے سامنے الله تعالی نے حضرت صالح علیہ النام اور ان کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ملہ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بی تعلی ہو جا سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بی تعلی ہو جا ہے کہ جس طرح تو ہا ہوں کیا ہو ہا کہ کیا ہو ہا گھی ہوں ہوں ہوں کی دوجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بی تعلی دوم



باخبر کر دیااور نیک وبد کے بارے میں بتادیا۔ اہم ہا<mark>ت؛</mark> ہر انسان کے وجو دمیں الله تعالیٰ نے خیر وشر کی بنیادیں رکھی ہیں کہ ان میں سے جے اختیار کرنا جاہے، اپنی مرضی ہے اختیار کرلے، کیونکہ بیر زندگی ہی امتحان کے لئے ہے، اس کئے کامیاب اور ناکام ہونے کے دونوں آپشن رکھے گئے ہیں۔

آیت 10،9 🌯 الله تعالی نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسمیں ذکر کر کے ان دو آیات میں فرمایا کہ میشک جس نے اپنے تقسی کو برائیوں سے پاک کرلیا وہ کامیاب ہو گیا اور میثک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپادیا وہ ناکام ہو گیا۔ <mark>درس: نفس کی پاکیز کی</mark>

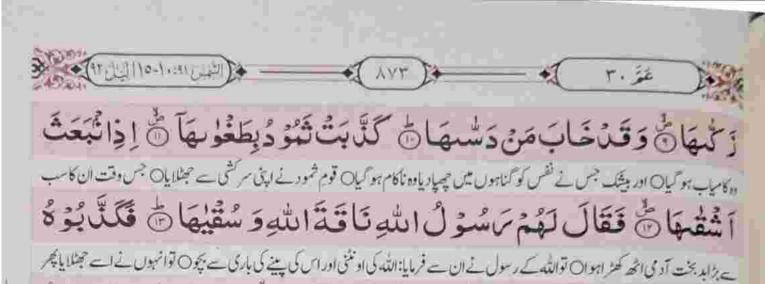

فَعَقَرُوْهَا ﴿ فَكَامُدَمَ عَلَيْهِمْ مَا تُبُّهُمْ بِذَنَّهِ مُ فَسَوَّ مِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْلِهَا ﴿

او منی کی کوچیں کاٹ دیں اتو ان پر اان کے رب نے ان کے گناہ کے سب تباہی ڈال کران کی بستی کو برابر کردیا⊙ اور اے ان کے دیجھا کرنے کا خوف نہیں ⊙



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

کے لئے، اچھی صحبت، علم وین، باطنی امر اض کی پیجان، قلبی خرابیوں کے ا<mark>زالے ک</mark>ی عملی کوشش، کسی کامل مرشد کی رہنمائی، ذکر الّبی کی کثرت، قبروآ خرت کی فکراوراپٹے اعمال کا محاہب و غیر ہااعمال کرنانہایت موثر و مفید ہے۔ دوسری طرف بری صحبت، علم دین سے جہالت اورعباوت سے دوری نفس کوبر ہاو کر دیتی ہے۔

آیت 11-11 کی بیاں اللہ تعالی نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافر مانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے کہ قوم شمود نے اپنی سرکتی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ النام کو اس وقت تجٹلا یا جب ان کا سب ہے بڑا بد بخت آدمی قدار بن سالف ان سب کی مرضی ہے او تثنی کی وجس کا نیخے کے لئے اٹھے کھڑ اہوا تو حضرت صالح علیہ النام نے ان سے فرمایا: تم اللہ تعالی کی او نتنی کے در پے ہونے ہے بچو اور جو دان اس کے لئے پانی چنے کا مقررہ ہے اس دن پانی نہ لو تا کہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ النام کو جھٹلا یا، پھر او نتنی کی اس کے لئے پانی چنے کا مقررہ ہے اس دن پانی نہ لو تا کہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ النام کو جھٹلا یا، پھر او نتنی کی اس کی جو اس کے اس کی اس کی اور ان کی بستی کو بر ایر کر کے سب کو ہلاک کو نجیں کا نہ دیں تو ان پر ان کے رب عزوجل نے ، ان کے اس گناہ کے سب جیسا بادشاہوں کو ہو تا ہے ، وہ جو چاہے کر سے اور کر کی اس کی کو اس کے جیچا کرنے کا خوف نہیں جیسا بادشاہوں کو ہو تا ہے ، وہ جو چاہے کر سے اور کس کی کو اس کے آگے دیم مارنے کی مجال نہیں۔

سور کا کیاں کا تعارف کے بیہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں ا رکوع اور 21 آیٹیں ہیں۔ رات کو عربی میں کیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے رات کی فشم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت ہے اس "سورة کیل" کہتے ہیں۔ فلاص مضابین: اس سورت میں رات، ون اور الله تعالی نے رات کی فشم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبت ہے اس "سورة کیل" کہتے ہیں۔ فلاص مضابین: اس سورت میں رات، ون اور فرائی نے رات کی فشم اور کر کے بتایا گیا کہ لوگوں کے اعمال جداگانہ ہیں۔ راہ فدا میں مال خرج کرنے والے، ممنوع و جرام کاموں سے بیجنے والے اور دین اسلام کو سچام نے والے کی فشیلت بیان کی گئی اور راہ خدا میں مال خرج کرنے میں بخل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور راہ خدا میں مال خرج کرنے میں بخل کرنے میں بنو کرنے میں بخل کرنے میں بخل کرنے میں بخل کرنے میں بخل کرنے میں بنو کرنے میں بخل کرنے میں بنو کی بنو کی بنو کی بنو کرنے میں بنو کر

المَدَّرُكُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾ المَدَّرُكُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾



# وَالنَّيْلِ إِذَا يَغُشَى ﴿ وَالنَّهَامِ إِذَا تَجَلَّى ﴿ وَصَاخَلَقَ اللَّهُ كَرَوَ الْأُنْتَى ﴿ إِنَّ سَعُيكُمُ وَالنَّيْلِ إِذَا تَجَارَى ﴿ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ كَرَوَ الْأُنْتَى ﴿ وَالْمُ نَتَى ﴿ وَالْمُ نَتَى ﴾ واردن كى جب ده روش مون اور خدكر اور مؤنث كو پيداكر نے والے كى و بينك تهارى كوشش كَنْ مَن مَن عَلَى اللَّهُ مَن أَعْلَى وَالتَّن عَلَى فَى وَصَلَّ قَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنْ يَسِيمُ لَا لِلْمُسْلَى كَى اللَّهُ مِن وَلَا تَسْلَقُ فَى اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَلَا مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ اللَّ

والے، ثواب اور آخرت ہے بے پر وابنے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہدایت
دینااللہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیاو آخرت کامالک ہے۔ الله تعالٰی نے نار جہنم کے عذاب نے ڈرایااور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا
جس نے قر آن مجید اور رسول خداصل الله علیہ والہ وسلم کی نبوت کا افکار کیا۔ آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتار نے اور دیاگاری
کے طور پر مال خرج نہیں کیا بلکہ صرف الله تعالٰی کی بارگاہ میں یا کیزگی حاصل کرنے کے اداوے سے مال خرج کیا تواہے اُس آگ ہے دور
رکھاجائے گا اور وہ الله تعالٰی کے بے پناہ انعامات پر خوش ہوجائے گا۔ ان آیات کامصداتی حضرت ابو بکر صدیق دخی الله عنہ ہیں۔

اسے آگے۔ فرمانا کہ رات کی قشم جب وہ جہان ہر اپنی تارکی ہے جھاجائے۔ الله تعالٰی نے رات کی قشم اس کے ذکر فرمائی کہ وہ ساری

آیت آگ فرمایا کہ رات کی مشم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی ہے چھاجائے۔الله تعالیٰ نے رات کی مشم اس لئے ذکر فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کاونت ہے اور رات میں ہر جاند ار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری ہے پُر سکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھاجاتی ہے جے الله تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لئے راحت اور ان کی اُرواح کے لئے غذا بنایا ہے اور اس وقت الله تعالیٰ کے مقبول بندے مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔

آیت کی فرمایا کہ اور دن کی قتم جب وہ چکے اور رات کے اند جیرے کو دور کر دے۔ الله تعالیٰ نے دن کی قتم اس لئے ذکر فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی دور ہونے کا، سونے والوں کے بیدار ہونے کا، جاند اروں کے حرکت کرنے کا اور مُعاش کی طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ اہم بات: رات اور دن الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر ایمان میں

فے کا سب بنتا ہے

آیت 3 گرمایا کہ اس عظیم قدرت والے قادر کی فتم اجوا یک بی پانی ہے مذکر اور مؤنث پیدا کرنے پر قادر ہے۔

الم ت کی تکلیفیں و بتا اور انتہائی ظلم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت الو بکر صدیق رضی الله عند نے ویکھا کہ اُمیہ نے حضرت بالل رضی الله عند کو حکم اس کی غلامی میں ستے ، دین ہے مُخرف کرنے کے لئے طرح کر تکلیفیں و بتا اور انتہائی ظلم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت الو بکر صدیق رضی الله عند نے ویکھا کہ اُمیہ نے حضرت بالل رضی الله عند کو مزیدن پر ڈال کرتیتے ہوئے بقر ان کے سینے پر رکھے ہیں اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ اُن کی زبان پر جاری ہو آب رضی الله عند نے اُمیہ ہے فرمایا: آپ کو اس کی تکلیف نا گوار ہے تواہ عند نے اُمیہ ہے۔ آپ رضی الله عند نے مہنگی قیمت پر اُن کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور الله تعالیٰ نے رات ، دن اور ایک فرید کو تھی میں اند ھا ہے۔ اس صورت کا شان نزول اگر چہ خاص ہے ، البتہ اس کے معانی تمام لوگوں کو عام ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ ہیں کہ جینک تمہارے اعال جداگانہ ہیں کہ کوئی اطاحہ ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ ہیں کہ جینک تمہارے اعال جداگانہ ہیں کہ کوئی اطاحت کرکے جنت کے لئے اور کوئی نافر مائی کرکے جنم کے لئے عمل کرتا ہے تو وہ محض کہ بینال راہ خدا میں دیا اور الله تعالی کے حق کو ادا کیا اور ممنوع و حرام چیزوں سے نے گر پر ہیز گار بنا اور سب سے انچی اسلام کی جس نے اپنایال راہ خدا میں دیا اور الله تعالی کے حق کو ادا کیا اور ممنوع و حرام چیزوں سے نے گر پر ہیز گار بنا اور سب سے انچی اسلام کی جس نے اپنایال راہ خدا میں دیا اور الله تعالی کے حق کو ادا کیا اور ممنوع و حرام چیزوں سے نے گر پر ہیز گار بنا اور سب سے انچی اسلام کی



ان پرایمان لانے سے اس نے مند پھیرا۔

ان پرایمان لانے سے اس نے مند پھیرا۔

ال پرایمان لانے سے بڑا پر ہیز گار کو اس بھڑ گئی آگ سے دور رکھاجائے گااور سب سے بڑا پر ہیز گاروہ ہے جو الله تعالیٰ کی ملے۔

راویس اپنامال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرج نہیں کر تابلکہ اس لئے خرج کر تا ہے تا کہ اسے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔

منام مفسرین کے نزویک اس آیت میں سب سے بڑے پر ہیز گارہ مر او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند ہیں۔ اہم بات: اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے بہت سے فضائل معلوم ہوئے: (1) ونیامیں ان سے کوئی گناہ مرزدند ہو گاکہ مفی گناہوں سے معضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے بہت سے فضائل معلوم ہوئے: (1) ونیامیں ان سے کوئی گناہ مرزدند ہو گاکہ مفی گناہوں سے

# الْ تُقَى الِّذِي يُؤِيُّ مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَ لَا مِنْ لِعُمَةٍ

سب ہے بڑے پر ہیز گار کواس آگے۔ دور ر کھاجائے گا 0جو اپنامال دیتا ہے تاکہ اے پاکیز گی ملے 0 اور کسی کا اس پر پچھے احسان نہیں

# تُجُزّى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَوَجُهِ مَ يِهِ الْا عَلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿

جس كابدله وياجانا بون صرف ايخسب باند شان والے رب كى رضا تلاش كرنے كے لئے O اور بيشك قريب ہے كہ وہ خوش ہوجائے گاO



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مبر بان، رحمت والا ہے۔

بچنے والے کو کہتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب ہے بڑے متنی ہیں۔(2) انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گاتو یقینا یہ ان کے لئے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔(3) رسول خداسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متنقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔(4) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔(4) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ صدقے میں اعلیٰ درجے کا خلاص ہے جس کی گو ابی رب تعالیٰ دے رہا ہے۔

آیت 19 من گیاور اُنہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبررض الله عند نے حضرت بالل رض الله عند کو بہت مہتلی قیمت پر خرید کر آزاد کیاتو کا جیرت ہوئی اور اُنہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی الله عند نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بالل رضی الله عند کاان پر کوئی احسان ہو گاجو اُنہوں نے این محتق قیمت دے کر انہیں خرید ااور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان دو آیات میں ظاہر فرمادیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کایہ فعل محض رضائے اللی کے لئے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور نہ اُن پر حضرت بالل رضی الله عند و غیر و کا کوئی احسان ہو ۔

آیت 21 کی فرمایا کہ بیشک قریب ہے کہ دو اُس نعت و کرم سے خوش ہو جائے گاجو الله تعالی اس کو جنت میں عطافر ہائے گا۔ اہم بات ذاس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی شان اور بار گاہ و خد اوند کی میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ و اور محلوم ہوا کہ الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ و الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ واللہ و الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ و الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ و الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله میا واللہ و الله و الله و الله و الله و الله و اللہ و الله و الله

<u>سورہ ؤالشی کا تعارف</u> کی بید سورت مکہ تکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں "خُبٹی "کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے چاشت کے وقت کی قشم ارشاد فرمائی اس مناسبت سے اس "سورہ والفیٰ "کہتے ہیں۔ خلاصہ مشامین: اس سورت میں الله تعالی نے چڑھتے دن اور رات کی قشم ذکر کر کے نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم پے گئے گفار کے اعتراض کا جواب دیا۔ نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، الله تعالی آپ کو اتنادے گاکہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اقد س سلی الله علیہ والہ وسلم کے بچپن میں الله تعالی نے جو انعامات فرمائے دو

تر تعلیم افران 🔸 (876) 🔸 🕩 المدور

الْمَازِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾



# وَالشُّلَى أَ وَالَّيْلِ إِذَا سَلَى أَ مَا وَدَّعَكَ مَا بُكَ وَمَا قَلَى أَ وَ

چھتے دن کے وقت کی قشم 🔿 اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے O تمہارے رب نے نہ حمہیں مچھوڑا اور نہ نالپند کیا O اور

# للْ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِينَكَ مَا بُّكَ فَأَثَرُ فَي اللَّهِ فَلَ يَعْطِينَكَ مَا بُّكَ فَأَثَرُ فَي

بیگ تمہارے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی ہے بہتر ہے O اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب حمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہوجاؤگے O

پیان سے گئے۔ آخر میں پیٹیم پر سختی کرنے اور مہائل کو جمیز کئے ہے منع کیا گیا اور الله تعالیٰ کی نعمت کاخوب چرچا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

السب الله علیہ والہ وسلم ) گوان کے رب مزوجل نے چیوڑ دیا اور نالپند جانا ہے اس پر سورہ والعنی نازل ہوئی اور بنادیا گیا کہ الله تعالیٰ نے اپنے رسول سلی الله علیہ والہ وسلم کونہ تو چیوڑ ا ہے اور نہ ہی ناپپند قرار دیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت جس "فہمی " ہے وہ وقت مراوہ جس وقت سورج بلند ہو تا ہے اور الله تعالیٰ نے اس وقت کی قشم اس کئے ارشاد فرمائی کہ بیہ وقت وہ ی ہے جس جس جس جس جس میں الله تعالیٰ نے اس وقت موسی علیہ الله تعالیٰ مفسرین کے نزدیک بیال" شیمی " ہے جس میں الله تعالیٰ نے اس وقت سورج بلند ہو تا ہے اور الله تعالیٰ نے اس وقت کی قشم اس کئے ارشاد فرمائی کہ بیہ وقت وہ ی ہے جس میں الله تعالیٰ نے اس وقت کی شخم اس کئے ارشاد فرمائی کہ بیہ وقت وہ ی ہے جس میں الله تعالیٰ نے دھنریت موسیٰ علیہ انتظام کو اپنے کام سے مشرف کیا اور بعض مفسرین کے نزدیک بیمال" شیمی " ہے پورادان مر او ہے۔

سے سمرے تو ک میہ اسمال و آپ میں اس سرے پر اس کی ہے ہر چیز کوڈھانپ دے۔ امام جعفر صادق رض الله عنه فرماتے ہیں کہ چاشت سے اسے علی کے بات کے بیاں کہ چاشت سے مر اد وہ چاشت ہے ہر اسکان اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ الثلامے کلام فرمایا اور رات سے معراج کی رات مراد ہے اور بعض مضرین نے فرمایا کہ چاشت ہے ہمال مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ ہے اور رات سے آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عشرین گیسو کی طرف اشارہ ہے۔
عشرین گیسو کی طرف اشارہ ہے۔

بریں ۔ رہا ہے۔ ۔ رہا ہے۔ اس اعتراض کا جواب تھا جوانہوں نے کیا تھا، ان کے جواب میں قسموں کے ساتھ فرمایا کہ اے حبیب سلی الله علیہ دالہ وسلم الله علیہ دالہ وسلم ، تمہارے رہانے نہ متمہیں حجوز ااور نہ نالپند کیا۔ اہم بات: بیرشان نبوت کا بہت اعلیٰ بیان ہے کہ رسولِ خداصلی الله علیہ والہ وسلم ہر وقت خدا کی رحمتوں اور عنایتوں کے سائے میں ہیں۔

آیت کا اس آیت کا ایک معنی میں ہے کہ اے حبیب! سلی الله علیہ والہ وسلم ، بیٹک تمارے لئے آخرت دنیا ہے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپ کے لئے مقام محمود ، حوض کو ٹر اور وہ بجلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ، آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کا تمام اُنبیاورُ سُل علیم النلام پر مُقدّم ہونا، آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی اُمت کا تمام اُمتوں پر گواہ ہونا، آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے در ہے بلند ہونا اور ہے انتہا عن تمیں اور کر احتیں ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

آیت 5 گیا گیا گیا ہے۔ جب ابیشک قریب ہے کہ آپ کارب مزوجل آپ کو دنیا اور آخرت بیل اتنادے گا کہ آپ راضی ہو جاگی گے۔ اہم یا تین: (1) الله تعالی کا پنے حبیب سل الله علیہ والہ وسلم سے یہ وعد گاریمہ اُن نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو الله تعالی نے دنیا بیس عطافر مائیں جیسے کمال نفس، آؤلین و آخرین کے علوم، دین کی سربلندی اور وہ فتوحات جو آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو الله تعالی نے دنیا بیس عطافر مائیں جیسے کمال نفس، آؤلین و آخرین کے علوم، دین کی سربلندی اور وہ فتوحات جو آپ سلی الله علیہ والہ وسلم اور صحابیہ کرام رضی الله منہ کے عبد مبارک بیس ہوئیں، اسلام کا مشرق و مغرب بیس پھیل جانا، آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی اور کرامات و کمالات جن کا علم الله تعالی ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و استوں ہے بہترین ہونا اور آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کی وہ کرامات و کمالات جن کا علم الله تعالی ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و کا کہ تام کو بھی شامل ہے کہ الله تعالی نے آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود و غیرہ جلیل نعمیں عطافر مائیں۔



# ٱلمُيجِدُكَيتِيمًا قَالِي ﴿ وَوَجَدَكَ ضَا لَّا فَهَلَى ٥ وَوَجَدَكَ

كياس نے تهيں يتم نه پيا پر جله دى اور اس نے تهيں ابنا مجت ين مم پاياتو ابن طرف داه دى اور اس نے تهيں عما يولا قا خلى الله عما اليكنيكم فكلا تنقه فرق و آصًا السّا يول فكلا تنتُهمُ فَ

حاجت مند پایا تو غنی کردیان تو کسی بھی صورت میتم پر سختی نه کردن اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نه جھڑ کون

(2) یہ آیتِ کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہول اور آ<mark>حادیثِ شفاعت سے ثابت ہے</mark> که رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رضااسی میں ہے کہ سب گنہگارانِ اُمت بخش دیئے جائیں تو آیت واَحادیث سے قطعی طور پر میر مقیجہ لکاتا ہے کہ حضور (سلی اللہ علیہ والہ وسلم) کی شفاعت مقبول اور حسب مرضیؑ مبارک گنہگارانِ اُمت بخشے جائیں گے۔

آیت 6 ﷺ نبی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے والد ماجد سید ناعبُد الله رضی الله عنه ، ولا دت نبوی سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے اور عموما پیتم کی زندگی تکلیف میں گزرتی ہے لیکن الله تعالی نے بتیموں کاسہارا بننے والے اپنے حبیب سلی الله علیہ والہ وسلم کو بچیپن ہی سے اپنی رحمتوں سے مشکل نہ عطافر مایا کہ پہلے سید ناعبد المطلب، ضی الله عنہ نے پر ورش کی ، پھر ابوطالب کے گھر جو انی تک کا عرصہ گزارا۔

آیت 7 گورایا کہ اے حبیب! اور الله تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور غیب کے آسر ارآپ ملی الله علیہ والد وسلم پر کھول دیئے، آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو ماکان وما یکون کے علوم عطاکئے اور اپنی ذات وصفات کی معرفت میں سب سے بلند مر تبه عنایت کیا۔ اہم بات: تمام آنبیاء کرام عیبم التلام نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی شرک، کفر اور تمام گناموں سے معصوم ہوتے ہیں اور الله تعالی کی تو حید اور صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔

آیت 8 اس آیت کی دو تغییری بین: (1) الله تعالی نے آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے مال (پھر حضرت الله عنها کے مال) اور پھر غنیمت کے مال کے وریعے آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کو خاجت مند پایا تو قناعت کی دولت سے غنی کر دیا۔ اہم ہات: حقیق مالہ اور عنہ کو خاجت مند پایا تو قناعت کی دولت سے غنی کر دیا۔ اہم ہات: حقیق مالہ اور وہ ہے جے الله تعالی نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے۔

آیت فی الله تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب! آپ کسی بھی صورت بیتیم پر شخن نہ فرمایئے گا۔ اہم ہاے: دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے بیٹیم پر شخن نہ فرمایئے گا۔ اہم ہاے: دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے بیٹیموں کے حقوق واضح کئے، ان پر جاری ظلم وستم کا خاتمہ کیا اور بیٹیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ارشاد فرمائی۔

کہ اس نے بیٹیموں کے حقوق واضح کئے، ان پر جاری ظلم وستم کا خاتمہ کیا اور بیٹیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ارشاد فرمائی۔

آبت 10 کی خاتمہ اور بیا کہ اس میں جب اور بیان کر دیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت بیس سائل سے طالب علم مر ادب، الہٰذااس کا اِکرام کرناچاہے اور جواس کی حاجت ہوا ہے پوراکر ناچاہے اور اس کے ساتھ ٹرش روئی اور بد خلق سے فہیں پیش آناچاہے۔



می مذکورے کہ ظاہری طور پر بی کریم سی اللہ علیہ والہ وسم کے سینہ مبارک طلا اور اس کی شکا ہیں تھی کہ حضرت جریل اجین علیہ النام نے سینہ پاک کو چاک نزول وہی کی ابتد اسے وقت اور شب معراج سینہ مبارک کھلا اور اس کی شکل میہ تھی کہ حضرت جریل اجین علیہ النام نے سینہ پاک کو چاک گرا تھی تا اور نور کھ تھی ہے۔ کہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ ویا۔

ار کے قلب مبارک ٹکالا اور زریں ظشت میں آب زمز م سے عنسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ ویا۔

آبت 3،2 کی آبت کے میں ہو جو سے کہ اس کے بارے میں ایک قول میہ ہم کہ اس سے وہ غم مر او ہے جو حضور پر نور سلی اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اس بوجو سے آمت کے گنا ہواں کا غم مر او ہے جس میں آپ میل اللہ علیہ والم سلم کی گفار کے ایمان شد لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دو سرا قول میہ ہم کہ اس بوجو سے آمت کے گنا ہواں گئے جانے والا بناکر غم کادو میں بارک مشخول رہتا تھا۔ مر او میہ ہم نے آپ کو شفاعت قبول کئے جانے والا بناکر غم کادو ہو جہ دور کر دیا جس نے آپ کو شفاعت قبول کئے جانے والا بناکر غم کادو ہو جہ دور کر دیا جس نے آپ کو شفاعت قبول کئے جانے والا بناکر غم کادو ہوں دیں جب کہ اس کے جانے والا بناکر غم کادو ہوں در کر دیا جس نے آپ کی چیٹھ توڑوی تھی۔

¥ 879 F

تفسيلعليم القرآن

A-1:11500) • (AA.) • (Y. 52)

#### 

آیت 4 کی باندی ہے تھی ہے کہ الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله تعالی نے الله تعالی نے اپنے حبیب سلی الله علی الله تعالی ہے تھی ہے کہ الله تعالی ہے تھی ہے کہ الله تعالی ہوا ہے الله تعالی ہوا ہو سلم ہوا ہیاں نہ لے آئے۔ (2) حضور اقد س سلی الله علیہ والدو سلم کے ذکر کی مقبول نہیں جب کہ الله تعالی کے ذکر کے ساتھ آپ سلی الله علیہ والدو سلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور الله تعالی نے افران میں ، اقامت میں ، نماز میں میں ، نماز میں ، نماز میں میں ، نماز میں ، نماز میں ، نماز میں ، نماز میں میں ، نماز می

آئیت 5 کی مایا کہ اے حبیب!جو شدت اور سخی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرمار ہے ہیں،اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ان پر غلبہ عطافر مائیں گئے نیز عنقریب مسلمانوں کی شنگدستی کی بید دشواری ختم ہوجائے گی جس کا کفار مذاق اڑاتے ہیں۔ اہم ہات: کسی مشکل، مصیبت یاد شواری کے آجائے کی وجہ سے گھبر انا نہیں چاہئے بلکہ الله تعالیٰ سے مشکل دور ہونے اور دشواری آسان ہو جانے کی امیدر کھتے ہوئے دعاکر نی چاہئے اور بیہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے ،الله تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گیا۔

آیت گی اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک شکی کے بعد دوسہولٹیں اور آسانیاں ہیں۔ایک دن نی کریم سلیات علیہ والہ وسلم شرر ورکی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ایک شکی دو آسانیوں پر ہر گز غالب نہیں آئے گی، توبیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔(ستدرک،حدیث:4004)

آیت 7 اللہ تعالٰی کی دو تغیری ہیں: (1) اے حبیب اجب آپ نمازے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لئے دعا کرنے میں محت کریں کے گئے گئے۔

کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی دعاما تگی جاتی ہے اور نماز کے بعد بھی دعاما نگنا سنت ہے۔
(2) اے حبیب اجب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عزوج کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔
اہم ہائیں: (1) نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالٰی سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالٰی نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔
(2) بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہئے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہو نا چاہئے جس کا کوئی دینی یا دئیوں فائدہ نہ ہو۔ درس: جو واعظ اور مبلغ حضر ات رات گئے تک نمافل میں عوام النّاس کے سامنے بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہئے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے اور مبلغ حضر ات رات کرتے تک نمافل میں عوام النّاس کے سامنے بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہئے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے اور مبلغ حضر ات رات کرتے تک نمافل میں اور فجر کی نماز باجماعت اداکریں۔

آیت 8 ﴾ فرمایا کہ اے حبیب! آپ خاص طور پر اپنے رب مزد بن کی طرف رغبت رتھیں ، ای کے فضل کے طالب رہیں اور ای پر تو گل کریں۔



# لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُويُم ۞ ثُمَّ مَ دَدُنْهُ ٱسْفَلَ سُفِلِينَ ﴿

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توان کے لئے ہے انتہاء ثواب ہے O تواب کون می چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر

مقامات کی عظمت وشر افت ظاہر ہو تی اور انبیا علیم النام کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر وہرکت واضح ہو تی۔

ارشاد فرمایا کہ بینک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل وصورت میں پیدا کیا، اس کے آعضاء میں مناسبت رکھی، اس جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مُزیّن کیا۔ اگر انسان الله تعالی کی دیگر مخلو قات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو واضح ہو جائے گا کہ الله تعالی نے اسے حسنِ صوری اور حسنِ معنوی کی کیسی عظیم نعتیں عطاکی ہیں اور اس میں جتناغور کیا جائے اتناہی زیادہ الله تعالی کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گا۔

آیت 5 گاس آیت کے دو معنی ہیں: (1) انسان کو سب سے انجھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا اور اس ورت بدن کرور، آعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پُشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑجاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہوجاتا ہے۔ (2) جب اس نے انجھی شکل وصورت کی شکر گزاری نہ کی، الله تعالیٰ کی نافر مانی پر جمار ہا اور ایمان نہ لایا تو اس کا انجام ہے ہوا کہ ہم نے جہم کے سب سے نچلے دَر کات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ اہم ہات : بیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی ولیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر سے کی قادر ہے۔ ورس: الله تعالیٰ کی عباوت پر کمر بت ہونے کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے بڑھا ہے کو منتخب کرنا عقمندی نہیں کیو تکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے اعتاء میں وہ طاقت باتی نہیں رہتی جو جو انی میں ہوتی ہے۔

ریاضت کے بہی ون بیل بڑھاہے میں کہاں ہمت جو پچھے کرنا ہے اب کر الو ابھی نوری جواں تم ہو

ایست کے فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توان کیلئے ہے انتہا تواب ہے اگرچہ بڑھاہے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات ہجانہ لاسکیں اور ان کے عمل کم ہو جائیں لیکن اللہ تعالی کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گاجو جوانی کے زمانہ میں عمل کرنے سے ماتا تھا۔ اہم باتھی: (1) ایمان ، اٹھال پر مقدم ہے اورایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔(2) کمبی عمر ملنا اور اٹھال کا نیک بونا بہت بڑی نغمت ہے۔





عَز ٣٠ ﴿ العَالَ ١٩-١٣: ١٩ ﴾ ﴿ العَالَ ١٩-١٣: ١٩ ﴾ ﴿

# بِالتَّقُوٰى أَ اَسَءَيْتَ إِنْ كُنَّ بَوَتَوَكَّى أَ اللهُ يَعُلَمْ بِإَنَّ اللهَ يَرَى اللهَ عَلَا

ویتا(تو کیاہی اچھاتھا) ) مجلا دیکھو تواگر اس نے حجٹلا یا اور منہ پھیرا (تو کیاحال ہو گا) ) کیا ہے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہاہے 🖰 ہاں ہال

# لَبِنُ تَمْ يَنْتَهِ أَ لَنَسْفَعًا بِالتَّاصِيَةِ أَنْ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيهُ فَ

یقیناً اگر وہ بازنہ آیا تو ضرور ہم بیشانی کے بال بکڑ کر تھینچیں گے 0 وہ بیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے 0 تواہ جا ہے کہ اپنی مجلس کو پکارے 0

## سَنَدُ عُالزَّ بَانِيَةَ أَنْ كَلَّا لَا تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ أَنْ

ہم (بھی) جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کوبلاعیں گے 🔿 خبر دار!تم اس کی بات ندمانو اور سجدہ کر واور (ہم ہے) قریب ہو جاؤ 🔾

جاتا، قربِ نبوی سے الله تعالیٰ کا پیارا بن جاتالیکن اس کی بد قشمتی که اس شرف سے محروم رہا۔ اہم یا تیں: (1) نبی کریم صلی الله علیہ والد وسلم کے زمانہ والوں کو ایمان کے ذریعہ جو در جے تصیب ہو کتے تتے وہ بعد والوں کے لئے ممکن نہیں۔(۲) بڑا بد نصیب وہ ہے الله تعالیٰ اچھامو قع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔

آیت 13-16 گو فرمایا کہ اے حبیب! ذراد یکھو تو، اگر اس کا فرنے (مرتے دم تک) آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے ہے منہ پھیرا تو
کیا حال ہو گا؟ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ الله تعالی اس کے اس فعل کو دیکھ رہاہے تو وہ اے اس کی جزادے گا، ہاں ہاں اگر وہ میرے
حبیب سلی ادللہ علیہ والہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں حجٹلانے ہے بازنہ آیا تو ضرور ہم اے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور جہنم میں
ڈالیس گے اور وہ جھوٹے اور خطار کار شخص کی پیشانی ہے۔

آیت 17-18 ای شان نزول: جب ابوجهل نے بی کریم علی الله علیہ والہ وسلم کو نمازے منع کیا تو حضور اقد س صلی الله علیہ والہ وسلم نے اس کو سختی ہے جبڑک دیا، اس پر اس نے کہا کہ آپ ججھے جبڑکتے ہیں، خدا کی قسم! میں آپ کے مقالبے میں نوجوان، سوارول اور پیدلول سے اس جنگل کو بجر دول گا، مکہ مگر مہ میں مجھے نیادہ وراے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر بیہ آیات نازل ہو ہیں، جن کا مقبوم یہ ہے کہ ابوجہل اپنی مجلس والول کو پکار لینے کی و حمکی لگارہا ہے تو اے چاہیے کہ میرے حبیب صلی الله علیہ والہ وسلم کے مقالبے مقال میں اپنی مدد کیلئے اپنی مجلس کو پکارے، اگر اس نے ایسائیا تو ہم بھی جلد ہی ووزخ کے فر شقول کو بلائیں گے جن کا مقالمہ کرنے کی طاقت ان میں ہے کہی کے باس نہیں ہے۔ اہم یا تیس نے بی اس نہیں ہے۔ اہم یا تیس نہیں ہے۔ اہم یا تیس نیان اور میں اللہ علیہ والہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لئے فر شقول کی فوج آنے کا بیان فرما یا ورنہ کفار کی ہلا کت کے لئے تو ایک ہی فرشتہ کا فی ہے۔ اہم یا میں اللہ تعال کی خطمت کا قرار کرتا ہے۔ اہم یا تیس نین اس کا فرک بات نہا نیں اور نماز پر سے رہیں اور اللہ تعالی کے قرب کے لئے ہیں۔ (2) سجدہ بہترین یا تیس نین اور نماز پر سے رہیں اور نماز کرتا ہے۔ (3) سجدہ بہترین میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سجدہ بہترین میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سیس میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سیس میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سیس میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سیس میں اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کرتا ہے۔ (3) سیس سے میں ہے ، اے پر سجدہ تلاوت کرتا لازم ہے۔

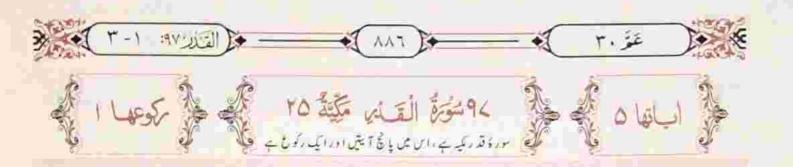

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله کے نام ہے شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

# إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْيِ أَ وَمَا اَدُلِي كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْيِ فَ لَيْلَةُ الْقَدْيِ فَ خَيْرٌ مِّنَ

بیگک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا 0 اور مجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ 0 شب قدر ہزار مہینوں سے

سورہ قدر کا تعارف کے یہ سورت مدنیہ اور ایک قول کے مطابق مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیاۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے البتہ یہاں قدر نے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیاۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے اسے "سورہ قدر" کہتے ہیں۔ خلاصہ مضافی اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیااور جس وات میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیااور جس وات ہیں قرآن مجید نازل ہوااس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے اور حضرت جریل علیہ النام الله تعالیٰ کے حکم سے اتر تے ہیں اور یہ رات می طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔

آست آگ فرمایا کہ بینک ہم نے اس قر آن مجید کولوج محفوظ ہے آسانِ و نیا کی طرف یکبار گی شبِ قدر میں نازل کیا۔ اہم یا تیں: (1) اس مرات کو شبِ قدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بجر کے احکام نافذ کئے جاتے ہیں اور فر شنوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شر افت و قدر کے باعث اس کو شبِ قدر کہتے ہیں۔
(2) سال بھر میں شبِ قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور کثیر روایات ہے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں ہے کی ایک رات میں ہوتی ہے۔ چمہور علاکے نزدیک رمضان المبارک کی ستا کیسویں رات شبِ قدر ہوتی ہے اور بین حضرتِ امام اعظم رضی الله عنہ مروی ہے۔

آیت 3 و آیات میں فرمایا کہ اور تجھے کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدران بڑار مہینوں ہے بہتر ہے جو شب قدرے خالی ہوں اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا بڑار راتوں کے عمل ہے بہتر ہے۔ اہم با تیں: (1) یہ اللہ تعالیٰ کا ایپ صبیب (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) پر کرم ہے کہ آپ کے اُمتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں توان کا ثواب پچھلی اُمت کے بڑار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ (2) بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت ہو گی والے ہے ، اصحاب کہف کے کے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائی زندگی اور عزت نصیب ہوئی۔ (3) تمام آسانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیگر کتابوں سے نیادہ ہے۔





آیت4 اگاں آیت ہے مرادیہ ہے کہ پہلے ہے توسب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے توہم ان پر ایمان لائیں گے لیکن جب وہ نبی مکرم سلی اللہ علیہ والہ وسلم ح<mark>لوہ افر وز ہوئے توان میں پھوٹ پڑگئی اور ان میں سے بعض ایمان لائے جبکہ بعض نے حسد اور عناوکی وجہ سے کفر اختیار کیا۔</mark>

آیت 5 گار ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں یعنی یہودیوں اور عیمائیوں کو قورات اور انجیل میں تو یہی علم ہوا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیر و کار ہو کر اور شرک و نفاق سے دور رہ کر الله تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور فرض نماز کو اس کے آو قات میں قائم کریں اور ان کے مالوں میں جوز کو ق فرض ہواہے دیں میہ سیدھادین ہے۔ اہم ہاشیں: (1) کفاراس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام قبول کرکے الله تعالیٰ کی عبادت کریں۔ (2) دین میں عقائد اور اعمال دونوں ہی ضروری ہیں۔ (3) وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو۔

آیت 6 🐉 پیمال کا فرول کا آخروی حال بیان فرمایا اورابل کتاب کے ساتھ مشر کوں کا ذکر کیا گیا تا کہ انہیں یہ وہم نہ ہو کہ آیت میں بیان



خُلِدِيْنَ فِينَهَا ۗ أُولَيِّكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ أَ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْ اوَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَا ہیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں 0 بیشک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے <u>ٱۅڵڸٟڬۿؙؙؙؙ۠۠مؙڂٛؽؙۯٵڵؠٙڔؾۜڐؚؖؗڿٙڂڒٙٳٷؙۿؠؙۼڹ۫؈ؘ؆ؚۑؚڡؠؙڿڹ۠ؾؙۼ؈ؙڽٟؾڿڔؽڡؚڹؾڂؾۭۿٵٳ؇ؘڹؙۿڕؙ</u> وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں O ان کا صلہ ان کے رب کے پاس اپنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،

خلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا مَنْ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ مَنْ فُواعَنْهُ الْإِلْكَلِمَنْ خَشِي مَا بَّهُ ٥

ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ، الله ان ہے راضی ہو ااور وہ اس سے راضی ہوئے ، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے O



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نبایت میربان ار حت والا ہے۔

کیا گیا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔اہم ہا تیں: (1)اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو الله تعالیٰ کوماننے اور اس کی عبادت تو کرتے تھے کیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب سلی الله علیہ دالہ وسلم کی نبوت کونہ مانا اور ان کی عزت و تُو قیرنہ کی تو الله تعالیٰ نے انہیں کا فر قرار دیا۔ (2) کا فرچاہے کتابی ہویا مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیّت جدا ہو۔ (3) کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقین سب ہے۔ (4) کا فراگر جی<mark>ہ گئ</mark>ئی ہی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہاہو وہ ہدتر ہی ہے۔

آیت 7 🦫 معلوم ہوا کہ وہ لوگ جوامیان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تووہ فر شنوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی واخل ہیں، تفصیل میہ ہے کہ انسانوں میں ہے جو حضرات نبوت ورسالت ہے متصف ہوئے وہ تمام فرشتوں ہے افضل ہیں جبکہ فر شتوں میں جورسول ہیں وہ اولیا اور علما ہے افضل ہیں (اور اولیا و علماعام فرشتوں سے افضل ہیں) جبکیہ عام فرشتے گناہگار مومنین سے

الفل ہیں کیونکہ فرشتے گناہوں ہے معصوم ہوتے ہیں۔

ا کے است 8 🥞 فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے ممل کئے ان کاصلہ ان کے رب عزوجل کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیجے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ، اللّٰہ مڑہ جل ان کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اُس کے کرم اور اس کی عطا ے راضی ہوئے، یہ عظیم بشارت اس کے لیے ہے جو ونیا میں اپنے رب عزوجن سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اہم با تھی، (1) د نیا کی نعتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزانہیں اگر چہ اللہ تعالی نیکیوں کے صدقے اِن ہے بھی نواز دے۔(2) جزا کے لئے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلٹا ہے اور نہ موت کا آنا ہے۔ (3) ہر ولی اور بزرگ کور منی اللہ عنہ کہد سکتے ہیں ، پیر لفظ محابیہ کرام رضی الله عنم کے ساتھ خاص نہیں۔اس آیت میں بیہ مضمون صاف موجو دہے۔

سور کاز لزال کا تعارف کی سورت مکید اور ایک قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس میں 1رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ زِلزال کا معنی ہے ہلادینا،

آیت2 گافرمایا کہ جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مروے سب نکال کرباہر پھینک دے گی۔ اہم بات: انسانوں اور جِنّات کو شَقَلَین کہاجاتا ہے کیونکدید مردہ ہول یازندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔

آیت 3 اس زلزلے کے وقت جولوگ موجود ہوں گے وہ جیرت ہے کہیں گے: زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مُضطّرِب ہو کی اورا تناشدید زلزلہ آیا کہ جو پچھاس کے اندر تھااس نے سب باہر پھینک دیا۔

آیت 5.4 گیا ان دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب بید اُمور واقع ہوں گے تواس دن زمین الله تعالیٰ کے حکم ہے مخلوق کو اپنی خبریں بنائے گیا اور جو نیکی بدی اس پرکی گئی وہ سب بیان کرے گی اور اس ہے مقصود بیہ ہوگا کہ زمین نافر مانوں ہے شکوہ کر سکے اور فرمانبر داروں کا شکر بیدادا کر سکے، چنانچہ وہ بیہ کہے گی کہ فلال شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلال نے زکوۃ دی، فلال نے روزے رکھے اور فلال نے جج کیا جبکہ فلال نے کفر کیا، فلال نے زناکیا، فلال نے چوری کی، فلال نے ظلم کیا حتی کہ کافر تمناکرے گاکہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جبکہ فلال نے کفر کیا، فلال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن بیہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔

آیت 6 اس آیت کے دومعنی ہیں: (1) قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیس کے،



# النَّاسُ ٱشْتَاتًا أُلِّيرُوْ الْعُمَالَهُمْ أَفْنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ لِإِخْيُرًا يَرَهُ أَ

اوٹیں کے تاکہ انہیں ان کے اعمال وکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر جلائی کرے وہ اے ویکھے گاہ وَمَنُ یَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ اِیْسَالِیَا کُوْنَ اِیْسَالِیَا کُونَ اِیْسَالِیَا کُونَ اِیْسَالِیْسَالِیَ

اور جوایک ذرہ بحربرالی کرے وہ اے دیکھے گا0



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شر وع جو نہايت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت جائے گا اور کوئی ہائیں جانب ہے ہو کر دوزخ جائے گا تا کہ انہیں ان کے اعمال کی جزاد کھائی جائے۔ (2) جس دن وہ اُمور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تولوگ اپنی قبر وں سے صاب کی جگہ مختلف حالتوں میں لوٹیس گے کہ کسی کا چبرہ سفید توکسی کا چبرہ سیاہ ہو گا، کوئی سوار ہو گا اور کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا پیدل ہو گا، کوئی امن کی حالت میں توکوئی خوفز دہ ہو گا تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔

آیت 7 8 گی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال و کھائے جائیں گے ،کافر فی قروہ بھریکی کی ہوگی تووہ اس کی بڑا دنیا ہی میں و کچھ لے گا یہاں تک کہ جب دئیا ہے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی شکی نہ ہوگی اور مومن اپنی برائیوں کی سزاو نیا ہیں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ پہلی آیت مومنین کے بارے ہیں اور دوسری آیت کفار کے بارے میں ہے۔ درس نیکی تھوڑی ہی مجمی کارآ مدہ اور گاناہ چھوٹا سابھی وبال ہے۔ موری تھا ویات کا تعارف کی ایک قول کے مطابق میہ سورت مگیہ جبکہ ایک قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس میں 1رکوئا اور 11 آیتیں ہیں۔ بہلی تین کے ان گھوڑوں کو عادِیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کیلئے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی کے اس مناسبت ہے اے ''سورة عادِیات'' کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے بار کے گھوڑوں کی قشم یاد کر کے فرمایا کہ انسان اپنے رب عزو بیل کی نعبتوں کی ناشکر کی اور وہ اٹمال کرنے تھا گئے تیزی کا در انسان کی ندمت بیان کی گئی اور وہ اٹمال کرنے بھی گئی ہو قیامت کے دن الله تعالی کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آھیں گئے۔







#### يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ فَي وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ جس دن آدی تھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہول گے 🔾 اور پہاڑ رنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی طرح ہوجائیں کے 🔾

فَاصَّامَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِينَهَ إِنَّ اضِيَةٍ ۞ وَٱمَّامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿

تو ہبرحال جس کے ترازہ بھاری ہوں گے O وہ تو پہندیدہ زندگی میں ہوگا O اور ببرحال جس کے ترازہ ملکے پڑیں گے O

#### فَأُمُّهُ هَاوِيَةً أَوْ وَمَا آدُلُ لِكَ مَاهِيَهُ أَن نَامٌ حَامِيَةً أَ

تواس کا ٹھکانہ ہاویہ ہو گا0 اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیاہے؟ ۱ ایک شعلے مارتی آگ ہے 0





#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله ك نام سے شروع جو نهايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

آیت 4 🦸 جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لئے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے اِنتشار کا ہو گا کہ جب انہیں قبر وں سے اٹھایا جائے گا تووہ پھیلے ہوئے پر وانوں کی طرح منتشیر ہوں گے۔ آیت 5 🤻 قیامت کی ہولنا کی اور دہشت ہے مضبوط ترین پہاڑر یزہ ریزہ ہو کر ہوامی<mark>ں</mark> اس طرح اڑتے کچریں گے جس طرح رنگ بر ق<mark>کی</mark> اُو<mark>ل کے ریزے دُھنتے وقت ہوا ہیں اڑتے ہیں تواس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہو گا!</mark>

آیت 6-11 👭 ان 6 آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی چیروی کرنے کی وجہ ہے جس کی نیکیوں کے تراز وجواری ہوں گے اور اس کے وزن دار ن<mark>یک ع</mark>مل زیادہ ہو<mark>ں</mark> گے دہ تو جنت کی پہندیدہ زندگی میں ہو گااور جس کی نیکیوں کے ترازواس وجہ سے ملکے پڑیں گے کہ وہ با<mark>طل</mark> کی چیروی کیا کر<mark>تا ت</mark>ھاتواس کاٹھکانہ ہاویہ ہو گااور تخجے کیامعلوم کہ وہ کیاہے؟ وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا ک سوزش اور تیزی ہے۔ اہم ہاتیں:(1)اعمال کا وزن کئے جانے کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کرمیز ان میں رکھی جائیں گی،اگر وہ غالب ہوئی<mark>ں ت</mark>واس کے لئے جنت ہے اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میز ا<mark>ن می</mark>ں رکھی جائیں گی او**ر**اس کی تول مبلکی پڑے گی کیو نکہ کفار کے اعمال پاطل ہیں ان کا پچھ وزن نہیں توانہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن کافروں کو اللہ تعالی جلد دوزخ میں ڈالناچاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کا فروں کے اعمال کاوزن کیا جائے گا،ای طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالی اعمال کاوزن کتے بغیر بے حساب جنت میں واخل کر دے گا۔ (2) قیامت کے دن میزان قائم کیاجانا اور اعمال کا وزن ہوناحق ہے۔

سور کا تکاشر کا تھارف 👭 سورہ تکاشر مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاشر کا معنی ہے مال ،اولا داور خاد موں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجو د ہے اس مناسبت ہے اے "سورہ کاٹر" کہتے ہیں۔ ن<u>ضیات: ا</u>رشاد

**€** 894 ] اَلْمَتْزِلُ السَّايِعِ ﴿ 7 ﴾

ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُولُ حَتَّى زُمُ تُمُ الْمَقَابِرَ فَ كَلَاسُوْفَ تَعْلَمُونَ فَ ثُمَّ كَلَّا زیادہ مال جع کرنے کی طلب نے حمہیں غافل کر دیا © یہاں تک کہ تم نے قبروں کامنہ دیکھا© ہاں ہاں اب جلد جان جاؤگ © کھریقیناً سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَن كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ أَن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ أَنْ ثُمَّ

تم جلد جان جاؤ گے O یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے (تو مال ہے محت نہ رکھتے)O بیشک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے O کھر لَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَ إِنَّ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

بینک تم ضرور اسے بقین کی آنکھ ہے دیکھو گے O پھر بینک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گاO

ري

فرمایا: کمیاتم میں ہے کوئی اس کی طاقت منہیں رکھتا کہ وہ روزانہ ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرے ؟ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کی: اس كى طاقت كون ركحتا ہے؟ ارشاد فرما يا: كياتم ميں كوئى (روزاند)" أَنْهِلْكُمُ اللَّكُكَاثُةُ " پڑھنے كى طاقت نہيں ركھتا؟ (ليتى يہ سورت پڑھنا تواب میں ایک ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہے)۔(متدرک، مدیث:2127) خلا<del>صہ مضامین</del>: اس <del>مورت می</del>ں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیاہے اور بیہ حرص ان کی دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آگئی۔ بیہ بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا <mark>اور اگر وہ اس کا انجام بقینی علم کے</mark> ساتھ جانتے تومال ہے مبھی محبت نہ رکھتے۔ آخر میں بیہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے و<mark>الے ضرور جہنم کودیکھی</mark>ں گے اور قیامت کے دن لوگوں سے تعمتوں کے بارے میں پوچھاجائے گا۔

آیت 1 💦 ار شاد فرمایا که زیاده مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولا دپر فخر کرنے نے حمہیں الله تعالیٰ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ دری: کثرتِ مال کی حرص اور اس پر اور اولا دیر فخر کا اظہار کرنا مذموم ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آ دی اُخر وی سعاو توں ہے

آیت 2 ﴾ فرمایا که کثرتِ مال کی حرص تمبارے دل میں رہی یہاں تک که حمہیں موت آگئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ دری: مال اور اولاد کی حقیقت سے ہے کہ بیدا ک وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح ہاقی ہے۔ قبر میں دفن ہوتے بی مال اور اولا داس کاساتھ جھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کاعمل جاتا ہے۔

آیت 8-8 ﴾ ان آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لو گو! ہاں ہاں اب نزع کے وقت کثرتِ مال کی حرص اور اولا دیر فخر وغرور کرنے کے برے بتیجے کو جلد جان جاؤگے ، پھریقیناتم قبر وں میں جلد جان جاؤگے ، یقینا اگرتم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تومال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بیشک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھوگے ، پھر بیشک تم ضرورا سے یقین کی آٹکھ سے دیکھو گے ، پچر بیٹک ضرور قیامت کے دن تم ہے ان نعمتوں کے بارے میں پو پچھاجائے گا جیسے صحت ، فراغت ،امن ، عیش اور مال وغیر و جن سے تم دنیا میں لذ تبی اُٹھاتے تھے اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں؟ ان کا کیا شکر ادا کیا؟ اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے گا۔ وری: قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہو گاجاہے وہ نعمت جسمانی ہویار وحانی، ضرورت کی ہویا عیش وراحت کی حتی کہ مختلاے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہو گا۔ المعلىم القرآن ك المعلىم القرآن ك المعلىم القرآن ك المعلىم القرآن ك

اَلْمَاذُلُ السَّاعِ ﴿ 7 ﴾

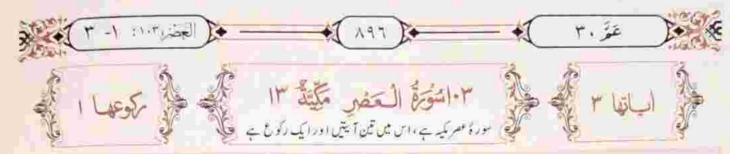

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

اللُّه کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان ،رحمت والا ہے۔

# وَالْعَصْدِ أَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ فَ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

زمانے کی قشم 0 بیٹک آدی ضرور خبارے میں ہے 0 گر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے

سورہ عصر کا تحارف کے جمہور مفسرین کے نزدیک میہ سورت مکیہ اور ایک قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔
عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں اور سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اے ''سورہ عصر''
کے نام سے مُوسوم کیا گیا۔ خلاصہ مضابین، اس سورت میں زمانے کی قسم فرما کر بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے،
ایک دو سرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے کیونگہ اس کی
عمر ہر لمحہ کم ہوتی جارہی ہے۔

آیت آگواں آیت میں افرور افظ "عصر" کے بارے میں مضرین کا ایک قول ہیہ ہوتا ہے اور یہ جاور زبانہ چو نکہ جائیات پر
مشمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہوناد کیفنے والے کے لئے عبرت کا سب ہوتا ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت اور
وحد انیّت پر دلالت کرتی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ یبال آیت میں زمانے کی قشم مراد ہو۔ دوسرا قول ہیہ ہو کہ "میں وقت کو
جی کہتے ہیں جو سورج غروب ہے پہلے ہوتا ہے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قشم یاو فرمائی
گئی ہو جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں " فسطی "یعنی چاشت کے وقت کی قشم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول ہیہ ہے اور اس کی طرف
گئی ہو جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں " فسطی "لیہ علیہ والہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہو، تو جس
طرح اللہ تعالی نے "کو اُفسیم پھٹا الْبُلَدِ" میں حضو پُر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشکن و مکان کی قشم یاد فرمائی ہو اگر سیّد المرسلین سلی
طرح اللہ تعالی نے "کو اُفسیم پھٹا الْبُلَدِ" میں حضو پُر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشکن و مکان کی قشم یاد فرمائی ہوا کہ سیّد المرسلین سلی



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت میر بان ، رحت والا ہے۔

#### وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لُّهَ وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لُّهَ وَلَى الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَلَّا دَةً ﴿

اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب تکالے، پیچہ جیچیے برائی کرے 0 جس نے مال جوڑا اور اے گن گن کر رکھا 0

معلوم ہو، وہ لوگوں کو بتادہے، صرف علما پر تبلیغ نہیں۔ چو تھا ہے کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یااسینج پر مو قوف ندہو۔ یانچوال میہ کہ عوام دل و زبان ہے اور علما زبان و قلم ہے جبکہ ڈکام زور وطافت ہے تبلیغ کریں اور اصل میہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔ <mark>درس</mark>:انسان کی زندگی قیمتی ترین سرما ہیہے، اے گناہوں اور غفلت میں بربادنہ کریں۔

سورة كُفْتُوكُا كَا تَعَارِفُ اللهِ اللهِ عَلَى مِدِينَ الرَّلِ مِولَى ہے۔ اس میں الرکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ فیمَز کا معنی ہے او گول کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت ہے اس "سورۂ فیمَز کا" کہتے ہیں۔ خلاصۂ مضامین اس سورت میں فیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لئے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی اوران او گول کی مذمت کی گئی ہے جو دنیا کا ہال جمع کرنے کے حریص ہیں گویا انہیں یہال ہمیشہ رہنا ہے اور یہ کہ انہیں جہنم کے اس دَرَ کہ (طبقے) میں پھینکا جائے گا جہال آگ ان کی ہڈیال پہلیال آوڑ ڈالے گی۔

آیت ا کی شان فزول: یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہو تھی جو سرکار دوعا کم سلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم سلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم ہے اور اس آیت میں فذکور حکم ہر فیبت کرنے والے کے لئے عام ہے۔ فیبت و عیب جوئی کی مذمت میں حضورِ اقد س سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معران کی رات میں ایک عور توں اور مر دوں کے پاس سے گزراجو اپنی چھاتیوں کے ساتھ انگ رہے تھے، تو میں نے پوچھانا اے جبر سکی الله عزوج الوال اور میں اللہ عزوج اللہ السام، یہ کون اوگ جی ؟ انہوں نے عرض کی: یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹے چچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے بارے میں الله عزوج الایمان، حدیث (6750) ہے: "دونیاں لگی گھنڈ آلک گھنڈ آلک گھنڈ آلک گھنڈ آلک گھنڈ آلک گھنڈ آلک کی اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹے چچھے برائی کرے۔ (شعب الایمان، حدیث (6750) ہی اس آیت ہے واکہ مال جو ژنا اور گن گن کرر کھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹے چچھے برائی کرنے کے مذموم آلے۔ اس آیت ہے واک مالی جو زنا اور گن گن کرر کھنا چند صور توں میں براہے جو اس مرض میں بری طرح برتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہوئے کہا گیا ہوئے کیا ایک سبب ہے، ہمارے معاشرے میں مالد ار لوگوں کی ایک تعد او ایکی ہے جو اس مرض میں بری طرح برتا ہے اللہ تعالی اور گئی کرنے میں ایسا مشغول ہوجانا کہ اللہ تعالی کو جول جائے۔ اللہ تعالی کی تعلی میں ایسا مشغول ہوجانا کہ اللہ تعالی کو جول جائے۔ جائے کیا کہ معرف کیا کہ تعالی کو کول جائے۔

علادوم المران (897) المتازل السّاج (7)

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةَ ٱخْلَدَهُ ﴿ كَالَّالِيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَا آدُلُ لِكَ وہ سمجھتاہے کداس کامال اسے (ونیامیں) ہمیشہ رکھے گا0 ہر گزنہیں، وہ ضرور ضرور چوراچورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا0 اور مجھے کیا معلوم مَا الْحُطَهَةُ أَن نَامُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ أَل الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْآفِيدَةِ أَ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ که وہ چورا چورا کردینے والی کیا ہے؟ ٥ وہ الله کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے ٥ وہ جو دلوں پر پڑھ جائے گی ٥ بیشک وہ ان پر

مُّؤُصَّى لَّهُ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَا لَكُو لَا خَمَدٍ مُّمَا لَكُو لَا خَمَدٍ مُ

بند كردى جائے گن 0 ليے ليے ستونوں ميں 0



#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْم

الله کے نام سے شر وع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

آیت 3-9 ﴾ ان 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ او گوں کے منہ پر عیب نکا لئے، پیٹے پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کرر کھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کاما<mark>ل ا</mark>ے دنیا میں ہمیشہ رکھے گااور مرنے نہیں دے گاجس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طر ف مائل خبیں ہو تا،ابیاہر گزخبیں ہو گابلکہ وہ ضر ور ضرور جہنم کے چوراچوراکر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گاجہاں آگ اس کی <mark>ہڈیاں پہلیاں توڑ</mark>ڈالے گی اور تھجے کیامعلوم کہ وہ چوراچورا کر دینے والی کیاہے؟ وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو تبھی سر د نہیں ہوتی اور اس کا وصف سے ہے کہ وہ جسم کے ظاہری جصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی او<mark>ر</mark> دِلوں کو بھی جلائے گی۔ بیشک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور دروازوں کی بندش آتشیں لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تا ک مجھی دروازہ نہ <u>کیلے۔درس; ول میں ذرای گر</u>ی برداشت کرنے کی تاب نہیں توجب جہنم کی آگ ان پرچڑھ جائے گی اور موت آئے گی نہیں تواس وقت کیاحال ہو گااور دلوں کو جلان<mark>اا</mark>س لئے ہے کہ وہ کفر، باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہیں۔ سورة لیل کا تعارف ﷺ بیہ سورت مکہ ملرمہ میں نازل ہوئی ہے۔اس میں 1 رکوع اور 5 آیٹیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کوفیل کہتے ہیں،اور اس سورت میں ہا بھی والوں کاواقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے ''سورۂ فیل ''کہتے ہیں۔ <mark>خلاصۂ مضامین :</mark>اس سورت میں یمن کے باد شاہ ابرہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپ<mark>نی قوت اور مال پر بھر</mark> وسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تواس کی فوج پر الله تعالی نے چھوٹے چھوٹے پر ندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنگر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوے کی طرح کرویا۔

الله القرآن 🔸 😝 (898 🕩 🗘 القرآن 🗘 🗘 🗘 الله دوم الْمَتِزِلُ السَّاحِ ﴿ 7 ﴾

عَزَ ٢٠ ﴿ النَّالَ ١٠١٥٥ وَلِنَا ١٠٠ ﴿ النَّالَ ١٠١٥٥ وَلِنَا ١٠٠ ﴿ النَّالَ ١٠١٥٥ وَلِنَا ١٠٠ وَلَيْكُوا وَلَا المَالِقُولُ وَلَا المَالِقُ وَلَا لَا المَالِقُ وَلَالمُعِلَّقُ وَلَا لِمَالِقُ وَلَا لَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا لَا المَالِقُ وَلَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلِي المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَاقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَا المَالِقُ وَلَالمُ وَالمُعَالِقُ وَلَالِمُ وَالمُعَالِقُ وَلَا المَالْمُ وَالمُعَالِقُ وَالمُعَلِقُ وَلَالِقُ وَالمُعَالِقُ وَالمُعَالمُوالمُوالِقُ وَالمُعَالِقُ وَلَالمُعَالِقُ وَالمُعَالِقُ وَالْ

اَكُمْ تَكُرُ كَنِيْفَ فَعَلَى مَ بَنُكَ بِاَ صُحْبِ الْفِيدِلِ أَ اللَّمْ يَجُعَلَى كَيْدَ هُمُ فِي تَضَلِيْلِ أَنَ اللَّمْ يَجُعَلَى كَيْدَ هُمُ فِي تَضَلِيْلٍ أَنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آیت 1-5 💨 ای سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیاہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ابر ہد باد شاہ نے جب جج کے موسم میں لوگوں کو بیٹ اللہ کا ج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اُس نے اِس غرض سے صنعاہ میں ایک کنیسہ (عبادت خانہ) بنایا کہ جج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے ب<mark>جائے پہلیں آئیں اورای کنیب کا طواف کریں۔ عرب کے لوگول کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور ایک شخص نے موقع یا کراس</mark> کنیسہ میں قضائے حاجت کی اوراس کو نجاست ہے آلودہ کر دیا۔ جب ابر ہد کویہ بات معلوم ہوئی تواس نے قشم کھائی کہ وہ کعبہ مُعظّمہ کو گراوے گا، چنانچے وہ ا<mark>س ارادے ہے ا</mark>پنالشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت ہے ہاتھی بھی نتے اور ان کا پیش رّوا یک بڑے جسم والاہا تھی تھا <mark>جس کانام محمود تھا،ابر ہ</mark>ہ جب مکہ مکر مدے قریب پہنچاتواس نے اہل مکدے جانور قید کر لئے اور ان میں حصرت عبد المطلب کے دوسو اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابر ہد کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور پوچھا کہ آپ کس مقصدے بیبال آئے ہیں اور آپ کا کیامطالبہ ہے ؟ آپ نے فرمایا:میر امطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیئے جائیں۔ ابر ہدنے کہا: مجھے تعجب ہے کہ میں اس خانۂ کعبہ کوڈ ھانے کے لئے یہاں آیاہوں جو آپ کااور آپ کے باپ داد اکامعظم و محترم مقام ہے، آپ اس کے لئے تو پچھ نہیں کہتے اورا پنے او شوں کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں! آپ نے فرمایا: میں او نثول ہی کامالک ہوں اس لئے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبہ کا جو م<mark>الک ہے وہ خو واس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کرابر ہدنے آپ کے اونٹ واپس کر دیئے، حضرت عبد المطلب نے واپس آکر قریش</mark> کو مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں ، چٹانچہ قریش نے ایساتی کیا اور حصرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر چینچ کربار گاہ البی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعاہے فارغ ہو کر قوم کی طرف چلے گئے۔ ابر ہہ نے صبح بڑے اپنے لشکر کو تیار<mark>ی کا ت</mark>کم دیا تواس وفت محمود نامی ہاتھی کی حالت می<mark>ہ تھی</mark> کہ جباے تھی اور طرف چلاتے توجیاتا تھالیکن جب کعبہ کی طرف اس کارُخ کرتے تووہ بیٹے جاتا تھا۔ الله تعالیٰ نے ابر ہے کے لنگر پر سمندر کی جانب سے پر ندول کی فوجیس جیجیں اور ان میں سے ہر پر ندے کے پاس تین کنگریاں تھیں دودونوں پا<mark>ؤں میں اور ایک چ</mark>وریج میں تھی، وہ پر ن<mark>دے آئے اور کنگر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے، چنانچہ جس</mark> محض پر وہ پر ندہ سنگریزہ مچھوڑ تا آؤ وہ سنگریزہ اس کے خو د ک**و تؤڑ ک**ر سرے فکاتا ہوا، جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزر تا ہواز مین پر پنتی جاتا اور ہر منگریزے پر اس <del>مخص</del> کا نام ک<del>لھا ہوا تھا جس منگریزے ہے اسے ب</del>لاک کیا گیا، اس طرح ابن پر ندوں نے ابر ہ**ے** کشکریول کو جانور**وں** کے کھائے ہوئے بھوے کی طرح کرویا۔ جس سال ہیہ واقعہ رونماہوا ای سال سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولا دہ ہو گئے۔ اہم باغیں: (۱) الله تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعب کی بہت عظمت ہے۔ (۲) خانہ کعبہ کو نقصان پہچانے والوں کو خداتیاہ کر دیتاہے، سوائے قرب قیامت کے۔ (۳) خدا کی قدرت بہت عظیم ہے۔ وہ جاہے تو چھوٹے سے پر ندول کے ذریعے ہاتھیوں کو ہلاک کر دے۔ سور کا قریش کا تعارف 🔑 سیح ترین قول کے مطابق یہ سورت مکیہ ہے۔اس میں 1رکوع اور 4 آیتیں ایں۔ قریش ایک قبیلے کانام ہے اور اس

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نهايت مير بان، رحمت والا ہے۔

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ أَلْ الْفِهِمْ مِ حُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَ فَلْيَعْبُ لُوْا مَ بَ

قریش کومانوس کرنے کی وجہ ہے 0 انہیں سر دی اور گرمی دونوں کے سفرے مانوس کرنے کی وجہ ہے 0 توانیمیں اِس گھر کے رب کی \*

هٰڒؘٳٳڵڹؽ۫ؾؚ۞۠ٳڷۜڹؚؽٙٳڟۼؠؘۿؠ۫ڡؚٞڽؙڿؙۅٛ؏<sup>؞</sup>ٚۊۜٳڝؘنؘۿؠ۫ڝؚٞ<mark>ڂۅؙڣؚ۞ٞ</mark>

عبادت کرنی چاہتے 🔾 جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیااور انہیں خوف 💴 امن بخشا🔾



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُلِن الرَّحِيْمِ

الله ك نام ي شروع جونهايت مهربان، رحمت والاب-

سور<mark>ت</mark> کی پہلی آیت میں یہ افظ موجود ہے اس مناسبت ہے اسے "سورہُ قریش" کہاجاتا ہے۔ خلا<del>صہ مضامین اس سورت میں بیان کیا گیا کہ</del> الله تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لئے ہر سال میں ووسفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اوران کی محبت ان کے د<mark>ل میں ڈال وی اس لئے انہیں</mark> <mark>جاہئے کہ بتوں کی بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانادیااور انہیں کئی قشم کے خوف ہے امن عطاکیا۔</mark> آیت 1-4 ﴾ اس سورت کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی ایک ظاہر کی نعمت یہ تجسی ہے کہ اُس نے قریش کوہر سال میں دوسفر وں کی طرف <mark>رغبت دلائی اوران</mark> کی محبت ان کے دل میں ڈالی، چنانچہ قریش تجارت کے لئے سر دی کے موسم میں یمن کا اور گر می کے موسم میں شام کا <del>سفر کرتے تھے</del> اور ہر جگہ کے لوگ ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے،ان تجارتوں سے فائدے انھاتے اور ملہ تحر مدجہاں نہ تھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہال رہائش رکھنے کیلئے مسلسل س<mark>رمایہ پہنچا</mark>تے،ان پرالله تعالیٰ کی یہ نعت ظاہر ہے، توجائے کہ وہ اس نعمت کاشکر اداکرتے ہوئے کعبہ معظمر کے رب کی عبادت کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے مرادیہ ہے کہ تاجد اررسالت سلی الله علیہ والہ وسلم کی برکت سے انہیں خوف سے امان عطافرمائی۔ اہم ہا تیں ا(1) قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سیّد المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولاوت مبار کہ ہوئی۔ (2) کفار تھی شرعی عباوات کے مُنگَفَ ہیں کہ ایمان لائمیں اور عبادت کریں۔ (3) کفر کی حالت میں کوئی نیکی، میچے عبادت نہیں کیونکہ کفارِ مکہ طواف، جج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگرانہیں کالعدم قرار دیا گیا۔ (4) بھوک اور خوف دو الی چیزیں ہیں جو معاشر ہے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح برمصانے، بے امنی پھیلانے میں انتہائی اہم اداکرتی ہیں جبکہ ان چیزوں کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن قائم کرنے میں بہت معاون ہیں اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کی مجوک کو فتم كرناء انبيس سبوليات فراہم كرنا، ياكيزه معاشرے كا قيام اورامن قائم كرنااسلام كى بنيادى ترجيحات بيل سے ہے۔ سور ڈنا عون کا تعارف 🦫 یہ سورت مکیہ ہے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ یہ سورت آو ھی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکر مدین نازل ہوتی



التا المجان الوجهل المجان الم

۔ آیت5،4 کی فرمایا کہ ان نمازیوں کیلئے خرائی ہے جو اپنی نمازے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز خیس پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے اسپے آپ کو



# الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥

وہ جو د کھاواکرتے ہیں 0 اور بر تنے کی معمولی چیزی<mark>ں بھی نہیں دیے 0</mark>



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله ك نام ب شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ب-

نمازی ظاہر کرتے اور انہیں و کھانے کے لئے اُٹھ بیٹے لیتے ہیں اور حقیقت بین یہ لوگ نمازے غافل ہیں۔ اہم ہا تیں: (1) نمازے خفلت کرنے یعنی بھی نماز کرھ لینے اور بھی جھوڑو دیئے ہے بھی بچنا خروری ہے اور بیہ خاص منافقوں کا وصف ہے اور نماز بین غفلت کرنے یعنی نماز کے دوران و یگر کاموں کے بارے بین سوخ بچار کرٹے لگ جانایا شیطان کے وسوسوں کو قبول کرلیناو غیر ہائی ہے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ اس کی شاعت یعنی برائی کم ہے۔ (2) نمازے خفلت کی چند صور تیں ہیں، جیسے پابندی ہے نہ پڑھنا، بھی تھی اوقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو سیح طریقے ہے ادائہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پر واہ نہ کرنا، تنہائی ہیں وقت پر نہ پڑھنا، نماز کی پر واہ نہ کرنا، تنہائی ہیں تو بین کرنا، تنہائی ہیں تو بین اور افل کر دینا اور او گوں کے سامنے پڑھ لینا و غیرہ، یہ سب صور تیں و عبد ہیں داخل ہیں جبکہ شوق ہے نہ پڑھنا، سبجھ ہو جھ کر ادانہ کرنا، تو بین ہو جہ کر ادانہ کرنا، اور اور کے سامنے پڑھ لینا و غیرہ، یہ سب صور تیں و عبد ہیں داخل ہیں جبکہ شوق ہے نہ پڑھنا، سبجھ ہو جھ کر ادانہ کرنا، اور ان کی منافقین فرائن کی ادائی الله تعالی کی رضاحاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔ اہم ہا تین اور ان کی تعریف ہوئے کے لئے کراس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ ایک ساتھ فرض عبادات اطاف کرنی چاہئے تا کہ لوگ اے د بھی کراس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ اور ان کی عبادات کو تھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی عبادات بچسوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی عبادات بچسوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی عبادات بچسوٹرے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی عبادات بھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی عبادات بھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں اور انگی

آیت آگ فرمایا کہ اگر ان ہے برسنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، جنٹریا یا پیالہ و غیر ومائے تو بخل کرتے ہوئے اسے نہیں دیتے۔ علمافرماتے ہیں: مستحب ہے کہ آدی اپنے گھر میں الی چیز اپنی حاجت نے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے اور انہیں عاریہ دیا کرے۔

اسرو کا کو رُکا تعارف کی جمہور منسرین کے نزدیک ہے سورت مکیہ اور بعض منسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ اس میں 1رکو را اور 3 آبیٹیں ہیں۔ کو رُڑے دنیا اور آخرت کی ہے شار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہرکانام بھی کو رُڑے۔ اس سورت کی پہلی آبیت میں پر لفظ موجود ہے اس مناسبت ہے اسے "سورہ کو رُڑ " کہتے ہیں۔ خلاصہ مصلحین اس سورت کی پہلی آبیت میں اللہ تعالی کے اس فضل واحسان کے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم پر فرمایا۔ ووسری آبیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالی کے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم فضل واحسان کے شکر ہے ہیں فماز پڑھتے رہیں اور قربائی کریں۔ تیسری آبیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالی کے حبیب سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیرے مجروم ہے۔



# بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ، رحمت والاہ۔

آیت 1 ﴾ کوشر کی تغییر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں،ان سب اقوال کاخلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے شارخو بیال عط<mark>ا فرمائیں</mark> اور کثیر فضائل عنایت کرکے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسنِ ظاہر بھی دیاحسنِ باطن بھی عطاکیا، نیبِ عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی،شفاعت بھی، حوضِ کو ٹر بھی،مقامِ محمود بھی،امت کی کثرت بھی،وین کے دشمنول پر غلبہ بھی، فنوحات کی کثرت بھی اور بے شار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کیں جن کی انتہانہیں۔اہم با ن**نی**ں:(۱) تاجدارِرسالت سلی الله علیہ والہ وسلم پر میہ عطاکسی عبادت اور ریاضت کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ ان پریہ عطااللہ تغالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ ہے ہے کیونکہ یہاں عطاکا ذکر سلے ہوااور عبادت کاذ کر بعد میں ہوا۔ (۲) الله تعالی نے آپ کو کو ثر کامالک بنادیا ہے تو آپ جے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ الميت الله الله الله عبيب! سلى الله عليه واله وسلم، لوّ آپ اسي اس رب مؤه بلّ كے ليے نماز پڑھتے رہيں جس نے آپ سلى الله عليه واله وسلم کو، کو بڑ عطا کر کے عزت وشر افت وی تا کہ بڑوں کے پہاری ذلیل ہوں اور بٹوں کے نام پر ذیج کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے ا ہے رہ مزوجان کے لئے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تغییر میں ایک قول میہ بھی ہے کہ نمازے نماز عید مراد ہے۔ آیت 3 🛞 شان مزول :جب سیّد المرسلین سلی الله علیه واله وسلم کے فر زند حضرت قاسم رضی اللهٔ عنه کاوصال ہوا تو کفارنے آپ کو آیتر لیعنی نسل ختم ہو جانے والا کہااور سے کہا کہ اب اُن کی نسل نہیں رہی،ان کے بعد اب ان کاذ کر بھی ندر ہے گااور سے سے چرچا ختم ہو جائے گاا س پر سے سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اُن کفار کا بالغ رو <mark>فر مایا اور اس آیت میں ار</mark>شاد فرمایا کہ اے حبیب! صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، میشک تمہمارا دشمن ہی ہر جھلائی سے محروم ہے نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری <mark>ر</mark>ہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہو گی اور آپ کی پیروی کرنے والوں ہے دنیا بھر جائے گی، آپ کاذکر منبرو<mark>ں پر بلند</mark> ہو گا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا توجس کی بیشان ہے وہ آبٹر کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر مجلائی ہے محروم <mark>تو آپ کے دشمن بیں۔ اہم بات ا</mark>حضور پُر نور سلی الله علیہ والد وسلم کا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنابلندہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جو اب خو درب تعالیٰ دیتا ہے۔ سورة كا فرون كا تعارف ﴾ بير سورت مكه مكرمه بين نازل مو أي ب- اس بين 1 ركوع اور 6 آيتين بين - اس سورت كي پهلي آيت بين بير لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے ''سورۂ کا فرون '' کہتے ہیں۔ فضا کل: (1) حضور پُر نور صلی الله علیہ والیہ وسلم نے حضرت نو فک رضی الله عند جلدووم 903 تفييتعليم القرآن

مَ فرادًا اسكافروا ٥ مِن ان كاعبادت فين كرتاجنين تم يوجة بو ٥ اور تم اس كاعبادت كرنے والے فين جس كا مي اَعُبُكُ ﴿ وَلَآ اَ نَاعَا بِكُ صَّاعَبَكُ ثُتُم ﴿ وَلَآ اَ نُنتُمْ عَبِدُوْنَ صَاۤ اَعُبُدُ ۞

تمہارے لئے تمہارادین ہے اور میرے لئے میر ادین ہے 🔾



## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شر وغ جو نہايت مهر بان، رحمت والا ہے۔

ے ارشاد فرمایا: تم" کُلْیاَ کُیفَاالْکُلِفُرُوْنَ "پڑھ کر سویا کرو کیونکہ میہ سورت شرک ہے نَبری کرتی ہے۔(ابوداؤد، مدیٹ: 5055)(2)ارشاد فرمایا: جس نے سورت" کُلُیاَ کُیفَاالْکُلِفِرُوْنَ "پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآنِ مجید کے چوتھائی جھے کی حلاوت کی۔(جم اصفی مدیث: 665) خلاصہ مضامین: اس سورؤمبار کہ میں مشرکوں کے عمل ہے بیز اری کااظہار کیا گیااور کافروں کی اس امید کوختم کر دیا گیاہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں بھی ان ہے سمجھوتا کریں گے۔

آیت 1-6 کے شان بزول: قریش کی ایک جماعت نے تاجد اور سالت سی الله علیہ والہ وسلم ہے کہا کہ آپ ہمارے دین کی چروی کی جم ہے ہم آپ کے دین کی چروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبود ول عبادت کریں گے۔ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ سول کر بم سلی الله علیہ والد دسلم نے ان سے فرمایا: اس بات ہے الله اتعالی کی بناہ کہ جس اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ اس پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دوعالم سلی الله علیہ والہ وسلم معبور جرام جس تشریف لے گئے، وہاں قریش کی دہ جماعت موجود تھی جس نے نہی کر یم سلی الله علیہ والہ وسلم سے یہ تفقالو کی تھی۔ حضور پڑنور سلی الله علیہ والہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کرسنائی تو دہ مایوس ہوگئے ہم اور انہوں نے حضور آقد س سلی الله علیہ والہ وسلم کو آؤٹیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اہم با جس اور آپ کو اور سے کھی اور انہوں نے حضور آقد س سلی الله علیہ والہ وسلم علی ایک علم عیں ایمان سے محروم سے اور کفریر ہی مرنے والے تھے۔ (1) کفارے و بی صلح حرام بلکہ کئی صور توں میں کفر ہے۔ (3) کفار کی بیت نہیں ہوئی چا ہے۔ (4) کا فرکو ہو تیت ضرورت موقع کل کی مراسبت سے کا فر کہنا در مت بلکہ اسلوب قرآنی کے علم عیں افتائی مضوط یہوں مناسبت سے کا فر کہنا در مت بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ (5) انسان دُنتوی معامات میں نرم ہو، مگر دین میں انتہائی مضوط یہوں مناسبت سے کا فر کہنا در مت بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ (5) انسان دُنتوی معامات میں نرم ہو، مگر دین میں انتہائی مضوط یہوں مناسبت سے کا فر کہنا در مت بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ (5) انسان دُنتوی معامات میں نرم ہو، مگر دین میں انتہائی مضوط یہوں میں انتہائی مضوط یہوں سے انتہائی میں بندوں ہوں ہوں سے انہائی مضوط یہوں سے انتہائی میں بندوں ہوں بھر انتہائی مضوط یہوں سے انتہائی میں بندوں بھر انتہائی مورت موقع کی کئی سائی ہو تو تو تو سائی ہوں بھر انتہائی مضوط یہوں سے انتہائی میں بندوں بھر انتہائی مورت مورت مورت ہوں بھر انتہائی میں بندوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی میں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی میں بھر انتہائی میں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی میں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں ہوں بھر انتہائی مورت ہوں بھر انتہائی مورت ہوں ہوں بھر انتہائی مورت ہوں ہوں بھر بھر انتہائی

سورہ تصر کا تعارف 🚱 یہ سورت مدینہ منورہ میں ٹازل ہوئی ہے۔ اس میں ۱ رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں مد و کو تصر کہتے ہیں اور اس

المتابع (7) بالمثان ب

- W- JE



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

سورت کی پہلی آیت میں بید لفظ موجو وہ اس مناسبت ہے اے ''سور ۂ نظر'' کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔ خلاصہ مضافین اس سورۂ مبار کہ میں حضور پُر نور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فیخ مکہ کی بشارت دی گئی اور بیہ بنایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں واخل بمول گے اور آخری آیت میں نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اللہ تعالی کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لئے مغفرت کی دعاما نگنے کا حکم دیا گیا ہے۔

آیت 1-3 کیاں الله اتعالیٰ کی مدواور فتح آئے ۔

اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک ایک، دودو کر کے اسلام میں داخل ہور ہے تھے اور اب وہ الله تعالیٰ کے دین میں فوج ور فوج واخل ہور ہے بیں تواس وقت اپنے رب مزوج لی تعریف کرتے ہوئے اس کی پائی بیان کر نااور اس سے اپنی امت کے لئے بخشش چاہنا، بینک وہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے۔ اہم ہا تیں: (1) پہلی آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح کمد مراد ہے۔ وہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے۔ اہم ہا تیں: (1) پہلی آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح کمد مراد ہے۔ وہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہتی خبر وی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر وی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر وی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر وی گئی ہوتے ہے۔ (3) اس آیت میں گروہ در گروہ آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ (3) اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجد ار رسالت سلی الله طیہ والہ وسلم نے ''سُبْحَانَ الله وَ اسْدَعْفِیُ الله وَ اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِللهِ وَ اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِللهِ وَ اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِلْدُو اَتُونِ اِلْدُونَ اِللهِ وَ اَتُونِ اِلْدُونَ اِللهِ وَ اَتُونِ اِلْدُونَ اِللهِ وَ اَتُونِ اِللهِ وَ اَتُونِ اِلْدُونَ اِللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ و اللهِ و الله و الله

سور قالب کا تعارف کی بیر سورت مکه مکر مدییں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ اہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ ، عبد النظاب کا ایک بیٹا عبد الفرزی جو اکہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آومی تھا اس کی گئیت ابولہب ہے ، اور اس سورت کی پہلی آیت میں بید لفظ میں کہ نیٹ ابولہب ہے ، اور اس سورت میں بتایا گیاہے کہ سیّد المرسلین سلی لئے ہوئی موجود ہے اس مناسبت سے اسے سور دانی لہب یاسور دالہب کہتے ہیں۔ خلاص مضابین: اس سورت میں بتایا گیاہے کہ سیّد المرسلین سلی الله سام مضابین: اس سورت میں بتایا گیاہے کہ سیّد المرسلین سلی الله سام مضابین الله مائے بلاک ہو گا اور آخرت میں اس الله میں اس کی مدو گار تھی۔ جہنم میں ڈال دیاجائے گا اور اس طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ جہنم میں ڈال دیاجائے گا اور اس طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ میں دیا ہوگی کے وقعہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ میں دیا ہوگی کے وقعہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ میں ڈال دیاجائے گا اور اس طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ میں ڈال دیاجائے گا اور اس طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مدو گار تھی۔ میں ڈال دیاجائے گا اور اس طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کی مدو گار تھی۔

## تَبَّتُ يَدَا آ بِي لَهَبٍ وَّ تَبَّ أَ مَا آغُنى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ أَ سَيَصْلَى نَامًا

ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیاں اس کامال اور اس کی کمائی اس کے پچھے کام نہ آئی 🔾 اب وہ شعلوں والی آگ

## <u>ۮؙٳؾۘڮۿڔۣ۪؈ٞؖٙۊٞٳڡؙڒٲؿؙٷڂڂؠؖٵڵڎٙٳڵڂڟٮؚ۞ٝڣۣ۫ڿؚؽۑڡؘٳڂؠؙڷڡۣٞ؈۠ڡۜڛۅ۪۞</u>

میں داخل ہو گا 🔾 اور اس کی بیوی ککڑیوں کا گٹھاا ٹھانے والی ہے 🔾 اس کے گلے میں تھجور کی چھال کی رسی ہے 🔾

آیت آگی شان بزول: سیح بخاری میں ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم بطحا میں جاکر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اوراو نجی آوازے 'آیا صبحبات اگا، ٹیا صبحات اگا ہیں تا ہم ہے کہوں کہ صبح پاشام دشمن تم میر چھاپہ مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سیاست جھ ہو گئے تو آپ سل الله علیہ والہ والہ وسلم نے فرمایا: "سنو! میں تہمیں الله پر چھاپہ مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سیاست جھو گئے ؟ "سب نے جو اب و یا: تی ہاں۔ آپ سلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: "سنو! میں تہمیں الله کے سخت عذا ہے کہ آنے کی خبر دے رہا ہوں "، تو ابولہ ہے کہا: تجھ ہلاکت ہو ، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر بیہ سورت اتری ۔ (بخاری، صدیف: 4972) اس پر بیہ سورت شریف نازل ہوئی اور فرمایا: ابولہ ہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو و بائی ہوں ہوں تا گئی ہے ، چنا نچہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو و بائی ہوں ہوں کہ ، چنا نچہ دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور دہ تباہ ہو جائیں الله علیہ والہ وہائی گئی ہے ، چنا نچہ وہ جنگ بدر کے ایک بھے بعد کالے دانے کی بھاری ہے بدر میں موت مر گیا۔ اہم ہا تیں: (1) ابولہ ہب سرکار دوعا کم صلی الله علیہ والہ وسلم کا گئی ہوں کہ بہت ہی گورا اور خویصورت آدمی تھا، اس کی گئیت ابولہ ہو ہے۔ (2) حضور پر نور سلی الله علیہ والہ وسلم کے گئاخوں کو الله تعالی نے خود جو اب دیا۔ (3) سب سے بڑا مجر م اور سخت سز اکا مستحق میں بندے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ والہ وسلم کے گئاخوں کو الله تعالی نے خود جو اب دیا۔ (3) سب سے بڑا مجر م اور سخت سز اکا مستحق صفور سلی الله علیہ والہ وسلم کا گئیا ہے ۔

آیت 2 ﴾ ابولہب نے جب پہلی آیت کی تو کہا کہ جو پچھ میرے بیٹیج کہتے ہیں اگر یج ہے تو میں اپنی جان کے لئے اپنے مال واولا و کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کار د فرمایا گیا کہ اس وقت کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں۔

آیت 3 کی ابولہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کاعذاب پائے گا، معلوم ہوا کہ ابولہب کا دوزخی ہونایقینی ہے۔ آیت 4 کی آئم جمیل بنت حرب بن اُمیہ جور سول کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نہایت عناد وعداوت رکھتی تھی اور بہت دولت مندعورت ہونے کے باوجو در سول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عداوت کی انتہا میں خود اپنے سر پر کا نٹوں کا گٹھالا کرر سول کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے راستہ میں تکلیف کی غرض سے ڈالتی تھی۔

آیت 5 گائے جمیل کے گلے میں تھجور کی چھال ہے بنی ہوئی رسی ہوتی جس ہے وہ کا نٹوں کا گٹھا باند ھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لار ہی تھی کہ آرام لینے کے لئے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، ایک فرشتے نے الله تعالی کے حکم ہے اس کے پیچھے ہے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور اُٹم جمیل کو رسی ہے گلے میں بھانسی لگ گئی اور وہ مرگئی۔ اِس گشاخ، خبیثہ نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی اور دو سری تفییر ہیہ ہے کہ چونکہ ریہ خورت اپنے خاوندگی سرکٹی و دشمنی میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے قیامت کے دن عذاب میں بھی اس کے ساتھ ہوگی اور اس کے گلے میں آگ گی رسی ہوگی۔

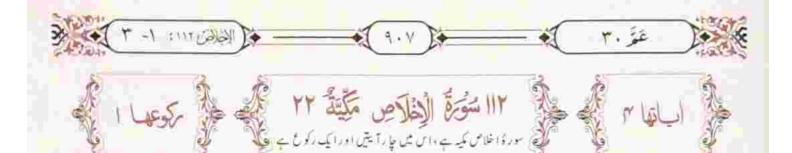

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو نہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

# قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدُ ﴿ أَللَّهُ الصَّمَلُ ﴿ لَمْ يَلِدُ أَ وَلَمْ يُولَدُ ﴿

تم فرماؤ: وہ اللہ ایک ہے ) اللہ بے نیاز ہے 0 نہ اس نے کسی کو جنم دیااور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا 🔾

سورت کے تقریباً 20 نام ہیں، ان ہیں ہے دونام یہ جورت کی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس ہیں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے تقریباً 20 نام ہیں، ان ہیں ہے دونام یہ جین: (1) اس ہیں الله تعالیٰ کی خالص تو حید کے بیان کی وجہ ہے اس "سورة اخلاص" کہتے ہیں۔ فضیلت: ایک اظلامی" کہتے ہیں۔ فضیلت: ایک فخص نے سیّدِعالَم سل الله تعالیٰ کی شان صدیت یعنی بے نیازی کی وجہ ہے اس "سورة تنزیجه" کہتے ہیں۔ فضیلت: ایک فخص نے سیّدِعالَم سل الله علیہ والہ وسلم ہے عرض کی نرجھے اس سورت سے بہت مجت ہے۔ ارشاد فرمایا: اس کی محبت تجھے جنت ہیں داخل کروے گی۔ (ترزی، حدیث: 2010) خلاصة مضابین: اس سورت ہیں اسلام کے سب سے اہم عقیدے الله تعالیٰ کی وحد النیّت کا بیان ہے، خیز الله تعالیٰ کی وحد النیّت کا بیان ہے، خیز الله تعالیٰ کی وحد النیّت کا بیان ہے، خیز الله تعالیٰ کی وحد النیّت کا بیان ہے،

آیت 3 ﴾ الله تعالی اولادے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس ہے ہوتی ہے، لبذا خدا کی اولاد بھی خدا ہوتی حالانکہ الله تعالی

العلى

## وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا اَحَدُّ ٥

اور کوئی اس کے برابر نہیں 🔾



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان، رحمت والاہے۔

شرک سے پاک ہے، لہٰذاوہ اولاد سے بھی پاگ ہے۔ یو نہی اللہ تعالیٰ کس سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ واجب الوجو د، قدیم اور ہمیشہ سے ہے اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجو د میں آئے۔ اس میں مشر کین اور یہود و نصاری سب کی تردید ہے۔ مشر کین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑ کیاں کہتے تھے ، یہودی حضرت عزیر علیہ انتام کو جَبَلہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ النام کو خدا کا بیٹامانتے تھے۔

آیت 4 ﴿ فرمایا که ذات و صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، خالق ہے، باتی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں، اس کی صفات کے الفاظ میں ظاہری شرکت ہے حادث ہیں، اس کی صفات کے الفاظ میں ظاہری شرکت ہے جادث ہیں، اس کی صفات کے الفاظ میں ظاہری شرکت ہے جسے علیم و قادر خدا کی بھی صفات ہیں اور مخلوق کے لئے بھی ہیہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان صفات میں بھی لانتہا ہی فرق ہے۔ تمام مخلوق فرشتے ہوں یا انبیا ملیم النلام سب خدا کے بندے ہیں۔

سور گاتی کا تعارف کی جورت مدید منورہ میں نازل ہوئی اور یہی زیادہ سیج ہے کیونکہ اس کے شان نزول ہے اس سورت کی جوتی ہے۔ اس سورت میں اور کیاں اور یہاں اس سے مراد ''صبح'' ہے، اور چونکہ اس سورت کی بہتی ہیں۔ فاق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد ''صبح'' ہے، اور چونکہ اس سورت کی بہتی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت ہے اس ''سورہ فاق '' کہتے ہیں۔ فضیلت: حضر ت ابو سعید خدر کی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: حضور پُر نور ملی اللہ علیہ والہ وسلم جنّات ہے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ فلت اور سورہ والنّاس نازل ہوگیں، پھر آپ نے ان سور توں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ (دیگر وظائف) کو چھوڑ دیا۔ (ترزی، مدین: 2065) ملائے کی تعلیم دی گئی ہے۔ گلامیہ مضایین: اس سورہ مبارکہ بیس تمام مخلوق کے شر سے ، دات کے اند چرے کے شر سے ، جادہ گروں کے شر سے اور حمد کرنے والے کے شرسے اللہ تعالی کی بناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

## قُلْ أَعُودُ نِرَبِ الْفَكْقِ لَى مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ فَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِنْ

تم فرماؤ: میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں 0 اس <mark>کی تم</mark>ام مخلوق کے شر ہے 0 اور سخت اند چیری رات کے شر ہے جب وہ چھاجائے <mark>0 اور ان</mark>

آیت 1 🥞 شان نزول: یہ سورت اور سورةُ النّاس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہو کی جب لبید بن اعظم یہو دی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پُر نور سلی الله علیه والہ وسلم پر جاد و کمیا اور آپ سلی الله علیه والہ وسلم کے ظاہری أعضاء پر اس کا اثر بهوا، البینه ول عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نه ہوا۔ چند د نول بعد حضرت جبر مل ملیه انتلام آئے اور انہوں نے عرض کی: ایک یہودی نے آپ سلی اندملیہ والہ وسلم پر جادو کیاہے اور جادو کاجو کچھ سلمان ہے وہ فلال کنوئیں میں ایک پتھرکے نیچے و بایا ہواہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت علی المر تضیٰ کرم اللہ وجہہ انکریم کو بھیجااور انہوں نے کنوعیں کا پانی نکالنے کے بعد پھر اٹھایاتواس کے نیچے سے تھجور کے درخت کے نرم ھے سے بنی ہوئی تھیلی ہر آمد ہوئی جس میں حضورِ اقدس صلی ملہ علیہ ولد وسلم کے وہ موئے مبارک جو کنگھی سے بر آ مدہوئے تھے اور نبی کریم صلی املہ علیہ ولد وسلم کی کنگھی کے چند **وند**انے اور ایک ڈورایا کمان کاچلہ جس میں گیارہ گر ہیں لگی تھیں اورایک موم کاپتلہ تھا جس میں گیارہ سوئیاں چیجی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان <mark>حضور پُر نو</mark>ر سلی مثه علیه واله وسلم کی خد مت میں حاضر کیا۔الله تعالیٰ نے بیه دونوں سور تیں نازل فرمائیں ،ان دونوں سور توں کی کل گیارہ آیتی<mark>ں ہیں ہر ایک</mark> آ ب<mark>ت کے</mark> پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ تھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گر ہیں کھل گئیں اور حضور پُر نور صلی لٹہ علیہ والہ وسلم بالک<mark>ل تن</mark>درس<mark>ت</mark> ہوگئے۔اس آیت میں پناہ مانگئے میں الله تعالیٰ کا اس وصف ''صبح کے رب'' کے ساتھ وکر اس لئے ہے کہ الله تعالیٰ صبح پید <mark>اکر کے رات کی</mark> تاری<mark>کی</mark> دور فرما تاہے تو دواس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے ہے وہ حالات دور فرمادے جن ہے اے خوف ہو، نیز جس طرح تاریک <mark>رات میں،</mark> آدمی صبح طلوع ہونے کاانتظار کر تاہے ای طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔اس کے علاوہ صبح مجبور ولاجار لو گوں کی <mark>دعاؤں کا</mark> اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تواس آیت ہے مر ادبیہ ہوئی کہ جس وقت کرباور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اُس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ مجمی ہے کہ "فلق" جہنم میں ایک وادی ہے۔ اہم ہاتھی ج(1)وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفریاشر ک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیاتِ قر آنیہ سے کئے جائیں یاأحادیث میں وار دہوئے ہوں۔ (2) جادواوراس ک<mark>ی تاثیر حق ہے۔(3) نبی کے جسم پر جادو کااثر ہو سکتاہے ، جیسے تکوار ، تیر اور نیزہ کا، یہ اثر شانِ نبوت کے خلاف نہیں ، ہال</mark> ایسااٹر نہیں ہوسکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ اُمور میں خلل آئے۔(4) جادو کو دور کرنے میں سورہ فکق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ے ۔ جادوٹو نا اور عملیات واثرات اور بیاریوں کو ختم کرنے کیلئے قر آن پاک کی سور توں اور آیتوں کو استعمال کیاجا سکتا ہے۔

آیت 3 گائم الموسینن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مر وی ہے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ والم نے چاند کی طرف نظر کرکے ان سے فرمایا: اے عائشہ ! اس کے شرے اللہ تعالیٰ کی پناہ ۔ یہ جب ڈوب جائے تواند جیر اہو جا تاہے اس سے مراد مہینے کی آخری را تیں ایل جن میں جاند حجیب جاتا ہے اور جادو کے عمل جو بیمار کرنے کے لئے ہیں اسی وقت میں کئے جاتے ہیں۔

آست من بد فرمایا کہ کہو کہ میں جادو گر عور توں کے شرے پناہ ما نگنا ہوں جو ڈورون میں گرولگا کران میں جادو کے منتر پڑھ کر پھو مکتی ایں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جادو کرنے کیلئے کیا تھا۔ اہم بات: ناجائز کاموں کیلئے تعوید گنڈے ناجائز و حرام ہیں جبکہ جائز مقصد کیلئے قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالی کے آسا پڑھ کر دم کرنا اور تعوید بنانا، جائز ہے۔ جمہور صحاب کرام اور

## شَرِّ النَّقُٰهُ تِ فِي الْعُقَدِ فِي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَ

عور اوں کے شرہے جو گر ہوں میں پھو تکیں مارتی ہیں 🔾 اور حسد والے کے شرہے جب وہ حسد کرے 🔾



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

## قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ اللَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴿ وَلَا النَّاسِ ﴿

تم کہو: میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں O تمام لوگوں کا بادشاہ O تمام لوگوں کا معبود O

تابعین رضی اللهٔ منبم اے جائز سمجھتے تنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے عملِ مبارک ہے بھی عملیات کے کئی طریقے ثابت ہیں۔ آیت 5 ﴾ حسد والا وہ ہے جو دو سرے کی نعمت جھن جانے کی تمنا کرے۔ آیت کے شان نزول کے اعتباریباں حاسدے بطورِ خاص یہودی

پر فرمایا گیا۔ حسد بدترین صف<mark>ت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسان میں ام</mark>لیس سے سر زوموااور زمین میں قاتیل ہے۔ معلق تاریخ

۔ اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو مطابق مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو "اکٹائٹ" کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی اور بعد کی آیتوں میں بیہ لفظ موجو دہے۔ <mark>خلاصۂ مضامین: اس</mark> سورۂ مبار کہ میں ان جنّات اور انسانوں ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگنے کی تعلیم وی گئ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالتے ہیں۔

آیت ا کی الله تعالی ساری مخلوق کارب ہے مگر چو نکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لئے ان کا خصوصیت نے کر فرمایا۔ اہم ہات:

اس سورت میں پانچ مرتبہ لفظ "النّاس" آیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ چو نکہ انسان بچین میں صرف پرورش بی پاتا ہے، اس لئے سب سے پہلے "وَ بِس اللّٰ النّائي "لیعنی رابو بیت والی صفت کاذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لئے یہاں "میلك النّائي " یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا، اور چو نکہ انسان بڑھا ہے میں عبادت میں مشغول ہو تا ہے، اس لئے تیسری جگہ النّائي سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً نہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے مثانے کی کوشش کرتا ہے اور پانچویں جگہ اکتاب سے مرادشر پہند ہونی کہ دریا گائی ہے۔ اس کے عبادت سے مثانے کی کوشش کرتا ہے اور پانچویں جگہ اکتاب سے مرادشر پہند ہونی کے دور پانچویں جگہ اکتاب سے مرادشر پہند

اور فسادی لوگ ہو گئتے ہیں کہ وہاں لو گوں کے شر سے پناہ ما نکی گئی ہے۔ آیت 2 ﴾ فرمایا گیا: تمام لوگوں کا باد شاہ ۔ یعنی ان کے کامول کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیق حاکم ومالک کہ و نیا میں مجمی کسی کو

حکومت وبلکیّت ملے توائی کی عطامے ملتی ہے۔

آیت 3 🌓 معبود ہونااللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔

عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ أَالْخَنَّاسِ أَ الْفِي النَّاسِ فَ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُومِ النَّاسِ فَ

باربار وسوے ڈالنے والے، چیپ جانے والے کے شر ہے(پناہ لیتا ہوں)O وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسومے ڈالٹا ہےO

#### مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَ

جنول اورانسانول میں ہے 🔾

آیت 4 گاہ باربار وسوے ڈالنے والے اور جھپ جانے والے سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دِل میں وسوسے ڈالٹا ہے اور جب انسان الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ اہم ہا تھی: (1) برے خیال کو وسوسہ جبکہ اچھے خیالات کو اِلہام کہا جاتا ہے۔ (2) وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اُس پر لاَ حُوْل پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر الله تعالیٰ کاشکر کرناچاہے۔

آیت 5 گاہ فرمایا گیا کہ وہ جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالٹا ہے۔ یعنی شیطان عموی طور پر زبان و آواز سے نہیں بہکا تا، بلکہ براوراست دل میں اثر ڈالٹا ہے، بری چیز کواچھی کر و کھا تا ہے لیکن بعض او قات مختلف اقوال وافعال سے بھی وسوسے ڈالٹا ہے جیسے راوہاطن کے مسافروں کو رنگ برنگے کرشے و کھا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، غزوہ بدر میں سراقد کی صورت میں آکر لشکر کفار کو برا چیختہ کیا، بھرت مدینہ سے پہلے بی کریم سلی الله علیہ والہ وسلم کے خلاف کفار قریش کے مشورے میں مجدی شیخ بن کر آیا، وغیر با، لیکن عمومی طور پر شیطان کا بہکانا دل میں وسوسے ڈالنے ہی سے ہوتا ہے۔

آیت 6 گی وسوے ڈالنے والا شیطان، جنول میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں دالتے ہیں ایسانی شیاطین بھی واعظ و خیر خواہ بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے ہیں پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گر اہ کرتے ہیں اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہت جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ ورس: جنوں کے شیاطین کے شرسے بھی۔ جنوں کے شیاطین کے وسوسے سے بچنے کے لئے نیک سحبت، ذکر اللی اور اعوذ باللہ پڑھا مفید ہے جبکہ انسانی شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لئے ایسوں کی صحبت، ذکر اللی اور اعوذ باللہ پڑھا مفید ہے جبکہ انسانی شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لئے ایسوں کی صحبت سے بچنا، ان کی ہا تیں سننے اور بڑھنے سے بچنا خروری ہے۔

الحمد للله بیہ تفسیر ۲۶ ذوالقعد ه ۱۴۴۴ ه برطابق 16 جون 2023ء بروز جمعه ، بعد نماز جمعه چار بچے مکمل ہو گی اور آخری تین سور تول (سورهٔ اخلاص، فلق اور ناس) کی تفسیر عین مسجد نبوی شریف میں گنبد خصری کی زیارت کرتے ہوئے تحریر کی۔ الحمد للله علی احسان ہ

وعا: اے اللہ! اس تغییر کو اپنی بار گاہ میں قبول فرما، اس میں ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما، اسے میرے لیے اور بطور خاص میرے والدین ، اساتذ ؤکر ام ، معاونین اور پڑھنے والوں کے لیے انمان کی سلامتی، بے حساب بخشش ، اپنی اور اپنے محبوب سلی اللہ ملیہ والہ وسلم کی بار گاہ میں قرب کا سبب بنااور مجھے قیامت میں صالحین کے گروہ میں شامل فرماکر جنت میں داخلہ عطافرما۔

آمين بحاه النبي الامين سلى الله عليه واله وسلم





## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم

# . المرتول كى فهرست بره.

|     | P. William              | البر عاد | 7   | Men                     | البر الاد | i ge | Mere                     | قير فار |
|-----|-------------------------|----------|-----|-------------------------|-----------|------|--------------------------|---------|
| 843 | سُوُدَةُ الْمُطَفِّقِين | 83       | 631 | سُوْرَةُ الدُّرِيْت     | 51        | 10   | سُوْرَةُ مَرُيَم         | 19      |
| 847 | سُوْرَةُ الاِنْشِقَاق   | 84       | 640 | سُوْرَةُ الطَّوْر       | 52        | 33   | سُورَة طه                | 20      |
| 850 | سُوْرَةُ الْأَبُرُوج    | 85       | 647 | سُوْرَةُ النَّجْم       | 53        | 63   | سُوْرَةُ الأَنْبِيَاء    | 21      |
| 854 | سُوْرَةُ الطَّارِق      | 86       | 657 | سُوْرَةُ الْقَيْسَ      | 54        | 91   | شُوْرَةُ الْحَج          | 22      |
| 856 | سُوْرٌ قُالاً عَلَى     | 87       | 666 | شۇرَةُ الرَّحْمٰن       | 5.5       | 118  | سُورَةُ الْمُؤْمِثُون    | 23      |
| 859 | سُوْرَةُ الْغَاشِيَة    | 88       | 677 | سُوْرَةُ الْوَاقِعَة    | 56        | 142  | سُوْرَةُ النُّوْدِ       | 24      |
| 863 | شُوْرَةُ الْفَجْرِ      | 89       | 687 | سُوُرَةُ الْحَدِيْد     | 57        | 170  | سُوْرَةُ الْفُنْ قَان    | 25      |
| 868 | سُوْرَةُ الْبَكَدَ      | 90       | 699 | سُوْرَةُ الْمُجَادَلَة  | 58        | 191  | سُوْرَةُ الشَّعَرَاء     | 26      |
| 871 | سُوْرَةُ الشَّهْسِ      | 91       | 708 | شُورَةُ الْحَشِّي       | 59        | 221  | سُوْرَةُ النَّمْلُ       | 27      |
| 873 | سُورَةُ الَّيْلِ        | 92       | 718 | سُوْرَةُ الْمُنتَحِنَة  | 60        | 245  | سُوْرَةُ الْقَصَص        | 28      |
| 876 | سُوْرَةُ الضَّحٰي       | 93       | 725 | شُورَةُ الصَّفَ         | 61        | 274  | سُوْرُةُ العَثْكَبُوْت   | 29      |
| 879 | سُوْرُ قُالَمْ نَشْيَحٍ | 94       | 730 | شۇرۋالجىعة              | 62        | 294  | سُوْرَةُ الرُّوْم        | 30      |
| 881 | سُورَةُ التِّين         | 95       | 735 | سُوْرَةُ الْمُنْفِقُون  | 63        | 313  | شۇرۇڭىلىن                | 31      |
| 883 | سُورَةُ الْعَلَقِ       | 96       | 739 | سُورَةُ التَّغَابُن     | 64        | 325  | سُوْرَةُ السِّجْدَة      | 32      |
| 886 | سُوْرَةُ الْقَدَّارِ    | 97       | 745 | سُوْرَةُ الطَّلَاق      | 65        | 332  | سُوْرَةُ الْأَخْرَابِ    | 33      |
| 887 | سُوْرَة الْبَيْنَة      | 98       | 751 | سُوْرَةُ الثَّخِيلِم    | 66        | 364  | سُورَةُ سَيَا            | 34      |
| 889 | سُوْرَةُ الْيَرْكُوال   | 99       | 757 | شُوْرَةُ الْمُثَلَّت    | 67        | 383  | سُوْرَةُ فَاطِر          | 35      |
| 891 | سُوْرَةُ الْعُدِيلِت    | 100      | 765 | سُوْرَةُ الْقَلَم       | 68        | 398  | سُوْرَةُ لِيسَ           | 36      |
| 893 | سُوْرَةُ الْقَارِعَة    | 101      | 774 | سُوْرَةُ الْحَاقَة      | 69        | 416  | سُوْرَةُ الصَّفَّت       | 37      |
| 894 | سُوْدَةُ الشَّكُّاثُور  | 102      | 780 | سُوْرُةُ الْمَعَادِج    | 70        | 438  | شۇرۋاس                   | 38      |
| 896 | سُوْرَةُ الْعَصَلِ      | 103      | 786 | سُوْرَةُ كُوْم          | 71        | 454  | سُوْرَةُ الرُّمَر        | 39      |
| 897 | سُوْرَةُ الْهُمَرَةِ    | 104      | 791 | سُوْرَةُ الْجِن         | 72        | 478  | سُوْرَةُ الْمُؤْمِن      | 40      |
| 898 | سُوَّرَةُ الْفِيلُ      | 105      | 798 | سُوْرَةُ الْمُؤْمِّل    | 73        | 501  | سُوْرُةُ لَمْ السَّجْدَة | 41      |
| 899 | سُوْرَةُ فَيْشِ         | 106      | 803 | سُورَةُ الْمُدَّ ثِير   | 74        | 519  | سُوْرَةُ الشَّوْرَاي     | 42      |
| 900 | شور الالماعون           | 107      | 809 | سُورَةُ الْقِيْمَة      | 75        | 537  | سُوْرَةُ الرُّخْرُف      | 43      |
| 902 | سُوْرَةُ الْكُوثَر      | 108      | 814 | سُورَةُ النَّاهُر       | 76        | 556  | شُوِّرَةُ النُّخَان      | 44      |
| 903 | سُوْرَةُ الْكَافِيُون   | 109      | 820 | سُوْرَةُ الْمُرْسَلَت   | 77        | 565  | سُوْرَةُ الْجَائِيَة     | 45      |
| 904 | سُوْرَةُ النَّصْ        | 110      | 826 | شۇرَةُ النَّبَا         | 78        | 576  | سُوْرَةُ الْآخَقَافِ     | 46      |
| 905 | سُوْرَ قُاللَّهُ بِ     | 111      | 830 | سُورَةُ الشَّرْعُت      | 79        | 588  | سُوْرَةُ مُحَدِّد        | 47      |
| 907 | سُورَةُ الْاخْلَاصِ     | 112      | 834 | سُوْرَةُ عَبْس          | 80        | 601  | سُوْرُةُ الْفَتْح        | 48      |
| 908 | سُوْرَةُ الْفَلَقِ      | 113      | 838 | شؤرة الثائمونير         | 81        | 614  | سُورَةُ الْحُجُزت        | 49      |
| 910 | سُوْرُةُ الثَّاس        | 114      | 841 | سُوْرٌةُ الْإِنْفِظَارِ | 82        | 623  | شۇزۋاق                   | 50      |













حدیث پاک رت عبدالله بن عباس ضي الله عنها سے روايت ہے كه رسولِ اكرم صلَّى الله عليه واللَّم كا فرمان ظم ي: جس سينے ميں چھ بھی قرآن مجيدنه ہوتو وہ ویران گھر کی مثل ہے۔ (ترمذي،4/19/4، مديث:2922)









Delhi : 421, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid.
Delhi-110006 © +91-8178862570

Ahmedabad : Faizane Madina, Tinkonia Bagicha, Mirzapur, Ahmedabad-380001 © +91-9327168200

Mumbai : 19/20, Mohammad Ali Road, Opp. Mandavi Post Office, Mumbai-400003 (\*\*) +91-9320558372

Nagpur : Opp. Garib Nawaz Masjid, Saifi Nagar Road, Mominpura, Nagpur-440018 ③ +91-9326310099

www.maktabatulmadina.in 🕥 feedbackmmhind@gmail.com